

موتبه علامهمغتی غلام رسول ، وارالعلوم نقسٹ بندریہ علی بچررشربیٹ ، ضلع سبیانکورٹ

ختام المحققين امام المدقين ، ربه برئ ربيت ، مثين طب ريقت علامه الحاج الحافظ بيرسيّد التم من معمون مثناه رحمة التدعليه

ناکشر دارالعلوم جامعه جماعتی جات القرآن بازار با بطمنطی اندرون شاه سربای گسط کا هور

**C**1

جمله حقوق فخوظ بیں مقام اشاعت ، وادالعلوم جا معرجماعت پرجیب است القرال مقام التارال القرال مقدمی اعتب القرال مقام کیل المار بالبر منظمی الغرون مثاه عالم گیل لا ہور۔

طبع ادّل من ۱۹۸۷ء چالیس روسید تعراد ایک بهزار ایک بهزار لیاقت علی ابوالمعالی برشنگ برنسی نزدرتن سینامی کلود و و لاهور لیاقت علی ابوالمعالی برشنگ برنسی نزدرتن سینامی کلود و اول کا می مردوال می مردوال د

------ ملنے کے پیسے -----

تشركت صنفيه لمل يلر تحيج بخت رود لا بمور

چناب بیر رسید منورسین شاه صاحب جاعتی بیخی الدّه در بار مالیه علی پورسشد بین ضلع سیالکورط ------

دا دا دا العلم مجاعت برجها من القرال دا دا العلم القرال معه جاعت برجها من القرال معدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعدم المعرب المعرب

€.,

إنتساب

بین قی وی جاعیه کا انتساب و قدوة السالکین ، زیرة العارفین ،
می الملة ، مفیم السقة ، منبع الارشاد ، مرجع الافراد ، میرو دوران ، نوش زمان ، حامی الشریعة ، امیرالملة ، الحاقظ بیسب سر سستید جماعت علی شاه صاحب محدّث علی بردی قدس برسره العزیز کی طرف کرنا بهون - مفتی مفتی مفتی منابع رسول گرانی مندیم سول گرانی مدرس دارالعلیم نقت بندیم بدرس دارالعلیم نقت بندیم

فقتر کے جھے دور حرفث افل فباوى جاءته كى ترتيب مديبنه منوره تحصفتي مگەمغظمه کےمفتی حفزيت اميرالمكست محدمث على لورى لبره كيمفتي اہل بیت کی محیست فرض بین ہے شام کے فتی حفزت بايز يدلسطامي ممصركيمفتي ابوكرين شهاب یمن کے مفتی اما قرطبی محبرو وين رففذ كايانجوال دور ۲۸ فقتر كالغوى واصطلاحي معني فقتر كى غرض وغابيت فقكا وانح واضع فقتر كالجيطا دور محتهدمطلق كيهج متراكط امم الومنيفة تالعي بي فقهار كے لمبقات ا م) شافعی نے مزار الوصنیعهٔ برقنوت نهیں بڑھی كوف كجي فغرى عمارت كتنب ففذ سقفي سميے لمبقات كتب نلاسرالرواية شاه ولى التركاميا لغه مزبهب منفيه كيمسائل نبن طيقات امم جعفرمها وق الومنية نيك اساتذه سيمين إماكا بويوسف كالمتحان پرہی ۔

الوهنبقة كي تعرفيت مين جوكتا بين يحكيني ومإببه بابعث كوامورعامهست سمحتة به فقها رمنفيه كحطبقات برعستة حسنه كي تفتيم  ${ackslash}$ خاص اورعام کی تعرکیت نننزلع اوراجتهاد مفتى كيوازمات 人人 امم كاقول مقدم ب مفتى كوببيارم خزببونا بيلبيني كناب العقائد 24 40 اتناعره اور ماتزيديه وونول البسنين بين ムメ انتاعره اور ماتر بدسه كالباره مسسال مي اختلات پېلامسئله فکون دوسرامسئند کام باری تعالی مسموع ہے بالنجوال مسئله بحليفت مالانيطاق كليح جبطامستلرا بمان بالتوحيدكاب ساتوال مسئله سعادست اورشقا وبت كاسب أكطوال مسئله كعزس وركزركرنا عائزب

ابل اصول اورمناطقة كى تعرلينيد يبي فرق متقابلات عموم بلوى متقدمين ادرمتاخرين كتب غيرمعتبره فتولی کے الف*اظ* لفظ قانواكى تشريح نبى كريم صلى المتعطيبه وسلّم عالم الغيب يجر مربوح قول برفتوى مامائز ہے تعين تثهادست كى دجر لفظ وأزكى تحقيق اصل مروجيزين اباست منزليست مطهره كاقاعده كلبه مرقریت طاعیت ہے مربيعنت ضلالسن تهبس سبع

دراست اور علم میں فرق علامه قرطبی کی نقرزیج كممرشهادت ميس حروت عطعت بياور کلمه طبیبه میں حرفت عطفت تہیں ہے حبب دونول جملے فیعلیے برول نوعطفت مناسب ہیں كناب العلم وحى كى تقتيبم علّامه وا قدى كالأنكار اسياب علم اوليامكرام غيب جانتة بي ١١٢ غومت اعظم كاارشاد ادبياركرام كوح محفوظ كى خىب د کھنے ہی مدبیث اختلاف المتی رحمہ صحیح ہے ۱۱۹ ام بہتی نے اس کی تخریج کی ہے

نوال مسئله كبامون سميشه حندت مي مرويك اور کا فر دوزخ میں وسوال مسئله اسم افرمستى علىن مين ياغير گبارمبوال مسئله نبوست بین تذکیر ہے یا تہاں بار برال مسئله بنده كافعل كسب بانهي المنت ہے ایک گروہ عنتی ہے ك كي تسيم ر فع ایجاب کلی وصد نی جزنی . کزب باری نعالی محال ہے۔ و ما بیر کہنے ہیں کرندا جھوٹ بول سکتا ہے بيهقى نانى درائے بين كركترب يارى تعالىٰ محال سہے امام فحزالدّن رازي كااستندلال محالاست تخبيث القدريث وال ومإببيرا ورديانبركي نكفنر بيهزنى وقت كى تائيد

اذان کی مشروعیت کامقصد حقیقی اذان ثالث روایات کے درمیان تطبیق روایات کے درمیان تطبیق ایک فقید کا فقولی سے رجمع نامذی تندیلی سے احکا کا بدل جاتے مہیں مسید نبوی کی تعمیر کولئی مسید نبوی کی تعمیر کولئی مسید نبوی کی تعمیر کولئی اشیار میں اصل ابا صنت ہے قبر پر اذان دبنی جائز ہے ابرانان والفرائفن والنوافل باب السنن والفرائفن والنوافل

خروج بھنعہ فرض ہے ام الوحنیفہ سنے تروج بھنعہ کو تنقیح مناطہ سے نابت کہاہیے

چھ چیزوں میں مناط قیاس عدود ہیں جاری نہیں ہوسکتا قیاس عدود ہیں جاری نہیں ہوسکتا بوقت اذان اگوسطے چومنے کا نبوت صحت اور صنعت کے درمیان کئی مرات ہیں علامہ سمہودی کی تقریح علامہ سمہودی کی تقریح صحت کا عکم مرفوع ہے ہے

۱۲۰ سنتیں پڑھتے کا طرافیۃ سندہ کو کدہ علاً فرائقی کے مشاہریں

۱۲۱ عورنبی بجالت حبض کلمه بیره مسکتی بیب مرد این بیری کولعداز وفات عسل نهی دسے سکن

عسل دبینے سے پہلے میں سے باس الا استان مرادہ ہے ۔ الا استان مکر دہ ہے ۔ الا استان مرنے کے لئے نوحیین و نفاس الحق میں جائیں ۔ والی ورنیں باہر علی جائیں ۔ استان میں المعملون ۔ استان میں المعملان ۔ اس

*باب الا*ذان

> كبالاؤوسيكرىرادان دىنا عائزىپ ادان كىمىشروعىيت كامقىندىقىيىقى

مدار کی بجیث

نختخثی ڈارھی رکھنے والے ام کامکم عدبيث كالسحيمغهوم تعیم حکام سے بیے ہے غيبيت كى تعرلفين جوشخض عشاركي جاعست ميں ميضان ميں ر زر کیب ناموا وه و ترعلیده برسط سورنول كوزتبب سيديره مناجابي بالبالجمعة نماز جمعه قرمن ہے کاؤں میں جنو فرعن نہیں ہے سنهركي فيحتح تعرليت ظامرالرواينة گاؤں میں اگر عوام حمعہ بیٹیمیں تو منع نہیں عملی طور پر ببیش رفت نهیس بروئی تعلل الدازي نماز كيمتنعلق اسم فتولى 📉 🗸 معاصب فتأذي نظاميه كي تفريح تكيات تشرق كحرمزاكط

الممتيم سق مسافرام كى اقتلام كى سرار ا ملحق قرأمن مذكريب اگرام اورمقتری کے درمیان اختلات ہوجائے ا چرمت پرجانور ذریح کرنے والاام بن سکیا ' الكرنماز مين ركوع جيموط كيا فرأمت زبان سعاداكرني عاسيئ اكرام قرأتت غلط يرحفنا سنته نويمركبا والامام موترصوان والاام منهس بن سكتا سيدة تلاوست ركوع مي اوا بهوجا ماس تداخلي صورت قياس كىاستحسان بريرتر بهيم معالىمسل تفقودالخبر كامسئة شبيب ريكارة سيسحيرة تلادت وايحب اگرام مسجد كے بيوى شيخ شيعه بول اگراه م جنرت معاویه کوگمراه سمجھے ،اس رمت معاویہ کاتپ وحی تھے

ß

بوقت تعارمن ترجيح ويق ترجيح ابن عمر کاعمل مخالعت روابیت این عبدالحني كي غلط تحقيق رفع مسبابه كيمتعتق سوال رقع سیابرکی روابیت نادرہ سہے رفع سيابركي احادبيث مضطرب بس مجدوالعنة نانى كے نزدیک رفع سیابہ اگرام امل بهیت رسول کاگستاخ س تواس كواما بنانا ناعائز شادی تندہ توریت کے سابقہ مکارج <sup>ا</sup> وبإبى الم كيجيجية نماز حرام سبير تزاویج کی نبیت کرلی گاو*ک میں جمعہ ناجائز* ہے عبدا ورحمعه كے خطبہ كے درمیان فرق

حدبيث ابن عباس كي متعلّق ام شافعي کی تشریح علّامه ابن بيطال كى گرفنت عبدالترين زبيركى دوابيت اورامسس پر صاحب مشكوة كا ويم جىب تمازى نمازىي<u>م مرو</u>ت ىنرېوس تو ذكرجائز سيے منقندى الماكوتماز فرلينهم يميى لقمه ويستط اگراما اسنے تبیراسیرہ کیا تومقندی اتباع رفع پدین عندالرکوس، حنفیہ کے نزد کر عيد المبرين مسعود كي عديث تقیمے بیان کی ہے مدبيث قولي اورفعلي وزاعي اور الوعنيفة كامكالمه

عِلتي ربل *گاڻري مين تماز* 

باب الجنائز

نمازجنازه کے بیلے اعلان جائز ہے قرمیتان سے درخمت کا سٹنے منع ہیں حفرت اُدم کی قرمبارک سمای میں قریب المرک سکے پاس مورہ بابسین پرطھنی جا ہیئے پرطھنی جا ہیئے

مینت کومت وق میں دفن کرناجائز ہے اگر قبرکھودی اور فم یاں ظام برہوئیں نماز جنازہ کے بعد سلام بھیریتے کاثبوت نماز جنازہ کے بعد سلام بھیریتے کاثبوت نماز جنازہ کے بعد دعا مائیکنے کائبوت

نماز جنازہ کے بعد دعا ماسینے کا فہوست اگرام کے نے قادیانی کا جنازہ بیڑھایا

> مرزانی کافرہیں سر مدن

فر بر مقاین عامر ہے اگر بورت فویت ہوگئی توخاوند مستہ دیجھ

سلساسبط مارک انقبلواته کی تمازجتاز دیرطعتی جا نرز<sup>م</sup>

گنید بنانا جائز ہے

مصرت عثمان بن مظعون کی فبریخته تمقی مر قار کاختم

بيرام سعد

معزت موسی اور صفرت خفر کا واقع ابعدال تواب کلبات فرنیدسے نہیں ہے فل کا ختم تیبرے دن کرنے کی وجہ تاریخ کا تعین نٹری طور پرجا نزہے قبر ہیں شجرہ میار کہ رکھنا جا نزہے زیارت قبور کا طراقیہ العمال تواب جائزہ ہے حضور علیہ السّلام واد قرار نیاں دیا کرتے تے حضور علیہ السّلام واد قرار نیاں دیا کرتے تے

جو کام حفنور کے زمانہ ہیں نہیں ہوا وہ

كباب الزكوة

منزعأ عبائزسب

روپیری بجائے کیڑے کرکوۃ میں فینے عائز ہیں عائز ہیں زکوۃ کیے مشت دہنی ہہرہے اللئر تعالیٰ بڑے کام پسند کرتے ہیں ماں باپ کوزکوۃ دبنی جائز نہیں ہے زکوۃ دیسے کاصول

قول مفتی میر کے مطابق سٹید کوزکواۃ

دیتی جائز منہیں ہے معامدہ معامدہ معامدہ

حفزت عمركا مذمهب كه مديبذا فضل ب مدسیث شدر حال کی تجت حافظ ابن حجروحا فظعيني كي تحقيق استثنار میں اصل جدیث توسل معجیج ہے را وی عثمان بن عمر بریجنث مدیث توسل محدثین کے نزدیک مبحع ہیے كناب النكاح تكاح كاخطيه كهطيب ببوكر بيته هناافضل سبدزادى كانكاح غيرستيد كيرسانف عائز منہیں ہے غيركفنو مين تحائح نهبين مبوسكتا سبدزاوی کے لیے سیدسی کنور سپوسکتا ہے۔ ﴿ عديث بإ توصنعيف سبع بأمحضوص المعض اعلى معترت كافتولى صورت محضوصه

مربوح قول كيمطابق فنوكى دبنا ناجائز نوح بن مریم کی روابیت مریوح ہے سادات كونذرا في ويبين جائين سكرط نوشى سع زوزه لوط مياناب دم خنان کامہینہ قمری صباب سے دیکھنے كى عكمت جہاں جھے ماہ رات مہواور چھے ماہ دن مہو ومإل روزه كاعكم عَيْكِم سے زوزہ ٹوٹ جاتا ہے كناب البيح كياج سيحقوق العباد مغاف موطات گناه چارقسم پرسپے حقوق العيادمعاف مبوين كيمورت مدمنة منوره عائية توروزة مطهره حمي ابن نیمه کی غلطی

نفناد نامکن ہے

امام ابوعنبيفة كايؤاس

تكاح كيانواحازت برموقوت موكا اجازت مراحة لازم ہے مهركا وبوب ببن چيزون سيعونات بواز نکاح کے بلے گواموں کی موجودگی شافعيه كئزدبك كؤاه وونوں مرج مزوری ہیں قالوا كامقوله غيرستحس بي سى كريم علية التعالم عالم الغيب مي أئيت مدانبه مين شهاديت كاتعين كرويا گیاہے اگرشادی بس باہے دغیرہ ہوں جوحقیقی بھیوتھی مزم پوایس کے ساتھ بھاح جائز سبے 🕆 عورت كوكها: توجيد برحرام سبير مردسنے محدیث کوطلاق دی - درو گواہ

والده کے جیائی الوکی کے ساتھ نکاح ' جائز ہے۔ حاملهمن الزناركي ساعقه تكاح جأئز تشنى لركك كالمكاح ممتثبيعهم وسكيساتق منعفدنہیں ہوتا بوشبعه کے کفتر میں شک کرے وہ تحود كافرسيت مروسفريب بيعوريت فيتنجين سال لعد بيجرّجنا نسب ثابت ہوگا و کی کی کرامنت برخی ہے مزنبركي ببطي زاتي بيحرام س أكرساس كرسائة زناكيا توبيوي حرام مترط علاله كيسا تفيكاح كرنامكروة ب عدیث کی منتج تا ویل نکاح کے گیعد جهومإرے بيننكنے جائز ہن تابينا أدمى نكاح برشها سكتاسيح تكاح كالمسجد لأن بونامسنون سب حقیقی بہن کی رمناعی بہن کے ساتھ نكاح جائزست اگر دادائے لیدم موجودگی باب کے

کیتے ہیں کر ایک طلاق دی، دو کہتنے

www.marfat.com

ننبن طلاقني دبين سك يعدعورست حرام تنبن طلاقبس دبست سيتين مي واقع یپول گی این تنمیبر کمراه سیے فاطمه بنت فيس كوان كے خاوندنے تمن طلاقبس دس نايالغه كانكاح أورعلاله مولوى برمبنان باندها مرد سنے کہا تبن طلاق طلاق کے وقورے میں موریت کی طرویت نسبئت تترط سبنے اگرطلاق جبراً لکھائی گئ تو طلاق ىنر ہوگى به اگر بيهك طلاق دى پيريتن مرتنه كها: حرام ، حرام ، حرام ۔ مائن صريح سكه سائفة لاحق ببوجاتي سبنه طلاق نلاثه تحدرش مغلظا كمرام بجرگ اگر چیوطلافیس دیں

عودمتنه سواسة علاله سكيماك

كين بل كرتبي مردسنے عورت سے کہا ، کھا کو میں سنے طلاق دى اور تجر كوميس نے طلاق دى طلاق كادبنا دوقتم برسب ا ما سيبن عليه الستام طلاق يروستخط كردسيئي لبكن زبانى طلاق تہیں دی تبن طلاقيس بيكب وقت ديين سيس تنن ہی واقع ہوں گی عيدالندبن عياس كى دوابيت كالمفهوم أكر عورمت مدنول بها بهو توابن عبامسس سکے نزدیک بھی ٹین سی مہوں گی هديث مذكور منسوخ سبن اس مدین کے را دی مجہول ہیں ركانهكى وفامت محرالدين رازي نبن بس بلاحروث تنتييهم مذطلاق بوتى سبيص مذالمهار كتابات تين قسم بيريس بعنن بييزول كوحلال سمجنا كعزتهبس سين بلاعلم فتولى ديناسرام سب راقفني مرتدا وركافربين

سود کی تعرافیت كماب الوقف التُرتعالى عبيث مال كولبندنهم فرات حرام مال كا صدقه مسيدقيامرت تكسمىجدسے كياعكوميت سيصودلينااورانكم ثبكس اگرمسجد کاسامان بوسیده مهوکیا میں کٹا ٹی کرنا جائزے ام ابويوست كيز ديك بوسيده سامان أكروالدني ليبضا كيب الأك كوعائبلاد فروخت برسكتاب بہبہ کر دی مسيكس وقنت سينظكى مهيخصوصي مبد کا حساب کس کے پاس رمہنا جا ہمئے رمهن كى تترعى معورست مسيداجاب ہمیہ کے لیے مکل قبصنہ شرط ہے منته أبالبيوع مهبه ورانت مین تبدیل مبوگا مردار کا چمڑا ربگنے سے بعد فروضت کرنا كناب الايمان امم نے ہاتھی کونجس العیبن کہاہے خنز بركفاؤل جانور کوج بالتارم ہے اس کومعاوضہ كفاره كاتذانيل مربور پیزسے نفع انظانا ترام ہے عدیت اُبیت ربوا کے ساتھ منسوخ أكتاب الذباشح سیدناغون اعظم کے نام جانور مشکون مگر کا غلط تظریم سود نوار کے مال دعوت کھانی حرام ہے

دو بېرولول كاسوال کیا بیعت تورقی جائز ہے ؟ طرلقیت سے مردود كيابيعت كمريب والدبن كى اعازت ضروری سبے ببعيت كيقهم يوسسبيده فرأنى ادراق كو دفن كردينا عابيم سينفا ومكيونا حرام سين سينا تخريب اعال كاسس ب كيااسقا لوعل عائز يصيانهن سن امورکوشرلعیت نے منع نہیں کیاانکا ورجرا بإحسن كاسبت بوابین کوغیر باب کی طرف نسبت کرے اس برلعنت سیے حفامين بحكاشهن محصن كريلا بي سنهيد موسن واسك افراد. اہل بریت نیومت سے انیس تھے اصحاب کہ*ے۔ کا کت*یا عبنتی ہے وس عالور حبست میں عائیں کے حفترت خصرعليهإلىتانى زنده بي

علامه تقى الترين كى تفريح

حدّمت اور حرمت کا مدار ابلال كالغوىمعنى اندهى تقليد برام مغز وغيره كاكها ناحرام سيص أكر كافرني تشكار كياتواس كالحكم عورت کی ذریح جائز ہے عبسائی کی ذیح مفتی به قول کے مطابق اگر كان تنهائى سى كم كتا بيوا بد تو قربانى اگر قربانی کے صعبہ میں غیر مقلد مشر کیب ہو تونا جائز ہے جانور کامنه لوقت ذبح قبله کی طرف مونا قربانی کے جانور کی عمر ما تورکوذی کیالیکن اس نے حرکت مذکی . غيرالندكوسيد وكرنا

مالى حرمانه ناحائزسن تعور تشبيخ جائزست مزامير تعام بي سلطان الاوليار فرمات نين كه مزامير سماع کے بلے چندنٹرالطامیں مروح قوالي ينا ومنصور كوحلاج كيول كينته بن شاهمنصوركي وفات علی کعبہ ہیں بیدا ہوسئے حضورعليهالسلام حاضرو ناظرين يامحسة دلكه تاجائزے حصنورعليهالستلام كاسايهنهيس تقيا حصورعلیہالسّالم) کا ہم مثل کوئی نہیں سے نبى علىبالسّلام عجيب جلسننخ شقص نماز فقنا يرشصنه كاطرلقة نماز تنجذر ميشف كاطرلقتر دعا کی زبادہ فیولیت کے وقت کو نستے نماز نفل کس وفت برطه سکتا ہے تلاوت کس وقت کی مائے

ابن تيميه كاانكار حديبت كابحاب محضرمت خصر عليه الستام ستصنبي كربم صلى المثر عليه وستم يص تعليم حاصل كي حفزرت حفترعليدالسّلةم كيموست بركوني بولميل حفرست خفترسف حفنورعليه الشالم سنع ملاقات كى حفزيت حفرصنودعليرالشائم سيعددوابيت تميى كرستے ميں حفرت خفترعليه السلم كامنام ببيت المقدس حدیث امام بخاری وعنوع سے حفنرت معدی کربشی ال سے بعد بھے صلعم و رمز وغيره لكهنا جائز نهبي سب درووبي اختصارنا عائزست . تصویر ادر فولو سیاہ خفتاب نامائز ہے موخيهون كيمقدار تعويز وغيره بنائي عائز مبي اصحاب كهفت سكدنام باعست امان بي

تماز میں سیم اللہ کس رکعنت میں طریعی جائے

19

بانچ نمازی فران سے نابت ہیں سنتی بیاسے کرا ہے اس نیس بیلے کرا می جاعت کرا ہے اس نزا کے نبوت کے لیے جار گواہ الازم ہیں نفاب شہادت معنوق دوقسم سے ہیں جنازہ ہیں انجرصف بین نواب زیادہ ہی جنازہ کے لیے وخوکیا ، کیااس سے فرض نماز برط سکتا ہے ؟

کتاب الوصابا والم براث ورانت کا بھور نانب ہوتا ہے جبکہ مالک ہو محوی کا عنا بطر محموی کا عنا بطر بیری کے بیے وحیہت بیری کے بیے وحیہت وارث اگر دمیہت کو حائز رکھیں نو جائز ہے ومیہت تلک مال سے ہوگی ومیہت تلک مال سے ہوگی زندہ النمان کی ورانت تقییم نہیں ہوئی عول کامعنی ورانت تقییم نہیں ہوئی عول کامعنی ایک مکان دو بھائیوں کے نام ایک مکان دو بھائیوں کے نام

مزاراست برجراع ملاناجا كزسبت فيرول برجاسته كافائده ۰ مزارات پر جاوری ڈالنی جائز ہیں تعويركادكهنا حرام سبت قركے ليے زيبن متعين نہاں كرنی باسيئے مقلد کسے کہتے ہی يولوگ اېل السننة كومسلمان منهي سنجين ده توو کا قریب کیامسلان اورمومن میں فرق سنے ؟ نکاح مسجدیم مسسنون سیسے صدفه تفلى اميرغريب كهاسكتاس منكرات سے روكنالازم سے ا بان میں جہالت عدر نہیں سے كسى كى حق تلفى نا جائز ہے نماز کے اوقات سنت اورنفل نماز فرائف کے سامے تکملنہ شكرابذ سيحه نفل زبور کی زکڑتہ فرض سہے قرض اتفانا برنيتيت اوائيكي حائز ہے انشورنس كراليني كياجائز بديانهي منبطو توليدكهان بك جائزسه

خبرودامد قابل عجمة سب لِا رَجِ فَوْلِكَ مال مَعْ سيسے سبعے حقرِمت واوُ وعلبهالسّلام كي وراثثت حضرت ذكريا عليهالساني كي ورا ثنت كبا فدك بهبرتقا لفعاب شهادت فركر كاذكر كتنب الإلانسنيت والجاعت مي محصرت الوكيست ستبده كي نماز جنازه برهاأي حصرت عباس نے جنازہ میں ترکت بہاں کی بابیکے ہوتے ہوئے مبتت کے تھائی محروم ہوتے ہیں بری کے فرت ہونیکے بعد زبور کا وارت كون مبوگا -

الاکااپنی مال کاوارث ہے

یوی دوی الفروش ہے ہے

ہونیجا کے ساتھ بھینچی عصبہ نہیں ہے

مینت کا باب میتت کی بیٹی کے ساتھ ملکر
عصبہ ہوجائے گا

باغ فارک ایک گا وُں کا نام نفا

مال غنی اور مال غنیمت میں فرق
مدیت لا لورث کے راوی حضرت علی
مدین لا لورث کے راوی حضرت علی
مذیر خدا بھی ہیں

مذیر خدا بھی ہیں

archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

-www.marfat.com...

voutube.com/user/bakhtlar2k/video

حرف اول

علم فقد كے بيے دِفْتِ نظر ہونا لازمی اور متروری ہے كيونكر فقد كى تعرليب ہے ؛ العدم بالا محصل المستسرع بيات العن معدم الله معسم السندرع بيات العن معدم الله معسمان التفصيلة

بعنی ان ای می مربی فرید کاجان بواین تفعیلی دلیلول سے بہر اخذکئے گئے ہیں۔ علام شامی کھفتے ہیں کہ فقیر در حقیقت مجتہد موتا سے۔ جنائی در دالمحنار ہیں ہے:

لیسی الفقید الدالم جتھ د عند همدوا ظلاق له علی المقلد المحاف ف

علما را عمولین کے نز دیک فقیم مجتم بدیمی بوتا ہے اور مقلد جومسائل کا یادکرنے والا ہو ، اس کومجازاً ققید کہا جاتا ہے۔ امام حسن بھیری فروائے ہیں :

امنها الفقيله المعوض عن الدنيا الزاهد في الأخرة البصبير لعيوب

نفسه

ر منباسے اعراض کرنے والے ، آخریت میں رغبت کرنے والے اور ایسے عبیوں سے واقعت شخص کو فقیہ ہم کہتے ہیں متعالق آلوائیں ہے ۔ اللہ منتخص کو فقیہ ہم کہتے ہیں متعالق آلوائیں ہے۔

تفاضى الويوسف رحمة التعطيدا الم الوعنيه فرضى الدعندس روابت كرت جب كرام الوعنيف وشي التعنيف وضى التعنيف وضى التعنيف وضى التعنيف وضى التعنيف والمن الموسية والمن المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي والمرابي و

Nartat com
https://archive.brg/details/Coakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

جلالت ننان مبرے دل میں بیط گئی ، میں نے خیل کیا کماس علم کی تعبیل کے سیسے علمار ، فقرار ، متنابح وفننه اورصاحب نظر بزرگول کی مجلس میں بیطوں گااور میں نے بیھی دیکھاکہ فرائف کی ادائیگی أقامست دبن اورعیادت گذاری اس علم کی معرفیت کے بغیرنامکن سبے اور اس علم فقر سسے ہی مونیا اور أنزيت كى بعلائبال حاصل موسكتى ميں اور توشخص عبادمت اور حلومت نشبتى كاارا دہ كريے توعيادت اللي تجفى بغيرعكم مكن نهبس سبنه اوروه علمء علم فقه سبهه مرجوعكم بإعمل كانا سبه بمعلوم مبواكه علم ففذمهم تزين یلکه اکنز علوم کامفتر اورخلاصه بهدام ۱۹۵۹ هد کے اکثر رنبدہ را قم الحروف کا مکزی دارالعلوم تقشبنديه على يورنزلوين مي بحبنيت صدر مدرسس تقرم واعفا ببرميرا تدركيي فرائض كيي تفريه فدوة الفضلا، زيدة الاصفيام، تاج الاماثل ، مراج الافاسل، عظيم لبركت، رقيع الدرجسن، حامى طربيت ومراج الكست حفرت قبله بيرسبة محسبة محسبة مساه صاحب رحمة الترعليه في فرمايا تقا اس وفنت اكب مى مارالعلوم نفتشبنديه كم مهتم تف واكب ايب عظيم ورجيّه عالم مون ك علاده حقیقی نزمی رمنها اسی وصدافت کے مجسمہ اندر و اتعام کے بیکر استقیقت میں نام اوسار جمیلہ کے مالک تھے۔ اپنی تمام عمر کتنب ورسس نظامید، طلبام دین کوبر طھاستے رہے۔ اکب کی تعنبعت" افضل الرسول" أب كعلم وفكركاوا ضح ثيوت بدر أبكى وفات سال والمجاري وأب اب مندالا ، ہے تقریباً بیس سال گذر نے کو ہیں اس دوران ندرلیبی فرائف کے بلیے فتولی نولیبی کا کام بھی میرسے ذمر سی رہا ۔ در ہار عالیہ ہیں بیے شارمسائل باکستان بلکہ ببرون ممالک سسے بھی أتة رسمة بي ، تمام كے جوابات لكھ جات بي اور كھ جوابات بمعداستفناء رسالہ" انوار الصوفيار'' ميں بھي تنالع ۾ونے رہيے ہي اور کچھ استفيام اور اُن ڪے جوا بات کی نقليں محفوظ مجى ركھى گئيں رخام المحققين ، ام الدققين ، رم برطريقيت ، پيرينزلييت حفزت فبلەسسىي*د* 

Marfat com
https://aronive.org/details/@bakhtiar-hussain

اختر صین شاه صاحب رحمة النُّرعلير نے حکم فرمايا کمران استفتار اور جوابات کو <mark>فتا دی جماعتي</mark>ر ''

كى تىكى مى ترتىب دى دىنا چاسىئے دالدامى ئے اكب كے مكم اورار شاد كے مطابق،

فنا دی جاعیر "کومرتنب کیا . فها دی جاعیه کی زیرب و تخریریس جناب صاحبزاده علامه

http://amegremill الحاج پیرستیداففنل صین شاه مها حسب سجاده نشنب علی پورنزلین بھی میرسے معاون رہے۔ اکب درس نظامبہ کے مکل عالم اور علوم عربیہ کے فاصل ہیں اور دارالعلوم نقتشبندیہ کے مہتم بھی بې پسنده واي اکتوبري صنريت پيرطراقيت ، رېږزرلينت ،منبع جود وسخا ، محزن ريشد ' و 6/9/9 مرای فبله پیرسیداختر صیبن شاه صاحب رحمة التّرعلبه اجا نکب بیار مهوسکتے مـ نین دن کے اندر *ت*کلیف زیاده بوگئ سے کی کرچھ اکتو پر من<mark>دا کو بر وز سوموار کو ایب کا وصال مبارک ہوگیا ۔ ل</mark>عد میں صعاحبزادہ بلند البر الوي ا قبال بيريب بيرمئور مبينة اه صاحب زيرعلمهٔ فرما نه لکے كرفنا دى جاعبة میں جیند فقهی اصطلاعات ز فر برزی م کانجی امنا فرکر دیاجائے۔ میں سنے فیاوی جاعیتہ "کے اُغاز میں کچھ فقہی اسطلاحات کا امنا فرکر دیاجن کا کو کی تامیر مسأئل فقته كيے ساتھ رابط اور تعلق بھی تھا اور ان اصطلاحات كے ضمن میں تعبین متفا مات میں مسائل كا "نذكره تجيأ گيا بور قدوة السالكين ، زيزة العارفين ، محي الملة ،مفيم السنّست ،منبع الارشاد ، مرجع الافراد مية و دوران ،غومن زمان ، كاشف الغمه ، مليا موالامست ، دارست الانبيام ، ولى الاوليام ، فأنى فى اللَّد، بافى بااللُّر، أيرت من أيات اللِّر، حامى التثريبيت ، المبرالملت. ، حاجى الحرين والشريبين ، الحافظ ،العالم پیرسستیرج*اعست علی*شاه صاصب ممدی*ت علی بیری فدس مر*ّهٔ کی نمام اولا دعلم وعمل کاحمین امتزاج ہیں ،منبع جود وسخا ، محزن رشد و مہای ،نواسه امیرالمکتۃ ،معین الملسند پیرسسے تید حبدرهبين شاه صاحب متزفكه العالي بهبت فبإعن اورسخي مبس مساحد كي تعميرا وريدارس عربيه كي معاقب ، دېرىكونى › كى حاييت و تائيداينا فرلينه سمھتے تھے - بېروه گھارزاملېيت سے باہر عاناما ہتا تھا مگراس نے اہم صاحب کو بیکلتے دیکھا تو تعظیم .org/details/@bakhti**á**r·hussain voutube.com/user/bakhtiar2k/videos www.marfat.com

حتی که وه بچرمسبیدست بامرطاگیا بچرفروایا بیربیرا بل بریت سے ہے۔النڈنعالی نے ان کااحترام فرض کیا ہے ۔صوفیار کے میشواا درمسئلہ و حدیت الوجود کے بانی محیالڈین ابن عربی المتوفی مشالہ ھے

کیا ہے۔ معرفبار کے بیٹیواا درمسکہ و حدیت اکوجود کے بائی محیالڈین ابن عربی المتوفی مشالہ تھے۔ یاس اگرکوئی سے پیلنظیم کے لیے اُتا تا تواس کو ملند حبکہ بریجٹا تھے اور خود بھیے بیٹے ۔ امام محدین ادریس

تنافعی اہل بیت کی بڑی طبیم کرتے ہتھے۔ اکیب سے تھریج کی ہے کہ میں اہل بیت کے متنبعین سے موں حتی کہ ان سکے بارسے میں جیم گیوئیاں موسنے لکیس تواکیب نے جوایاً فرمایا:

اگراك محسستدكى مجتمت رفعن بيد نوح وانس كواه روي كريس رافعني بول -

حصریت زین العابدین علیہ السّالی حبب ابن عبّاس حِنی النّرعنہ کے پاس تشرلیب لا نے تو ابن عباس کھڑے ہے ہوجائے ۔ ام الوحنی خدر منی النّرعنہ نے امل ببین کی حابیت ہیں منعدہ مرتبہ

قابل تحسبن موقعت اغتبار کیا بھی نابیس کہولت میں عکومت کی طرفت سے ان بریقاب نازل سرور میں موقعت اختبار کیا ہوں کی بنابیس کہولت میں عکومت کی طرفت سے ان بریقاب

مقام شہا دت عاصل کیا۔ تھزیت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت کی تغطیم و توقیر میں بہت مبالغہ کرتے عظیم معاصل کیا۔ تھزیت میں المثنی حب ان کے باس تشرایب لانے منصر توانہیں بلند مگریہ

به استداوراكب نيجي بيطة من من بايزيدلبطامي المتوفى المهدمين كي ولايت كانتهره تمام ونيا

ہیں ہے بمشہور روایت کے مطابق حصرت ام جعفر صاوق رمنی النّدعنہ کے گھرائے ہیں یانی بھرا م

كرية تقير من ورشفة العادى صفها) حصارت الم معروت كرخي رهمة التعطيبة المنوفي سنديده الم على بن موسى الرضاعليبالتلام

سكة دربان منفر رحفزست معروف كرخى معنوت ام على بن مولى الرضا المتوفى متك كمه هو كي معربت محوابني معاويت سمجھتے متھے۔ ام عارفت بالترعبرالوماب شعرانی المتوفی متلک کمھ فرمانے ہیں : محوابنی معاویت سمجھتے متھے۔ ام عارفت بالترعبرالوماب شعرانی المتوفی متلک کمھ فرمانے ہیں :

کرسیند اورا بل بیت رسول کاایک جی ہم برریسی سنے کہ ہم اپنی جانیں ان برقربان کردیں کیونکر سول النگر

صلی النّر علیہ دستر کا خون میارک اور لیم باک ان سے حیم میں سراہیت کیے ہوئے سزے ۔ لہمڈا وہ اُپ معنی النّر علیہ دستر کا خون میارک اور لیم باک ان سے حیم میں سراہیت کیے ہوئے سزے ۔ لہمڈا وہ اُپ

Marfat com

كر كوشر عكرمي بعظيم وتكريم من وكل كاعكم بيد ومبي جزو كابجي بداورسول الترصلي التدعليه وسلم کے جزومبارک کی عربت قیامت مک ایک جیسی سے جس میں کسی مم کاکوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ ابو كربن شہاب الترين شافعي الخفرى اپنى كتاب" رشفة الصادى" كے خطب بي

تمام تعریفیں اس بر در دگار کے سیسے ہیں جس نے است نبی کے اہل ببت کوعظیم مفاخر ومناقب سيرأراسندكيا اورانهبي عظيم مظام روموامب كي وجرسي قترت مص نوازا را نهیس اتنا بندکیا که اس کی استها کوکونی زبان اورکسی کا قلم بیان نهیس کرسکنا را پیننداراده از بی سیسهاس کریم خاندان کو پاکیزگی بخشی اور اعلیٰ مراتب و مناسب برمینیایا، فتنوں کی طعنیانی کے وقت انہیں سفیرز تخاب بنایا۔امست کے پیلے نہیں بناہ گاہ کھمرا یا جبکہ فتنوں کے حیکٹو جیس ۔ مہامیت کے ستاہے بنایا جبکهمصائب کی راتین سیاه برطیعا مئی - انهین ان کے نا نارسول الله کی قراب ان کی دالدہ ماجدہ فاطمہ زم ام بنول کی وجرسے اور ان کے باسپ حضرت امراز مینات على بن إبى طالب كرم النرتعالى وجهر الكريم كے واسطے مكرم و محترم بنايا اور سم اس كانشكر اداكريسة مين كرميس إكبيره أل نبي الإرابل ببينة كي تعظيم كي توفيق دي. حفرمت مسيدناعباس منى الثرعة المنوفي سلاقه هسيه ردابهت سبيح كمحفترمت عمرفاروق رحني الثر عنرصنبن كربهن سع مجتن كرتے متھ اورانهيں اين اولا ديرترجيح ويت متھ - ابب وقعم عمرفاروق في نصصرت زمبرين العوام المتوفى سلطله هست فرماً يأكم باحسن بن على دمني الشرعمة كي عیا دمت کے بلے میرے ساتھ علو گے کیونکہ وہ بیار میں کیاتمہیں علوم نہیں کہ بیزواشم کی عیادت (بیاریسی فرمن سبے ک

الام تتعرانی ابنی کتاب" الیواقیت و الجوامر" بین عقائد کے بیان میں لکھتے میں ا واجب سبے کہ وج سب مجمعت ذرببت بنی کا اعتقاد رکھا جائے۔ ان کا اکرام و

احترام مکی ظرر کھا جائے۔ وہ حس دھیں حصرت فاطمہ کے دونوں بیلے اور ان دونوں کی ادلاد ہیںے، روز قیامت تک مہ

ا فا ایوعیدالند محدین احرفرطی المتوفی سك ده می کرا مل بهیت كی محبت فرض سیدس بس کسی کے بلیے عدر کی گنجالیش نہیں سے۔

حصرت اما موسی کا ظم عبدالته ای الشهر برستان امه مربان کی کمیل کے بید محبت اہل بیت لازم ہے دی کہ بیال کے بیاد م اہل بیت لازم ہے لیعنی محبت اہل بیت رسول کے سوا ایمان مکل نہیں ہوتا ۔ حصرت علی المرتفعی شنبر خدا رسی اللہ عند سے روابیت ہے ۔ وہ کہتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وہ کم نے فرما یا ؛ این اولاد کو نین بانوں کی تربیت دو ہ

نبی کی محبّت ، امل بیت رسول کی محبت اور قرآمن فراک . ام سیبان بن احمر طیرانی المتوفی سناسیده فرماسته بین کر امل بیت رسول کی محبست کے سوا اعمال صالح فائدہ نہیں دبینتے ۔

معتریت بلان فارسی رمنی النزیمنر المتنوفی ستاسته سیدروابیت به کررسول النوستی الترعلیه دستم بین فرمایا :

کی شخص کا ایمان مکل نہیں ہوسکتا تھی کمبری مجست کی وجر سے میرے اہل ربیت سے محبت کریے۔

الم محدبن عبدالله والمتوفى مصيده نه يح السندك سافق بيان كياب كم المل بيت

رسول ، وَبناك سيك باعست امان مي ر

بعن على ركابر خيال ہے كہ مرسوسال كے ليد جو محد واکستے گا اور دين اسلام كى تجد بدكريگا وہ المل بہت سے ہى ہوگا ريدائك اس عدبت سے دليل بكرشتے ميں جوعلى بن حسن بن عساكرالمتوفى المن عمر سے دليل بكرشت ميں جوعلى بن حسن بن عساكرالمتوفى المن عمر سے اور ابرت كى ہے كہ رسول الله عمليہ وسلم نے فرمايا ؟
الله تعالی مبرے اہل ببت سے مرصدى برا بك نشخص بھیجے گا جو مميرى المنت

14

کولعلیم دے گا۔

بالشبر صنرت امیر المکت پیرستید عافظ جاعت علی شاہ صاحب نور المند مرفد ہ اس عدیش نوی کے مصلح اور مجد و تقے۔ آب نے مسلسل نبوی کے مصلح اور مجد و تقے۔ آب نے مسلسل وطویل ریا عات شاقہ کو بر داشت فرما کر طویل اور دور دراز مقامات بر بہنچ کر اپنی شابع روز محنت وریا عنت سے دین می کئے دید کی ۔ ارکان و شعائر اسلام کا اجا سر فرمایا اور حضرت امیر المئلت روئة الدعلیہ کے اسم گامی و نام نامی کے ساختہی ہیں فتا وی جاعیہ کو منسوب کرتا ہوں ۔

محدہ حدہ میں فتا وی جاعیہ کو منسوب کرتا ہوں ۔

معدہ محدہ میں فتا وی میں و میان میں میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میں و میان میں و میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان میان میں و میان می



المحمد لله الذي هذا نافى البداية لمعرفة البهداية ورعانا بعين العناية فى النهاية عن البعه الغواية وجعلنامون آست بها المنزل و التبع الرسل و وفق للدراية وخصنا بأه لية الشهادة على الدين و التبع الرسل و وفق للدراية وخصنا بأه لية الشهادة على الده و لفسل منه و كمال الرعاية وخلقنا فى امّتِه الذى فا ذرتبته الى قاب قوسين والصلوج على رسوله الكريم ما دام طلوع النيرين محمد ن المبعوث الى الاسود والاحمر بالكتاب العسر بى المنيرين محمد ن المبعوث الى الاسود والاحمر بالكتاب العسر بى المعجز المنور وعلى آله واصمابه القائمين بنصرة الديت الفويد الا زهر والصفوة المجتهدين من امته الوارثين لعلمه العزيز الانور لاسيما امامنا الاعظم ذوى العنظم الا قدم وعلينا العزيز الانور لاسيما امامنا الاعظم ذوى العنظم الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمل الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمل الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمل الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمل الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد الله دب العلمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد الله والمدين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحمين والحمد و لمهم ما ارحم الراحم الوارث و المورون و ال

44



ففته کے تعوی اوراصلی معنی میں مختلفت اقوال مہیں - علامہ ابوالقاسم عار الله محمود بن عمر بن محمدالز فختری المتوفی مشتدہ ہے مستنظم ہیں ا

الفقه حقیقة الفتح والفقیه العالم الذی یفتح حااستغلق منها . کم فقر کااصلی معنی کھولنا ہے ۔ کم فقر کااصلی معنی کھولنا ہے ۔ فقیمہ وہ سے جوکہ مشکل مسآل کو کھولنا ہے ۔ علقم شیخ زین بن ابراہم بن محمد بن

الفقه لغت في العتهد فقة كالغوى معنى سمجها بد محمد بن على بن محمد بن عسلى علاوالد بن الحصفكي مؤلف در مختار المتوفى مثن له هد كهنته بن الفقه لغت العلم بالشمى ندخه معد الشرايعة كر لغوى معنى فقته كاكس الفقه لغت العلم بالشمى ندخه معد الشرايعة كر لغوى معنى فقته كاكس بجير كاجاننا ب يجراس كا اختصاص علم شراية كسائق بوگيا بد يه افرب الموارد مين بد :

الفقه العلدبالشمى والمفهد

کسی شے کا جاننا اور اس کا سمجھنا فقینہ علم دفقہ کے جاننے والے ہو کہ کہتے ہیں۔ اور بہت سمجدار اور ذکی عالم کو بھی فقید کہا جاتا ہے اس کی جمعے فقہا مہد ۔ عرب کہتے ہیں تفقہ الرجل مرد نے علم فقہ سبکھ لیا اور عاصل کر لیا اور اصطلاح معنی عرب کہتے ہیں تفقہ الرجل مرد نے علم فقہ سبکھ لیا اور عاصل کر لیا اور اصطلاح معنی صوالت صدید تالا حکام الشراج نے الفرعید الفرعید الفرعید الفرعید الفرعید الفرعید الفرعید الفرعید در جزورہ ، کی تصدیق جو کہ اور تفصیلہ در کتاب ستنت اجاع فیاس ، سے عاصل ہو

Marfat.com

ربی ہے دنفدیق کا نام فقرہے ۔

- ن ما خذفقه بکتاب الله ، ستنت رسول الله اجاع المست اور قباس ہے۔
- ن مومنوع فقد به منگفت کافعل اس لحاظ سے کربر میرے سبے یافرش باوا حب یا علال یا حوام وغیرہ ۔
  - 🔾 غرض و غایت و دینا می سعادت اور فلاح و بهبودی به

دا فع علم فقر ، الم) عالى مقام مراج الامت ابوعبيف نعان بن ثابت رضى الشرتعالى عنه بب أب كى تاريخ بيدائش كوفه مي من شده مي به وأل ادرس و فات من هاره جي اب صفرت حاد بن سليان المتوفى سئله ه كه شاگرديس و صفرت حاد في ابرا بهم نخعى المتوفى سكله ه كه شاگرديس و صفرت عاد في ابرا بهم نخعى المتوفى سكله ه كه شاگرديت و علقه براه راست صفرت عبدالله بن سعود المتوفى سئله ه كه ساخته برداخته تقدا در صفرت المن المتوفى سئله ه كه ساخته برداخته تقدا در صفرت المن المنافعي ، احرى سه بريزافت مون ابوعنيفه كوسى حاصل ب ناب في ماك المتوفى سئله ه منافعى ، احرى سه بريزافت مون ابوعنيفه كوسى حاصل ب ناب في متعدد صحابه كام سعولا قات كى اوران سه على طور براستفاده كيا به مثلاً محفرت النس بن ماك المتوفى سئله ه معبدالله بن ابى اوفى المتوفى من منه بن ساعد المتوفى من ها و منافر بن واثله المتوفى من المتوفى المتوفى من المتوفى المتوفى من المتوفى من المتوفى من المتوفى من المتوفى الم

انه من التابعين رائى انساغير مرت لمافدم الكوفة وهذا هوالصيح الذى ليس ما سواله الاعلطاً وقد نص عليه الخطيب البغد ادى واللات واللات والنافطي و ابن حجراله كى والسيوطى و غيرهم و ابن حجراله كى والسيوطى و غيرهم

من اجلة الميضد ثاين -

صجیح میں بات ہے کہ اما الوصنیقہ تالعین سے ہیں ۔ اس کے سواتحلط ہے ۔ اُب نے مقت

4

انس زمنی المترسمه کومنقد دمرتمبر و کمجها ہے اس کی ان محدثین نے تصریح کی ہے۔ خطیب بندادی المتوفی سلام ہو، دارقطنی المتوفی صفحت ہو، ابن چوزی المتوفی سے بھرھ ، محی الدین نووی المنوفی سلام بغدادی

، عا فظ شمس الدّبن دّم بى المتوفى مريم كي ما بن حركي المتوفى مريم كي ما بن حركي المتوفى مريم الدّبن مريم المرع الأكثر من المنتوفى مريم المرعا فظ ابن حرعت فلى المتوفى مريم المرعا فظ ابن حرعت فلى المتوفى مريم المدرعا فظ ابن حرعت فلا أن المتوفى مريم المدرعا في المتوفى مريم المربع المربع المربع المربع المتوفى مريم المربع المربع المتوفى مريم المربع المربع المربع المربع المتوفى مريم المربع المربع المربع المربع المربع المربع المتوفى مريم المربع المربع المربع المربع المربع المربع المتوفى مريم المربع المربع

سصے حیب پوچھاگیا تو کہا کہ امام الوحتیفہ تابعی ہیں۔

علام الوالحسن على ابن الاتير المنوفي سنته الده اور ابن سعد المتوفي سنته هو فرائد من الما الومنيية تابعي بي كرا ما الومنيية تابعي بي رائب ك تابعي بون كالاكار محض تعصب برمبني بد و ملك معظم على بن الوكر الوبي سنة ابني كماب "السهم المعيب في كبدا لخطيب" بي ببان ملك معظم على بن الوكر الوبي سنة ابني كماب "السهم المعيب في كبدا لخطيب" بي ببان كما سنة كم الومنية كي جرح و قدح برشمل تمام روايات جود في بي .

ابن حجر کی فرط تے ہیں کہ اما اعمش سلیمان بن مہران کرخی جو کہ اجلہ ابعین اورتما محدیث کے اسا تذہ الاسا تذہ میں ۔ المتوفی شریحارہ سے کسی شخص نے کچھ مسائل پوسیھے ہمارے اما اعظم اس زمانہ ہیں جھ رہنے انگرش سے عدید بن پڑھتے ہتے ۔ اعمش نے وہ مسائل ابو عنیفہ سنے فورا گراب دیئے ۔ اما اعمش نے کہا ، بہجاب اک نے اور ان اور ان معین سے جو خود میں نے اب ہی سے کہاں سے بدا کیے توام الو عنیفہ نے فرمایا ، ان معین وں سے جو خود میں نے اب ہی سے منی اور وہ عدیثیں مع سندر وایت فرمایا ، ان معین وی ۔ میل احدیثیں میں نے اب ہی سے سوون میں ایک کوشنا میں انہ کھڑی بھریں جھے منا دستے میں ۔ میلے معلوم من تفاکہ اب

يامعشرالفقهاءانتمالاطباء ونحن الصيادلنك وانن ابيها

الرجل اخذت بكك الطرفين -

ان حدیثوں میں بوٹ عل کرنے میں ۔

اسے فقہ والوتم طبیب ہوا در ہم محدث لوگ عطاریں اور اسے الوحنیفہ

امم شافعی فراستے ہیں:

الناس عيال في الفقه على الي حنيفه

لوگ ققد میں ام الوحنیفنہ کے متاج ہیں -

امًا عربن عنيل المنوفي المهم يبلط قاعني القضأة الويوسف بعفوب ين الأميم المه وقي المهم المهم المه وقي المهم المهم المه وقي المهم المه وقي المهم المهم المه وقي المهم المهم المهم المه وقي المهم المهم

سیدر بید این اولیسف سے نبن سال مین اس فدر معلومات جمع کیں جن میں انتہائی المتوفی موالی جمع کیں جن نبن الماریاں بھر جا نبی المحرف کے محمد بن صن التنبانی المتوفی موالیم سنگرد نبین الماریاں بھر جا نبی المحرف کے محمد بن صن التنبانی المتوفی موالیم مسلمی الد عنبی استفادہ کیا تھا۔ جب ام احمد سے دریا فت کیا گیا کہ یہ علمی الد عنبی نبی کرکت بید بھی استفادہ کیا تھا۔ جب ام احمد سے دریا فت کیا گیا کہ یہ علمی

بوابات أبب سندكهال سه سيك نوفزما بالمحدين حسن كى نصنيفات سيد كوباكرا مم احمر اما الو منیفنہ کے بالواسطہ شاگرد میں بجی بن معین المتوفی سلسلاھ فرماتے مہی کرمیرے ترویب فقة حقيقناً الومنيفة كي فقته ب عبدالتدين مبارك بن واضح المتوفى سلاله جوكد ا مم احمد كياسا نذه سس ہیں۔ فرمانے ہیں کرابوصنیفہ جبیبا میں سنے فقہ میں کوئی نہیں دیکھار ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ اما صاب كے سیوخ بی سے سب سے ممناز شخصیت حصریت حادین سیمان المتوفی سنالیم كی سب ا نہوں نے ابراہیم تخعی سے علم فقہ حاصل کیا راس بنا پر وہ ابرا ہم تخعی کے ہی شاگر دنہیں تھے بلکہ ساعة ساعة امام شعبی المنوفی سینله هر کے علوم کے بھی حامل سیجھے جاستے ستھے اور ابرا ہم بخعی اور شعبی نے علقمہ بن قبیس اور مسروق بن الاجرے مہمرانی المتوفی سے مصیلے علیم کی تھی اور انہوں فيصنرت عدالمتربن مسعود اورعلى بن ابى طائب المتوفى منهمه هسيرا وراست استفاده كيانفا ـ جن کے علوم کے اہلِ گوفہ وارث سیمھے جاستے سنھے۔ ان ہردوصحایہ اور ان سکے تلا منرہ کے قبا دی ، می پر کوفی فقتر کی عمارت فائم تنتی - حصرت امام الوحنبیفدا مطاره سال تکب حما دسسے استیفا وہ کرنے بینے اورحفرمت حادست يؤعلوم عاصل سيجه وثرة وراصل حفزت على اورعبدالتدين مسعودكي فيقدكا بحوسر اورغلاصه تفاي

سه الوحنيفه كے چارمزار استاد منظهور میں جن سے اکب نے علم مدیب کی تحصیل كی سہے رہا .

ما فرقم کے اور نہاست بے نیازی کی حالت میں عرب می مجت میں مقام شہادت ما ماکی الم فرق میں مقام شہادت ما حالی یا الم فرز الم بیت سے زبد بن علی الم زبن العابدین رضی اللہ تعالی عنه المتوفی میں کہ حقیقت بر بے کہ علم میں متواز وقو سال تک اختر علی کرستے رہے ۔ چنا نجر اللی صاحب فرط نے میں کہ حقیقت بر بے کہ علم میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی ۔ اما الوحذ یون کا اما جھ الیا قریب علی زبن العابدین علیہ السلام کے ساتھ علمی طور بر رابط اور تعلق تھا۔ اما با قر نے جو کہ علم وقت اللی میں بہت زیادہ وسعت حاصل کر لی تھی الس لیے طور بر رابط اور تعلق تھا۔ اما با قر نے جو کہ علم وقت اللی اللہ میں وفات یا تی اور جنت البقیع یہ باقر کے لقب سے مشہور بوئے ۔ اما باقر علیہ السلام نے سے اللہ میں وفات یا تی اور جنت البقیع

موسی کاظم ، اسماعیل ، علی العرایینی ، محدالامون ، اسحاق اما جعفر صادق کے دولے کے جھرالامون ہیں ان کی تسل پاک سے محی الملة مقیم السب تنته فدوة السالکین تربد ذا العارفین غوث زمان محیده دوران امیرا لملت پیرسید جماعت علی شاہ منا معدد علی بوری قدس رو ہ العزیز ہیں (المنوفی نظامی حافظ ابن جمری کھنے ہیں کہ الما ابو منبطہ کو الجمع علی من حسن بن حسن المنوفی سے ساخت می شرف ملی مائے کا محت سفیان توری المتوفی مناف میں شرف ملی مائے کے بابند مناف مائی الومنی عدمون سختی کے بابند مناف ملک الدے ان سے روا بہت کی ہے۔ معلوم ہوا کہ اما کی الومنی عدمون سختی کے بابند مناف ملک ایک بیت المل بیت المہار سے جی کافی حدیک استفادہ کرتے دہے۔

امم صاحب کے بین آہم اصول

ا۔ اما ابود نیفنستی طلبار کی امداد کرنے۔ حواج کے نیورا کرنے میں ان کی اعانت کرتے بکتہ

یں اپنے شاگر دینائے اسے پیٹ کے دھندوں سے بلے نیار کر دینتے ۔ حتی کم انسس کے اہل دعیال کے جاتا ہے۔ اسے بیٹے ۔ ح

۲- اپنے تلامذہ کی ذہنی تربیت کائجی لورا خیال رکھنے رجب کسی طالب کم کودیکھتے کرعلم کی وجر سے
اس میں احساس برتری اور گھنڈ بیدا ہور ہا ہے تواس کا امتحان لینا شروع کر ویہ نے بہاں تک
کر خود نما آن اور تعلّی کی عادت کو وہ چیوڑ دیتا اور لقبین کر لیتا کراسے ابھی تعلیم کی صرورت ہے ۔

روایت ہے کہ ام البومیسف کے امتحان ایک مرتبہ یہ خیال بیدا ہواکہ میں خود کیوں نما پنا علقہ درسس اما البومیسف کے اس مرتبہ یہ خیال بیدا ہواکہ میں خود کیوں نما پنا علقہ درسس

قَائمُ كركے الگ ببيط مِا وُل -

الما الوصنيعة نے اپنے ايک ظميذ سے کہا کہ الولوسف کی مجلس میں جا دُاوران سے مسئلہ دریافت کر وکہ ایک شخص نے رنگریز کو دو درہم کی مزدوری پر رسکنے کے بلے کہا دیا ۔ جب اُس شخص نے کیڑا طلب کیا تورگریز نے انکار کر دیا ۔ بھراس کے دویارہ مطابعے پر زگریز نے رنگا ہوا کیڑا دسے دیا ۔ بتائیے وہ رنگریز اجریت کا حفظ رہوسکتا ہے ۔ اگر وہ اثبات میں جواب دیں تو کہنا کہ غلط ہے ۔ اگر وہ نفی میں جواب دیں تو کہنا کہ غلط ہے ۔ اگر وہ نفی میں جواب دیں تو کہنا کہ غلط ہے ۔ اگر وہ نفی میں جواب دیں تو کہنا کہ ایک غلط خرمانے میں ۔

ببنائی وہ شخص ابو یوست کے پاکسس گیا اور ان سے سکے دریا فت کیا ۔
ام) یوست نے کہا: ہل وہ اجرت کا مستحق ہے ۔ اس برسائل نے حب ٹوکا تو
کچے دیر ہوچ کر کہنے گئے: ہل شکیک ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ۔ اس برسائل
نے جرح کی تواس وقت اعظ کر صفرت ابوعنی عنہ کی مجلس میں پہنچے ۔
ابو صنیعہ نے فرایا: قعار در گوین ممشکہ لایا ہوگا ۔ ابو یوست نے کہا ہل مجھے
یرمسئلہ بنائے۔ امام صاحب نے کہا گراس نے کیڑا عقب کر یعنے سے بعد اسسے
یرمسئلہ بنائے۔ امام صاحب نے کہا گراس نے کیڑا عقب کر یعنے سے بعد اسسے
دنگ دیا ہے تو وہ اجرت کا مستحق نہیں اور اگر نوع میں سے پہلے رہے کردیا ہے

بلامشبہ دہ اُتحریت کامستخل سبے کیونکہ اس نے کبڑے کے ایک مالک کے لیے اسسے رنگا ہیں ۔

۳- بو طالب علم فارخ بوکرجانا با به با یا جس کے متعلق اما صاحب کو توقع بوتی کہ یہ کچھ کام کا اُد می سینے گاتو اسے نفیع مین فرالستے - جنا نجہ شاگر دوں سیے پہاں تک فرما ویستے کہ تم میرے غم کی دوا اور دل کی مسرست ہو ۔ دام ابوعنبیت، محمد ابوزیم و صلیح ا

## فقه کے جھے دُور

ملام خفری کھے ہیں کہ رسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم کی تعبیت مبارکہ سے لے کر اُرج بہت ففربر کھنے دورگزرے ؟ اس سوال برجہاں بکت ہم نے خود کیا ہے ہیں چھے دور بڑسے اہم نظراکنے میں مجنہوں نے مسلمانوں کے اجتہادادر فتولی پر گہرے انزان مترب کئے ہیں۔۔

ا- فقردسول الترسلی الشرعلیه واکم و کم ی جیات طیبه میں در صفیقت بہی دور ففنه کی اصل اور بنیاد سبے ۔ تمام فقہا مسنے متنف طور برا سے مستند قرار دیا ہے ۔ بنام فقہا مسنے متنف طور برا سے مستند قرار دیا ہے ۔
 ۲- کبار صحابہ کا مورج خلافت را نندہ کے دور برخم ہم جا با آ ہے ۔ بیرد ورم للے سے ۔

منتكم هي كسب ب - اس دور كم منهور فتولى صاور كرنے والي حفرت الوكر مي الوكر مي المتوفى مسلم المتوفى الم

مصلاه مقد جن میں کثریت سے فتونی دبینے واسلے صفریت عمرین الخطاب علی بن ابی طالب م

عبدالمتربن مسعودا درزيدبن ثابت فضريه فتوعد خاص طوربر فرائف كمتعلق تقد

سا- صفارصحابهاور نالبین کاد در سبے - یر د درحدزت معاویہ بن الی سفیان المتوفی سنلے هرکی عکومت مناب

Marfat com

کے زمانہ بعثی ساکھ سے اس وقت تک کا ہے حبب کر دولت عربیر میں قرن تانی کی است عربیر میں قرن تانی کی ابتدار میں منعقت کے انواز ظاہر ہونے گئے ۔ اس جیسرے دور سے منفتی اور فقتہا مربہ ہیں:

مدیبنه منوره کے فتی

يد حفريت عبدالنُّدين عمرالمنو في سلكه ه

مو- ابوم ربره عيدالرهمان بن صحر المتوفى مهيمه

م يه يه يمن المبيب المخزومي المنوفي سيم وم

ه - عروه بن زبربن عوام اسدى المتوفى سيدهم ه

4 - حصرسند ابو بمرون عبدالرحمان بن حارسث بن مهنام المتوفى سيم فيه مص

ى يحضرت على بن سين والم زبن العابدين المنونى سيم في م

« رحفزنت عبيداللترين عبراللرين عننه بن مسعود المنوفي مشفيه

۵ ر حصارت سالم بن عبدالشربن عمر المنوفی ملاناسیه

والمسليمان بن يسأر المنوفي مختليره

اار حفزت فالمسم بن محدين الى كمرالمتوفى سينلمه

١٤ ـ حصرسنه ما فع المنوفي سكنامه ومولي ابن عمر ،

ملاحص معرب مسلم المعروت برابن ننهاب رسرى المنؤفى سيملكه

مهار ابوالزنا دعبالنرين وكوان المتنوفى سلسلهم

هُ استعفرست الوصيفرين محمدين على بن صيين دام با قرعليه المسلم ) المنوفى متكلاسط

١١ رحصرت بجلي بن سعيد النصارى المتوفى سيلهما م

ء ارجعنریت مهیعربن آبی عبدالرحمل فروح المتوفی سنسلیم

منم معظم کے مقتی او فقها

المحصرت عبرالله بنعيكسس المتوفى مثلبه

الم در هما مربن جمر المتوفی مستناه است احدیث این قبامسس کے شاگردی من میرود میری کردند میران این عالی سالمن فریست این قبام

۳ بر حضر منت عکرمه زمولی ابن عباس ،المتوفی سختاره

م رحعزمت حطاین ایی ریاح المتوفی مطالعه ر

٥- حصرت عكيم بن حزام كيمولى الوالزبير محدين المتوفى مسالم

كوفه كے فقہام اور مقتی

ا- علفمه بن فيس تحى المتوفى سلك، ١٩٥٥

لارحفتريت مسروق بن اجدع البمداني المتوفى مثلابه

سارحفترست عببيده بن عمروسسهانی مرادی المتوفی سطهمه

به رحص اسود بن بیز بدخنی المتوفی مصیره داین مسعود کے شاگروہیں)

۵ رمعزرت الربیح بن عاریث کندی المتوفی مشک مر

٤ رحفزت ابراميم ين يزيد تحفى المتوفى مستعمره

، يستعيد بن جبير متى المنوعة (حياج بن يوسعت سندان كوشه بدكيا مقا المنوفى مصره

٨- معنوت عامر بن تزاجيل شعبي تابعي المتوفي متك المه

منفتيان لقره

ار حعنرت الس بن مالك الفدادى خاوم رسول المترصلي الشرعليد ولم المنتوفى سنال مرح

م المصطلح بن يوسف النقفي المتوفي مصفيره الأعيني الإ

Marfat com

٧- محزست الوالعالبيه رقيع بن مهران رياح المتوقى سنافيه هد بهر معزمت صن بعرى المتوقى منالسهر. هم رحصرت ابوالشعشا جابر بن زبيرالمتوفي مساقه ۵- حصرت محمرين سيرين المتوفي سنالمهم ٧ بحصرت قبآده بن دعامه دوسي زهافظه تؤي نقا نابينا يقيه المتوفي سثاليه

مفتيان وفقهام شأ

المحترت عبدالرحل برغنم اشعرى المتوفى مشكهه ٧ - حصرمن الوادريس خولا في المتوقى مستث يره سابحصنرست فينيعندين ذوبيب المنوفي مركشه م حصرت محول بن ابمسلم المتوفى ساله وصحابه بريد بدليس كرست سقے ، ۵ رحصریت رجاین حیوان کندی المتو فی سیالا پھر ، معرست عمرين عبدالعزيزين مروان المتوفى مسائله ه م بني الميد كم الطويس فبليفريق وحفرت انس بن الك اوراكثر تاليين سي علم هاعسل كيار

البحصرت يورالندبن عروين العاص المتوفى مصالده لأرابوا لخيرم ترست مدين عبداللرا لمتوفى من فيه وحفرست عيداللرين تمرك نشاكر ويقف مهريزيدين ابي حبيب المتوقى مثلاله

www.marfat.com

Marfat.com

مفتيان وفقهام تمن

ارحفزمت طاؤس بن کسیان جندی المتوفی مستناره زیدبن ثابهت و عائشه صدیقه و ابوم ربره حسے احادیث کامماع کیا ر

> الم حصرت ومهب بن منبرصنعانی تالعی المتوفی سمال پر سار حصرت بیجی بن کنبرمولی طے المتوفی سوم المرح

مهم بی و تخفیا دُور دو مری صدی کی ابتدار سے پر تفقی صدی کے تصدعت تک کی فقد اور میہی زمانہ اعلام میں اور ان بڑے اسے پر تفقی صدی کے طہور کا زمانہ ہے جن کی فنیادت کا جمہور اعلام بین خاص اور فقد کی ندوین اور ان بڑے اس دور میں فقد ایک باتفا عدہ علم بن جیکا تفا بیو تفقے و ور سکے کے فاجم فقہا و یہ بیل باتفا میں میں بیل باتفا میں میں بیل باتفا میں میں بیل باتفا میں میں بیل باتفا میں میں بیل باتفا بیل باتفا میں بیل باتفا میں بیل باتفا میں بیل باتفا باتفا باتفا باتفا بیل باتفا باتفا

ا-سفیان بن سعید توری المنوفی مطالبه طر رین به منا

بالمتزكيب بن عبدالتر تخعى المتوفى ستحليط

مهار محمربن عبدالرحمان بن ابي تبالي المتوفى مشهليهم

اسی دور کے اہم الوعنبیفہ کے شاگر دابولوسٹ لیعقوب بن ابرا مہم اور محمر بن حسن
بن فرقد شیبانی اور حسن بن زیاد لو و کی المتوفی سے تاہی ہے واقبہ کا مدم بسیل اور اسی دور سے الوعنیف کے اسماب کے دہ شاگر دعنہوں نے ان کی کتا بین نقل کی س

ان کی فہرسست درج ذیل سمے :

//archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

م. بیشرین ولیدکندی المتوفی مشکیاه ۵ ـ قاصی بیبلی بن ابان بن صدقه المتوفی سال به ۱۹ ـ محد بن سماع نمیمی المتوفی ساسیام

٤ - محدين شجاع بلجي المتوفى محك مله مصن بن زياد كه شاگردي اعتر البركي طرفت مبلات مع

٨. الومسليمان موسى بن سليمان جوز جانى المنوقى مستبهم

٩- ملال بن يجيئ بن سلم لفيرى المتوفى مصيم الص

١٠ - الوجعفر احمر بن عمران فاصني المتوفي ستثليظ - ببرا مم طحاوي سكيه استاذ مي -

اا- احدين عمر حضات المتوقى ساله لم

۱۲- بھارین فبتیہ بن اسدالقاعنی مصری المنوفی سن<mark>ه با</mark>رص داری میرودون

سلارالوهازم عبدلجميد بن عبدالعزيز المنوفى مناه بره من مارسيد و من حديد و قد ذا من من من رئياس مدين من

كتاب نتروط الكبير والصغير والاوسط، المحاهزات والسجلات ، الوصايا والقرائض ، . عكم الماني مكر ، قسم الفتي والغنائم وغيره خاص طور بية فابل ذكر بين — كاب رانجال وي ونقره ، مركزان امر سرسلان وربواس سردا المرسم من والمرسم

۵- پانجوال دُور پونقی صدی کی ایتدام سیسلطنت بوباکسبید کے زوال کاک کازمارہ م منابع منا

اس دور مین فقد بحث وتحیی کا زماندین گیا جومسائل ایجیته مجتهدین سے ماصل کیے گئے متصان کی تحقیق و تفتیش کے کیے مناظرے اسی دورسے منزوع ہوسے - اسی زماندہی فقرر برای برای کم بین که می کمی اور ب نامان کا عل تلاست کیاگیا - به دور اس وقت خم بروا حبب خلافت بنوعباس دم توظر رئي تقى اور بغداد مين تا مارى غاز تكرى كافتنه مراعفار ما تفا. اس بالتحوين دكوركے علائے متفیہ سے عظیم فقہاء ومفتیان عظام کے نا میں : ١- رئمبن الحنفيد الوالحس عبيدالتُّربن صن كرخي المتوفى سنسلط هامع صغيراور جامع كبيريو كم ا م محمد کی کتابیں ہیں ان کی ایوالحس کرخی نے مشرطیس تحریبہ فرمانی ہیں۔ ہدا ہو کر احدین علی رازی جھاس دکرتی ہے شاگرد ، المتوفی سنے معظم حصاص نے مختفر کرخی اور مختفر طمادي ادر اما محمد كي جامع كي شريب تكھي ہيں -٧- ايوجه وحمد بن عيدالله بلخي مندواتي الوعنيمة صغيرا لمتوفي سابه ا ہم ابواللبیت نصرین محرسم قندی دام ماری ، زمندوانی کے شاکرد ،المتوفی سلامین نوادل اورعيون اورفتا وي خزانة الفقة اورشرح جا مع صغيرتكمي س ه رابو مدالهٔ دیسف بن محد حریانی دکرخی کے شاگر دالمتوفی مشت میدا منة الا کل میر عبلدون ميں اور زياوات اور عامع كبيراور مخفر كئ ترعيب تكفيل عاكم شهيد محمر بن محمر المتوقى سيست ككافى سيسے كراور جامعين زيادات محيوا ومنتقى اور مخقر كرخى اورسرح طحاوى اورميون المسائل تمام كيمسائل كوخرانسة اكل مي عمع كيا-، بربه الوالحس احربن محمد فندوری بغدادی المتوفی سرمیام ه مه - قدوری کے علاوہ کتاب انتجر بد اور مختصر کرخی کی مشرح لکھی اور سینج ابوعامد اسفرائینی شافعی المنوفی سیسم مھ سے مناظره كماكرت تصري ے۔ ابوز بدعبرالندین عمر مرفندی المتوفی سیال بھ ۔ تمام سے پہلے علم الاختلاف کی بنیاد ر کھی۔ ایک عظیم تفتیق " الاسرار " ہے اور نظم فی الفناؤی اور کتاب

" تقويم ادلرهي سبع -مد ابوع بدالترسين بن على المتوفى سيستهم

۵ ـ ابوکرتوابرزاده محد بن سین میخاری المتوفی سلامهم هم علمار ماوراالنهر سعه سقه -مختصر ، سنجنبس اور مبسوط ، مخریرکیس -

٠١٠ شمس الا يمه عبد العزيز بن احر علواني المتوفي من المحمد منسط محرير فرواني -

ادشمس الایر محدبن احدر شری المتوفی سنده جو دشاگر دملوانی به شهور کتاب میسوط جند کے ایک کنویں میں فید کی حالبت میں مخریر کروائی جس کے بیندرہ اجزار شقے - خاقان شاہ کوایک فعیری نے میں فید کی حالبت میں مخریر کروائے سناہ کوایک فعیریت کرنے کی وجہسے فید میں ہینچے ۔ شاگر دکنویں پر پیطھ استے ، مخریر کولئے جانے سے رامول فعر میں ان کی ایک کتاب سیر کہیں "کی منزرہ جیدا و دمخت طحاوی کی منزرہ کی منزرہ جیدا و دمخت طحاوی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی ہے ۔ ان کی میسوط ور اصل کافی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی ہے ۔ ان کی میسوط ور اصل کافی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی ہے ۔ ان کی میسوط ور اصل کافی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی ہے ۔ ان کی میسوط ور اصل کافی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی ہے ۔ ان کی میسوط ور اصل کافی کی منزرہ جدو حاکم شہید نے کھی راب سے صنفیہ کار دیا ہے وائی میں ریاست صنفیہ

ان پرختم ہوئی ۔ ۱۱- فیزالا سالم علی بن محد مزدوی المتوفی سند سکتارہ عبد دں بیر میسوط کھی۔عبائے کیا۔ و جامع معنیر کی مترے کھی ''۔ اصول مزدوئی کے مصنف نہیں۔فقد کی آبب کتباب '' غنام الفقہا م'' بھی تحریر فزمائی ہے۔

مهار شمس الايمة مجرين محد المتوفى سلاهم وعلواني كه شاكردين من فلست برمهب بير

۱۵-ابواسحاق ابرابیم من اسماعیل المتوفی متلکه ه دقاعتی خال کے استاد سکتے ، مردی جبرار مسلم میں احمد برجید الرمث پر بنجاری المتوفی میں ۵۹ ه ورا موالنه بریم کام الوعنیون

انه ہمارے کتب تمانہ رعلی بورٹر لیف ، میں میسوط کے تبین اجزار ہیں۔ اا

كي خطيم نبيخ بي . اكب كي تعنيه خاست سيم فلاصة الفتاؤي اور " خزانسة الواقعات أي ار ظه برالدين عبد لرشيد بن ابي عنيه بن عبدالرزاق والوالجي المتوفى سن هم " فناوس والوالجب" كي مصنف بي -

۱۸ را بو کردن معدوی احد مک العلار کاسانی المتوفی سخته هد" کتاب برائع کے مؤلف بیر کتاب بخته الفقها مرکی مشرح لکھی ہے۔

کی نفیجے دوروں کی تفیحے برمنقدم سے -

ا بہولیا دکور بغداد کی فتح سے وہاکوغان سے واقعوں ہوئی اب یک ہے۔ اس پھٹے دور کی ایک ہے۔ اس پھٹے دور کی فتح سے علامہ الشیخ این الہم محدین عبدالوا عد السکندری المتنفی سلام سے علامہ الشیخ این الہم محدین عبدالوا عد السکندری المتنفی سلام سے علامہ والشافعی ہیں ۔ اورشوا فع سے علامہ مبلال الدین سیولی الشافعی ہیں ۔

# طبقات فقهاء

احکام فرعیداورمسائل جزئیر کااولرکلیه دارلیری کتاب الند، سنّت رسول النّد، ا اجماع امّت، قیاس سے انتہائی کوشش کے ساتھ استخراج کرنااحیتہاد ہے۔جواجہ ہاد

كريدوه مجتهديد سأكر محبتهداولدار بعرسه مسائل كي تخريج كرسكما ببواور مرضم كي دليل است بالتفعيل معلوم بتوتواست محبه بمطلن كبنت بإراد معبهم مطلق كميل يصير يجرون كاعلم من ورى بد: ا- قراك وتفسير -

۱- حديث وسننت كاعلم - فزلن اورسنت كعلم بي بيجى لازم ب كوعام ، خاص مطلق ، مقید، مجل مفصل، ناسخ ،منسوخ - مدسین کی تمام اقسام اور جرح و تعدیل سی بھی

س. صحابراوران کے لید کے اجماعی اوران ال مُسَّنَا بَال کا میمی علم مرد

سمر علم تغنت ، شخو ، بيان ، معانى ، يديع وغيره كانجى ما مرمور -

٥- قباس اور قباس كے احكام واقسام ، فيح اور فاسد كے درميان تمير اور طرابقه استنباط محویمی مانتا ہو ۔

4- عقائداور كليات سيع بني أكاه بو \_

صاحب در مختار فرمات بي مجتهد مطلق كاوجود ختم بوكيا ب علامه نووى شافعي اور علامرافعي شافعي المتوفى سلط الزود أبني مجتبدكي دقسيس بيان كي بي

مجتہد مستقل تعلید نہیں کرتا ادر مجتہد منتسب کے لیے مزدری ہے کہ علم مدیث فقركاجامع ادرجواس كاساتذه ومشبوخ سيدمروى سيعادر امولي فقركابهي وب واقف مبو يعفى علمار نے کہا ہے کم مجتہد کی تبسری قسم عجتہد فی الزمہد ہے ۔ یہ ایسے سینے کا ان تام احکام میں جن کی وہ تشریح کرمیا سید مقلد ہوتا ہے۔جس وقت کوئی نیا واقعہ اس کو در میں أك نُوسَين كي يش كرده العول الدر مربب كيمطابق وه اجتبها داورمسئله نكات ب السيج ا یسے مجتبد کو اہل تخریج سے شارگیا ہے۔ لبعق نے کہا سے

Marfat.com

سور مجتبد فی المسئله بیر توگ دا مول بی اختلات کرتے بی اور دیہی فروع بین لیکن مسائل
کا استبلا ان احول کے مطابق کرتے بیں جوا کا نے متعین کیے بیں بیشر طیکہ جن
مسائل بیں ای سے نص اور روایت بہیں ہے ، مثلاً ای صفاف ابوجو فرطیا دی ،
ابوالحس کرخی ، شمس الایم مرضی ، شمس الایم طوانی ، فخرالاسلام بزدوی ، قامنی فان وغیرہ م اصحاب تخریج ، یم تعلد بیں ، فعل مجل کی تعرفین کرتے بی اور اجتہا دیر قاد نہیں بی ۔ اصول اور
صنبا ، فعذی وجرسے قول "مبہم " کی تشریح کرسکتے ہیں ۔ ہدا بی بیں جو تخریج کا ان کا فکر ہے ۔
اسے بی تخریج مراد ہے جیسا کہ ابو بحراح بن می المازی المتوفی سنگلے جو وغرہ بیر اصحاب
اسے بی تخریج مراد ہے جیسا کہ ابو بحراح بن می المازی المتوفی سنگلے جو وغرہ بیرا صحاب

 وغيره بيان كرتے بيں رجيباكہ ابوالبركات عافظالدين ، عبدالتّدين احدسفي المتوفي موالية بن ، عبدالتّدين احدسفي المتوفي موالية بن ، عبدالتّدين احدسفي المتوفي المتوفي موالية بن معدوالدين ، عبدالتّدين محمودالموسلي المتوفي معمودالموسلي المتوفي موالية محمودالموسلي المتوفي موالية مواحد المجتحة وغيره المتوفي مرابات كه درميان تمبركرسنے برقدرت نہيں دركھتے ۔ يود وايات كه درميان تمبركرسنے برقدرت نہيں دركھتے ۔ لمبقات فقها كالي بي تقديم بركوابن كمال نے بيان كيا ہے ، لوگوں كورميان مشهرود موجي كوري المقات فقها كالى تي بيان كيا ہے ، لوگوں كورميان مشهرود موجي كي بيان كيا ہے ۔ اس كوعمر بن عمرالم حق بيان كيا ہے ۔ اس كوعمر بن عمرالم حق بيان كيا ہے ۔ اس كوعمر بن عمرالم حق بيان كيا ہے ۔ اس ما حب كنزالد قائن جمين حقيق بي ۔ ايك اور عمرالم من المتوفى مصاحب مار برا كومات منفيہ ميں احتها دكر ہے تھے ۔ المارالم من المدہ تبعد دين في منز وع الحنفيد عن واحد منفيہ ميں احتها دكر المنظم المراب علي المدون على المدون على المدون على منزوع الحد المدن المدہ تبعد دين في منزوع الحد فيند عنفيہ ميں احتها دكر المدون المدون على من في منزوع الحد فيند عالى المدون على المدون على المدون على المدون على المدون المدون المدون في منزوع الحد فيند عدار براؤوعات منفيہ ميں احتها دكر المدون الم

## كتب فقد حنفى كيطبقات

مذرب عنفيدى كذالول كوتين طبقول برنسيم كبار مندر بركنايين جوطبقة اقل مين بها الم مبهلا طبقة ألا ومول أو الديان كوظام الروابة كها جا المحد الديان جوطبقة اقل مين بها المسوط الوحنية ، الويسف اورام محد كافوال ميشقل بي حنبين الم محد الميان جه كذالول (المبسوط الريادات ، الجامع العربير ، الجامع الكبير ، السير الصغير ، السير الكبير ) ال كتتب كوظام الروابية الريادات ، الجامع العربير ما الكبير ) المناهور السير كباجا المحد المناهور ا

ام) محدثے دواور کتابیں تکھی ہیں جو الم مرار واینز دلمیقداقل ، میں بھی شار کی میانی ہیں۔ مہلم سے تاب "الامخار" سنے جس میں اہل واق کی احا دبیث اور آنار کو جمعے کیا ہے۔ یہ

مله ایک شیخ ابوعلی سقی المتوفی ستاله به استان بیسی به شمس الایمه علوانی کا ۱۲.

Marfat.com

کتاب روابات میں ''کتاب الا تا '' الویوسف کے ساتھ ملتی علتی ہے اور بردونوں رکتاب

الا تاری امام ابی عنبقہ کی مسانید میں شمار ہوتی ہیں۔ نیز ان دونوں کتابوں بر ندمہب صفی کی بنیا دہ ۔

کیونکم ان میں وہ نمام قصنایا اور قبا لوی جمع کیے گئے ہیں جونفس سے مانوز ہیں اور امام الرحنیف نے

ان کی علل مستنبط کر کے قیاس سے کام لیا ہے اور بجراصول و فروع کی ان پر بنیا در کھ کہ فوا عد

دوری کتاب ام محمد کی " کتاب الردعلی امل مدینه " یه مصطبقه اقل میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مصطبقه اقل میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب " الام " یں جاتا ہے۔ یہ کتاب " الام " یں روایت کیا ہے۔ یہ کتاب ظاہرالر وابیتر (اکٹ کتابیں) ام ابو عنبیفدا ور ان سے اصحاب کی فقہ کا مرجع سمجھی جاتی ہے۔

به کما بین می اسماب ندیب سے مروی بین نگران کا درجر کمتب دومراطیقنه 'النواور' ؛ سنهٔ زنام الروایته سے لعدسے ۔

یہ یا تو ام محمد کی تعنیفات میں جیسے ایکسانیات ، المہارونیات ، المجروانیات ، المجروانیات ، المجروانیات ، المجروانیات وغیرہ یا حسن بن زباد وغیرہ کی تعنیفات میں چنا نجہ علامہ ابن علدبن المتوفی المصالی فرمانی بن میں جلہ ان کمالوں کے '' الا مالی لابی پوسف میں ہے۔ لفظ الا مالی ' إطلاکی جعہد اور اطلاکا طریقہ بہتھا کہ مجتہ ہدکے گر د تلا ندہ فلم دوات اور کا غذر کے مبیط جاننے تھے ۔ وہ ابنی معلومات فلم بہتھ کو تا جا تا ہا ہا ہے ۔ معلومات فلم بی تا جا تا ہا ہے ۔ معلومات فلم بی تا ہا تھا اور آخردہ الب کی اس کو مرتبہ میں مات کی مرتبہ میں ماتی ہے ۔ بہی وجہد کو جب اصول اور قوادر میں نعاد من موجہ کے اور قواد کی ترجیم جو جاتی ہے کیونکرا صول مذہب کی اصل اور سند کے لیا فل سے زیادہ قوی ہے ۔

ttps://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

ان سے مراد وہ مسائل ہیں جومتاخرین ہیں سے ابھہ تیر اطبیقتر ؛ الفیاوی والواقعات مجتہدین نے ایسے سلیط میں مسائل مستنبط محتبد کے بی الفیامی مسائل مستنبط کے بی افغیر متقدین کے بال نہیں تھی ۔ اس گروہ میں ام ابو یوسعت اور ام محرکے تلا مذہ اور ان کے مابعد کے عالم شامل ہیں ۔

### طبقابيث مسأتل

پوکم فقہ صفی کی کتب کو ہیں طبقوں میں نقیبم کیا گیا ہے۔ اسی بنار بر بعض نے کہا ہے۔ کہ ندسہب حنفیہ کے مسائل نین طبقات برشتل ہیں رپودرج ذبل ہیں ؛

ا- طبقة أولى بسائل اصول تعنى كمنت ظام رافروايتة س

١٠ - طبقه تائبه: مسأئل مُربب مبي جوغير ظامرالرواينه كي بي ـ

سور طبقهٔ ثالثهٔ: یه وافغات اور فتا دٰی میں جن کوام ابوپوسف اور امام محرکے شاگردوں نے بعد میں استنباط کیا ہے۔

ام ابومنیقه کے شاگردوں سے ام محد تالیف و ندوین کے معاملہ میں غیر عمولی صلابیت کے مالک سفے بھٹی کرمیئر کبیر کوسا مط عبدول میں مکل کیا ۔ لبعش نے لکھا ہیںے کہ آب کی نفیا نیفٹ نوسونوسے د ۹۹۰ میں ۔

قامی ابو برسف نے اصول وا مالی میں مندرجر ذیل کتنب تصنیف کی ہیں ؛ کتاب الصلاۃ ، کتاب الزکاۃ ، کتاب الفیم ، کتاب الفائض ، کتاب البوع ، کتاب الحددد ، کتاب الوکالتہ ، کتاب الوصایا ، کتاب العید والزبائخ ، کتاب الغصب و

اله ان افسام ثلاثه کے مجموعہ سے شفی مدمہب کا دھائجہ نیار ہو تاہدے اگر جبر حقیفنت میں جیرکتا ہیں ہی فقر صفی کی مرجع سمجھی جاتی ہیں ۔ ۱۲

/artat.com

الامتبرا، كتاب اخلات الامتصار، كتاب الردعلى مالك بن انس ، كتاب الخراج ، كتاب الجوامع ، الامالى - اما الوبوسعت في اختلافت ابن ابي منيفنر و ابن الي بيلي هي تكفي بيد جس مين ابويسعت في وه مسائل جمع كي جن مين ام صاحب في ابن ابي بيلى سيداختل بيس مين ابويسعت في حداختل كيا برد وه مسائل جمع كيا برد واعى هي لكوي برد اس كتاب مين ام) ابويوسعت في النافق من المنوفي من وه الما مين ادر المي ترديد كي بردي مين وه الما ابوعنية سيداختا وف كرستة مين سيدا

#### اما الوحنيف كي تلامده

ا) ابوعنیفنہ کے نلامذہ میں ام ابو بوسعت ، اما محمد اور ام محسن مین زیاد کے علاقہ وہ بڑے براے

فقتها ماور محدثین برین ؛

ار بیخی بن سعید قطان المتوفی شده می ایم ایم ایم ایم ایم ایم نظر کے شاگر دیمی اور بلند با بیر کے محدث بی برا رہی ہے ان کو بہت برا محدث کہا ہے۔

سار و کمی بن جراح المتوفی سے ایم دہمی ایم ایم اعدے شاگر داور ایم الم احمد کے اسازین ۔

سار و کمی بن جراح المتوفی سے ایم ایم ایم احمد کے شاگر دور ایم الم احمد کے اسازین ۔

م یزید بن بارون المتوفی سے المقرفی سے بی ۔

۵ حفص بن غیاف المتوفی سے اللہ ہو ایم الوحنیف نشاگر دوں بیس سے حفق بن غیاف کو فرما نے تھے " تم ہی میرے دل کی نسکین بھو" ۔

ابوعا سم البنیل المتوفی سے میرے دل کی نسکین بھو" ۔

ابوعا سم البنیل المتوفی سے میں بی میرے دل کی سے میں ہو ایم الوحی بی توثیق برا جا ع ہے ۔

دونوں نے ابوعا سم البنیل سے روابیت لی ہے ۔ آپ کی توثیق برا جا ع ہے ۔

دونوں نے ابوعا سم البنیل سے روابیت لی ہے ۔ آپ کی توثیق برا جا ع ہے ۔

در بین البہام المتوفی سلام ہے ۔ زیادہ نراک الم الوحی بقد کی صحیت میں ہی دستے سے ۔

در سے نسخے ہے ۔

۸ ۔ واور الطائی المتوفی سنالیدے خطیب بغدادی اور زمیبی فرمات میں کر مصنم

داؤرالطانی اما ابوعنیف کے شاگردیتھے۔

٩۔ زفر بن نمر بل المتوفی مثالم

ما و قاسم بن معن المتوفى مشكلهه

اا- على بن مسهر المنتوفي مستحليه سرنخارى اورمسلم مي ان كى روايات موتور مي ـ

١٢- ببان المتوفى سلكليم رابن ماجرالمتوفى سلكم هيم ان كى روا باست موجر د ہيں۔

۱۲ ام مندل المتوفی سرم المهم و حصرت جان کے بھائی ہیں وان کے علاوہ الوعنیف

کے بیشار تلامرہ راشدہ ہیں ۔

# فقهى اصطلاحا

قران اورسنت کوجم مقنمود کامطالبه تقا، ان طریقوں سے مطالبہ کرتے سنے اور کسی اسلوب کو دوررے اسلوب برقوت طلب بیں کوئی فضیلت مزعقی ۔ فقہاء کی نظروں بیں جب مطالبات مثنا نزیج سنے تو وہ اس کو اختیا رکرنے برجبور ہو گئے جواس کی دلالت کریں اور وہ فرض ، واجب ، سنت ، مستحب وغیرہ بیں ۔ درج ذیل تفسیل ملاحظ فرمائیں ،

O فرص اعتقادی : یودلیل قطعی سسے (لیعنی الیسی دلیل سسے جس میں کوئی شبررز ہو) ثابہت ہو اس کامنکر کا فریدے ۔

ن فرض علی ؛ گونٹونٹ تواس کا ایسا قطعی نہیں گرنظر مجتہد میں تھیم دلائل نٹر عیہ لیبن ہے۔ اگر یرفزض کسی عبادت کے اندر داخل ہے تواس کے رہ جائے سے وہ فرض ادا نہادگا۔ سیرفزش کسی عبادت سے اندر داخل ہے تواس کے رہ جائے سے وہ فرض ادا نہادگا۔

واحبي اعتفادي، وه كه دليل تليماس كي فترورت ثابت بوي

وا جب على ؛ كما كريكى عبا دست بي واجب سبد نواس كي سواعباديت نا قص بيد من منت على يان منت نا قص بيد منت مؤكده ؛ وه كريس كو صنورا قدس صلى النر تعالى عليه وسلم في سبيته كرا بور البند بران منتست مؤكده ؛ وه كريس كو صنورا قدس صلى النر تعالى عليه وسلم في سبيته كرا بور البند بران

و السطامين تركيمي فرمايا بو ، اس كا ترك موجب استحقاق عذاب ب -O سنّت غیرمؤکده ، فوق که نظر شرع می طلوب ہے کہ اس کے ترک کونا لیسندر کھا گیا ہے مگرشارع علیاست الم نے اس برمواطبت اور مہن کی نہیں فرمانی ر O مستحب و و که نظر نزع میں بیند سے ۔ اس کے کرنے بر تواب سے ۔ o مباح ،جس کاکرنااور نه کرناوونول مساوی میں ۔ و مرام قطعی بیر فرص کامقابل سے ۔ ص مکروہ ترکیمی: برواجب کامقابل سے مکروہ ترکی سے عیادت ناقض مہوعاتی سے جس کا اعادہ عنروری سبے ۔ م اسائت ؛ برسنتن مؤکده کامقابل ہے۔ اس کاان کاب براسہے۔ مروه تنزیهہ ؛ پرسنتن غیرمؤکدہ کامقابل ہے۔ بہر شرایبت کے نزدیک نابستہ برہ ہے ن خلاف اولی : بیمسخب کامقابل سنے ، اس کا نرکرنا بہتر سنے -ادائیگی کے لحاظ سے فرعن کی اور بھی دو ر ۲) قسمیں ہیں: خوض عین: جوکه تمام افزاد برفرعن ہے۔ بہراً دمی کو ابنی طرفت سے فرص ادا کرنا ہوگا۔ ن فرعن کفایر ؛ کرفر من تونمام افراد بر ہی ہے لیکن بیش کی ادائیگی سے دورروں سے بھی O اوائيگي بيوجائيسي -علاء حنفيه بإطل اورفاسد سكه درميان بهي فرق كرني بي اوران كوففتي اصطلاحات

سے شمار کہتے ہیں ا

ماطل کاکوئی انز ظام پڑہیں ہوتا۔ فاسد کا افر ظام پر ہوتا ہے۔ کیکن ناقص۔

م جو چیز کسی کے ساتھ متعلق ہو اگراس میں وہ داغل ہے تورکن ہے جیساکہ رکوع نماز **ہ** میں داخل بنے اگر خارج بنے تو بیم مؤتر بنے ، نو اس کا نام علّنت سید حیب اکر حلّت کیلئے

عقد نکاح علتہ ہے۔ اگر مؤٹر نرم ہولیکن اس چیز کی طرف بعض دفعہ بیہ بیاد بیا ہے تواس کو سدب کہتے ہیں۔ حب باکہ وقت نماز کے بیے ہے۔ اگراس کی طرف بہ نجیا سے نہیں لیکن اس بیروہ چیز موقوف ہے نواس کو مٹرط کہتے ہیں جیسا کہ وہنو ہے۔ اگر توقف نہ ہوتو علامت ہے مثل اذان ۔

🔿 شرط تین قسم پر ہے:

ا- شرط العقا و : جس كيسا عفر جيز كا العقاد ہيو مثلاً تكبير تقريم اصريبين -

٧- سرط ودام ويودائمي طور پرسرط بيت جيس كه طهارت نماز كه يا بيد -

مو۔ ہو وجود بقاء سے لیے شرط ہنے نداس میں تقدم ادر مذہبی مقار شن شرط ہے - جدیبا کہ جو

ن اجتهاد دوقسم پرے:

احکام کے ظاہر سے کوئی حکم اعد کرنا جبہ محل حکم ان احکام کے مطابق ہو۔

۱۰ ایکام کے منہوم سے کوئی حکم افتذکر ناجیکہ اسکا کی علّبت موجود ہوجو اس کی عراصت کرے با اس سے مستنتبط ہوا درکسی واقع ہیں وہ علّبت بائی جائے ادر حکم اس کوشامل ندہو۔ اسی کو سے مستنتبط ہوا درکسی واقع ہیں وہ علّبت بائی جائے ادر حکم اس کوشامل ندہو۔ اسی کو

قیاس کہا نیا ناہیے۔

و بعفی علماء نے قیاسس کی میر تعربیت کی ہے ؛

ایجیب شنگی کو دوسری شنگی برحل کرنا ، اس طرح کداس کامکم اس برپسبب علّسنِ مشترکہ کے جاری کیا جائے۔

تنقیح مناط بوس نفی کے مجموعہ اوصاف ہیں۔ سے کسی آیک وصف کا علتہ ہونامفہ م ہوتا ہو ، اس میں نظرواجہ ہاداس وصف کی تعیین کو تنقیح مناط کہا جاتا ہے۔ بینا بنج غور و فکر سے قبر متعققہ اوصاف کو حذف کر کے باتی ایک وصیف کو علست عکم قلر دیا جاتا ہے مثلاً مصنف کی میں ہے اعل کرنے یہ محمد میں ایک اعل کی این توریت سے مجامعت کرنا روزہ باطل کرنے یہ

تحقیق مناط بکسی عکست کے نفس یا اجاع یا استنباط سے معلق کر لینے کے بعد احاد دجزئیات بیں اس علت کے موجود کی معرفت پرنظرو فکرسے کام لینے کا احاد دجزئیات بیں اس علت کے موجود کی معرفت پرنظرو فکرسے کام کیے کا ام تحقیق مناط بے کہ کر برم خمر کی عکست اس کا مسکر ہونا ہے۔ ام تحقیق مناط اب بہتری مسکر ہے یا نہیں ۔ اس قسم کی تحقیق کو تحقیق مناط اب بہتری مسکر ہے یا نہیں ۔ اس قسم کی تحقیق کو تحقیق مناط

استمان البعض افقات فقید کے سامنے وصف مؤثر موبود ہوتی ہے اور اس کے بالتہ عکم میں تومیت ہوتی ہے اور اس کے بالتہ عکم میں تومیت ہوتی ہے لیکن لعقل صورتوں اور لعیض احوال میں ایک دور اوست اس بالتہ عکم میں تومیت ہوتی ہے در معت سے اخرات کے لیا فیسے قوی نر ہوتا ہے۔

اس کا معارض اُمیا ہے اور پہلے وصفت سے اخرات کے لیا فیسے قوی نر ہوتا ہے۔

اہذا فقید اس و درس وصفت کے بیش نظر پہلے عکم سے عدول کرکے دور سے

وصف دفوی کے مطابق حکم کی دیتا ہے۔ فقہا و منفیہ اسے استخدان کہتے ہیں۔
اس سے دیر جی معلوم ہواکہ استخدان بھی فیاس ہی کی ابک فیم ہے اس بین فوی الانزومن ودر سے منعیف الانزومنف سے معارض ہوا ہے۔ لہذا اصول ففر مرف جارہی ہیں۔ علنہ فامسہ زائر ہنہیں ہوئی ہے۔

پرونکریہاں پر ایک قیاس میلی دومری فیاس نی کے معاریق ہوا ہے۔ لہٰذا اسکا
نام اجعن علی استعمال قیاس بیان فرابا ہے ، مطلب واحد ہے ۔

استعمال کی ایک دومری قیم یہ ہے کہ استعمال کا سبب علّت خفیہ منہو بلکہ
مصاور فزیوت یا عزودیات دین میں سے کوئی چیز قیاس سے معاریش ہو اور
وہ استعمال کا باعث ہے ۔ اس صورت میں قیاس سے معاریش کوئی اثر یا اجاع یا
طزورت عامد سے کوئی چیز ہوگی۔ لہٰذا استعمال کی تین قیمیں ہوجائیں گی ۔

ا مستعمال سند ہوجائی گری الاجلا استعمال کی تین قیمیں ہوجائیں گی ۔
ا مستعمال سند ہوجائی گری الاجلا استعمال کی تین قیمیں ہوجائیں گور سے بی اور اور سند کی بنا پر قیاس کورد کرتے ہی اور منا کہ روز ہونے منا کہ اور قیاس کورد کرتے ہی اور منا کہ روز ہونے کا کہ اور قیاس کورد کرتے ہی اور منا کہ روزہ فاسد ہوجائے گری الاجلامی منا پر قیاس کورد کرتے ہی اور منا کہ دورے کی جورت کی جورت کی منا پر قیاس کورد کرتے ہیں اور منا کے بی ۔

استنسان اجائے: جیسا کرعقد استنسائے دورزی کوکیراسلائی کے لیے دینا اورعقد کرلینا وغیرہ و تیرہ کی صحبت پر اجائے ہوجیا ہے۔ مالائکہ قیاس کی موسے بہ عقد فاسد ہونا چاہے کی صحبت پر اجائے ہوجیا ہے۔ مالائکہ قیاس کی موسے بہ عقد فاسد ہونا چاہے کی کو کم می مقدم مدوم ہے۔ یہاں پر فیاس جیوڑ دیا گیا ہے اورعقد کو صحبح سیاری کیا ہے۔

استمان مروست ، اس کی مورت برہے کہ کسی صرورت عامہ کی بنا پر جہ ہد فیاس کے مرک برجبور ہوجا سے مثلاً حوم اور کنویں کی تطہیر کا مسئلہ ہے کہ قیاس کی روسے انتی ترک برجبور ہوجا سے مثلاً حوم اور کنویں کی تطہیر کا مسئلہ ہے کہ قیاس کی روسے انتی تعلیم مرمکن نہیں ہے۔ رحوم یا کنویں کو پاک کرنے کے بلے اس بر پانی ڈالنا نا ممکن ہے۔ اس طرح ہو یا تی حوم سکے اندر ہے یا کنویں کے سوست سے محلنا ہے۔

Marfat.com

وہ بھی نجاست کے ساتھ متعل ہونے سے نجس ہوتار ہے گا اور دول ہمی نجس بیت ان میں بہا جا اسے گا اور دول ہمی نجس بان میں بہا جا ہے گا ۔ اہم ذاقیاس کی روسے ان کی طہارت کسی صورت میں بھی مکن نہیں گر صرورت عامہ کے تحت فقہا ہونے قیاس کو نظرانداز کر دیا اور استحسان کی بنا بہ طہارت کا فنولی دے دیا کیو کہ مزورت کسی خطاب ترعی کے ساقط ہونے میں موثر فزار دی جا سکتی ہے۔ اس مسئلہ دکتوبی اور توفن کی طہارت) کی طرف علامہ ابن انتیز میزری المنوفی سائلہ نے مصاحب النہایہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔

#### علن كى نعركيب

عنن عکم میں نورموئٹر ہوتی ہے۔ جیب یہ نابت ہوگیا کہ علیت ہی وجود عکم ہیں مؤٹر ہوتی ہے اور علی اس کا مؤٹر ہوتی ہے اور میں منعلای ہوگا لیعنی جہال کہیں وہ متحقق ہوجائے گا ،اس کا حکم بھی نابت ہوجائے گا اور بہ عکم ایسے منقام تک منعصر نہیں ہوگا ملکہ وصف کی تاثیر کے بالتیع نابت ہوجا کے گا اور بہ عکم ایسے منقام تک منعصر نہیں ہوگا ملکہ وصف کی تاثیر کے بالتیع نابت ہوتا رہے گا ۔

علت ہی قیاس کا مدار ہے۔ بہی اصل ادر فرع بی منترک ہونی ہے ۔ اسی کی وجر سے اصل کا حکم فرع کے دیجہ است کی تعریف میں علمانو اصول نے اختلافت اصل کا حکم فرع کے بہتے وا جب ہوتا ہے ۔ علمت کی تعریف بیں علمانو اصول نے اختلافت ر

کیا ہے۔

لعن نے کہاہے کہ علنہ معرف ہے لین عکم کے ویو دیر دلالت کرنی ہے اور تمام علل شرعی معرف فات ہیں موٹر نہیں کبونکہ ورحقبنفت موٹر واجب الوجو د تعالی ہے۔ اگر جم علامت بھی عکم کے وجود پر دلالت کرتے والی ہے مگراس ہیں اور علن بیں بڑا فرق ہے اس لیے کہا حکام کو وجود علنہ سے حاصل ہوتا ہے اور علنہ سے مہی وہ واجب ہوتے ہیں اور علامت کو دجود کے احکام میں دخل نہیں ہوتا۔ بیسے اذان نماز کی علامت ہے اور زانی کا

بعن سنے کہاست کر علت الرکرنے والی سے اور معلول کا وجوداس برہی موفوف ہے ۔ جبساکہ دھوب کا وجود سورج برموفوف ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ علّت شادع کے بلے عکم کے مشروع کرنے کا باعد ہے۔
مگریم مشروع کرنا اس بر واجب بہیں ہوتا اور باعث سے مراد بہہے کہ علنہ الیسی حکمت بر مضتمل ہوتی ہے جس کی وجرسے شادع امرکوم شروع کرتا ہے جنا کینے وجوب فضاص کی علّت قاتل کا مفتول کو ناحق قتل کر ناہے اور قصاص میں بندوں کا نفع اور ان سے نفضان کو دفع کر ناہے ۔الٹر نفالی حکیم ہے۔ اس کے مرکام بیس حکمت مفتمرہے ۔الٹر نفالی حکیم ہے۔ اس کے مرکام بیس حکمت مفتمرہے ۔الٹر نفالی حکیم ہے۔ اس میں علیم کے علیم کا مناسیہ جمی کہتے ہیں ۔

طرد کامعنی برسنے رحبیب وصف بانی ماسئے تو مکم بایا جائے اور عکس کامعنی حبب وسعت منتقی ہوجائے ٹو حکم تھی منتقی ہوجائے اور اسی کو د وران بھی سکتے ہیں ۔ خلفیہ طردا ورعکس سے علمتہ کوٹا بہت منہیں کریے ملکہ مثنافعہ طرداورعكس مسعلة كشيون كح قائل ببرم منفيه كينة بن كراكروست محربات جاند سيحكم إياجا استوريرام الفاتى ب اوروصت كويا كم شرط بن رواب علته منهي سب مشالا فاوند في يوى كوكها اكرتوكم بن داخل ہوئی توسیمے طلاق سیے ۔ امب مودست اگرحالست نکاح میں گھریس داخل ہوگی تو کملاق وافع موجائے گی۔ بہاں عکم کا دوران وجودی طور برمکان میں جانے کے ساتھ با باجا آہے باوج ديكرين وسي علنه نهي سيد مون يه بات سي كه وصعت اور مكم ين لزوم سي كير محض لزوم مسيعان كالزوم اوراثيات منهبي بوتاا وعكس ببي تويات اوريمي والتح تربيم كمروه عدم میدر مدمی چیز میں صلاحیت علمت کہاں موتی سے - بہرنوع طردا ورعکس نیوت علمت کے کے منفیہ کے تزدیب کوئی مزوری اور لازمی چیز نہیں ہے۔ وصف كوه عكم كيرسا تذمناسيت سنه اس سيه معلوم بوتاسيه

the //archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

بهیماکرایک ادمی ایک دن اورایک رامت سیسے زیادہ سیسے بوش رم**ا**، اُس سیے نمازیں ساقط بوكئي سب بونني سقوط نمازكي عكمت سبے اس كى مبنس جنون سبے ۔ اس كونجي اسقالم نماز ام شافعی علیت مناسبہ کے بعد واجب العمل ہونے کے کے سیارے مرون بیر فرما تے مہر کہ ا خالم ول بي به خال بيدا بوم السير كريه وصعت جامع فلال علم كي علمت سبع- برسخبيل تلى علية كى محست كے بيلے كافی سبتے - يہى اخالىسبے ر یہ اخالہ حتابلہ اور مالکیہ کے نزدیک مجمع جمۃ ہے۔ حنیبہ انمالہ کے قال نہیں ہی ، كيوكم منفير سكے نزديك بعد ازم ناسبست وبجب سكے سلے مؤنز ہونا لازمی ہے۔ الم الكمصلحت مرسله كے قائل ہيں رمضلحت مارسلہ تواليی صلحت سے مصالح مرسله اندکرسنے کو کہتے ہیں کی نفی یا اثبات پرخاص دلیل خرجی مزہو میکر مرون اس مسلحت كابوتابي دليل بو سشوافع سيدعجة الاسلام عمر بن محد العزالي المتوفي منت هرع فرات بي كمف الموسلرير بي كران اوصافت كوين كى وجرسسے إس وصعت جامعه كے مكم كى علىت كاول بين خيال واقع بواست علم بوعباست اس وقت قابل دليل بوكى حبكه وه سنفس کے ساتھ متقبعت ہوں۔ بھرمسلمتیں تین قسم میہیں یہ پانچ ہیرس تن ک مفاقلت لازمی ہے۔ ملخنين بمرحن كادار و مدارحا جبيث يرتوسيت تسكن عزوريات بمس نهيس كران سكيسوا دبن يامال وغيره مى حتم م وجاسك . البنة انسان انسى بيات مين مختاج سيده بيساكربيع وتخارت واماره وغيروب

یروم صلی بین بیر می معاقبی بین جن کا تعلق معاشره اور تهزیب اور نقافت کے ساتھ ہے۔ مثلاً معاشرہ اور تہزیب اور نقافت کے ساتھ ہے۔ مثلاً معالی معاشرہ اور بری عادات سے بر بریز کرنا وغیرہ - اما) ابوعنی نفر اللہ سے اور بری عادات سے بر بریز کرنا وغیرہ - اما) ابوعنی نفر اللہ سے نائل نہیں ہیں جن کی بنیاد مقاسدا ورمصالح بررکھی گئی ہے کیونکہ قیاس کی بنیاد قرآن وستنت اور اجارع برجے -

یہ ہے جس دمعت کوعلتہ بنایا گیا ہے اس میں مقت موسنے کی ملاحیت ہی نہیں ہے فسأووهم شافعيه كهيتين كدمرد اورعورت دزوجين بالكركوني مسلمان بوجلك توفورا مكاح نتم برجانا ميدكيونكم مرت اسلام عدائى كاموجب بن جاتكيت - كوباكر اختلاف دين قساد نكاح كاباعث ميت منفیه کینے ہیں کربہ فیاسس ہی اپنی اصلی حقیقت اور وضع میں فاسد ہے کیو مکہ علّت مناسبہ عنروری ، ا در اسسالی و وال ملک کے مناسب نہیں کیونکراسلام ملک اور صفوق کانتحفظ کرتا ہے۔ لہذا دورسے كويمي كها جاستُ كاكرتم مسلمان بيوجاؤ راكرمسلمان ميوجا سنته تو نكاح با في ركها جاستُ كار اكرمسلمان مذبوا تو بھرنکاح ختم ہوجائے گا وریہ انقطاع نکاح گویاکماس کے انکار کی وجسسے ہواہے۔ یه ہے کہ علم پایا گیا ہے علمة موجود نہیں ۔ شافعبه اعتراض کریں گے کریہاں م D توبى مانامى علىن المين علىن المهدا على المانام مين المانام مين المين المين

http=//archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

غیرستم ہے ۔ لہذا باکرہ بالغرکے لیے ولایت ولی عنروری نہیں ہے ۔ معلّل کی دلیل کوتسلیم کرلینا کہ جاس نے وصف ثابت کیا ہے وہی علّت ہے مبکن فول بالموجیب عکم کوند ماننا قول بالموجیب ہے ۔ اس کی جی گئی تسمیں ہیں۔ ان میں سے ایب

یہ نسٹے کہ ا

معلل اپنی دلیل ہیں کوئی مقدمہ چھوٹرد سے مثلاً مثل ہے کہے کہ عبادت کے لیے نیت شرط ہے پس وضو کے یہے نیت شرط ہے پس وضو کے یہے نیت شرط ہے ۔ اب یہاں علل نے مقدم صفری چپوٹر دیا ہے کہ وضوعبادت ہے مون کبرای کاذکر کیا ہے لہذا عنفیہ قول الموجب کسنے موسے کہیں گے جوتم نے ذکر کیا ہے وہ مسلم ہے کیکن بیرکہاں سے لازم آبا کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے ۔

منافعتم یہ سبے کمنکنٹ نوبائی گئ سپے لیکن عم نہیں پایا گیا مثلاً صنعیہ سکھنے ہیں کہ مواسئے مخدجین منافعتم دہماں سے بول و براز بحلما سبے، کے بھی گرمین انسان سے نون سکھے نووضو

و کوٹ جاما ہے۔

شافیہ نقف کرتے ہوے کہتے ہیں کہ اُدی کے زخم سے حب اتنا قلیل مواد ظاہر جونہ پھیلے
اور شریعے چاہئے کے منفیہ کے نزویک وقوق خاسئے ۔اب بہاں علّت تو محقق ہے لیکن عکم
دفق وغوی نہیں پالگیا۔ منفیہ جا المکنتے ہیں کہ اس جزئیہ میں ٹروج ہی محقق منہیں ہوا جگہ یہ طہور ہے
خودج میں سیلان حزوری ہے ہو کہ بہاں مفقود ہے ، علّتہ تو ٹروج تمنی نہ کہ ظہور ۔ جو مکم
اس صورت ندکورہ میں خروج نہیں ہوا ۔ لہذا حکم ہم محقق نہیں ہوا ۔ یہاں بیرصورت نہیں ہے کہ
عکم نہیں علّتہ ہے بکہ ہر دونوں ہی نہیں ۔' ہوا یہ کتا ہا جا ہارہ '' میں مز در تفقیبل دیکھئے ۔
علاء اسول معارضہ اور مناقضہ میں فرق کرتے ہیں۔ مناقضہ سے خود ولیل ہی باطل ہوجا تی
معارضہ ہے ۔ معارضہ سے شہوت عکم منع کیا جانا ہے دلیل منع ہویا نہ ، اور مستدل داستدلل استدلال
کرنے والا) کے مدعٰی کی تقیف میں گر دلالت ہوجا ئے یا مستدل کے دعوٰی کے خلاف 'نا بت

الما شافعی فرماتے ہیں کہ مسے کرنا وعویس فرض ہے اس کو نین بارکرنا مستون ہے بھیسے کہ دیر فراکفن وعولینی ہا تھ وغیرہ نیں بار دھوں کے جاتے ہیں۔ منفیہ معارضہ کرتے ہیں کہ سرکا مسے نین بار کر فرالفن وعولینی ہاتھ وغیرہ نیں بار دھوں کے جاتے ہیں۔ منفیہ معارضہ مشدل کے کرنا مسئون نہیں ہیں ہے جیسے کا کم موزہ کا مسے اور تیم کا مسے تین بار منہیں کیا جاتا ، بیم عارضہ مشدل کے حکم کی مند کے ساتھ ہے کیونکہ ہو حکم مشدل نے فرع میں ثابت کیا ہے عنقبہ نے اس کی جند میں بابت کیا ہے عنقبہ نے اس کی جند شاہت کردی ہے۔

اگر فرع اصل کے سات ممانل نہیں ہے توالیا قیاس باطل ہے۔ اسکو قیاس مع الفارق قیاس مع الفارق کہتے ہیں۔ جیسا کہ بیکہا جائے کہ وضوی بنت فرض ہے کیونکہ تیم میں نیت فرض ہے۔ ووٹوں ہیں علت جامعہ لمہارت ہے۔ منفیہ کہیں گے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ پانی بالطبع پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اور ہروقت پاک کرنے والا تجا ور ہروقت پاک کرنے والا تجا میں نیتن کی عزورت ہوگی اور وضو بیں بخلاف مٹی کے کہ وہ بوقت عزورت پاک کرنی ہے لہذا تیم میں نیتن کی عزورت ہوگی اور وضو بیں

م الفائل بالفصل بالفصل فرئی نہیں۔ یا دونوں مسئلے مخالف کے نزدیک ابت ہوگاکیونکمان میں فرق کا مرافقائل بالفصل فرئی نہیں۔ یا دونوں مسئلے مخالف کے نزدیک ابت ہوں گے یا منتفی ہوں گے۔ ایس سے ایک یا منتفی ہوں گے۔ ایس سے ایک منتفی ہوں گے۔ ایس سے ایک نامنتفی ہے۔ ایس سے ایک نامنتفی ہے۔ ایک نامنتفی ہے۔ ایک نامنت ہے نامنت ہے ایک نامنت ہے نامنت ہوں نامنت ہے نامنت ہے نامنت ہے نامنت ہے نامنت ہوں نامنت ہے نامنت ہے نامنت ہے نامنت ہوں نامنت ہے نامنت

امی ابر منبطہ فریاتے ہیں کرمرد اور توریت سے کسی ایک کوجنون ، عبدام ، مبرس (مثلاً) موجا سے تو تکاح فیخ کاکسی کو افتیار منہیں سیدے ۔

الم شافعی کے نودیک تی قبیح نابت ہے۔ اب حیب ہی جنون ، جذام ، برص ، کسی ایک کو ہوگا تو ابو حذیفہ اختیار قبیح نابت نہیں ہوئے دیں گے اور الل شافعی نابت کریں گے۔ یہال ان ایمہ سے کسی نے برنہیں کہا۔ ان میں سے بعض عیبوں کی دیم سے قبیح نکاح کا اغتیار ہے اور بعض عیوب کی دیمہ سے نہیں ایس اس کوہی عدم القائل بالفعل کہتے ہیں ۔

Marfat com

تخریجے سے مراوان وافعات واحکام کا استنباط ہے جن کے بارے میں ایمہ نما ہم بنقے شخر رکی منظر کوئی رائے یا حکم منقول نہیں ۔ اصحاب تخریج کا بیرا جتہا و حدور ندرہب فقہی کے اندر رہ کر قواعد واحول عامد پر ببنی ہوتا ہے۔

ترجیح کامنہ میں ہے کہ ایم بناہب فیتہہ کے اقوال مختلفہ میں سے کسی قول کوراج بیان کر بہت کی جائے ہے۔

مربی کی جائے یا جو مختلف روایات ان سے منقول ہوں ان میں سے کسی ایک کوترجے دیجائے یہ لوگ کے اکار اور روایات سے تناسا ہونے ہیں ۔ یکسی الیسے مسئلہ ہیں استنباط اسکام نہیں کہ سکتے ہیں کے بارے میں جب کے بارے میں جبلے مسئلے میں جبی کورونہ ہونہ میں میں علیہ اسکام کے خلاف فتولی ویسے کے مجاز ہیں ۔ اصحاب توجی کے بارے میں طبقات فقہاں کے سلسلے میں جبی گفتگو ہو جبی حبادر ہم بہلے طبقات فقہاں کے سلسلے میں جبی گفتگو ہو جبی کہ اصحاب توجیح کے بارے میں کہ اصحاب توجیح کے بارے میں کہ اصحاب توجیح کے بارے میں معالی استفیاد کو احتاب کو تابی کہ اصحاب توجیح کے منہ ہیں دیا جا سکتا ۔ میماں جو توجی کے منہ ہم میں بیان کیا ہے کہ اصحاب توجیح کے استنباط سے کم نہیں ہے کہ اصوال اور ماخذ کا صنب طبح منہ ہم میں بیان کیا ہے کہ اصحاب توجیح کے استنباط سے کم نہیں ہے ۔

له اصحاب تزییج - ۱۲ -

میں وف کو فیصلاکن چینیت حاصل ہے۔ اکٹر و بیٹنٹر عرف اسی چیز پر فیصلہ ہوجا آہے۔ اگر اس کی مؤ ترجیبیت مز ہوتو بھی بہا کیں۔ قیاس کو دوسرے قیاس پر ترجیح دیسنے کا سبسب عزوری جا تا ہے۔ مختلفت ردایات بی تربیح دبینے کے کے سب سے بہلے تربیح مختلف روایات میں ان کتابوں کا درجرمتعین کرتا ہوگا جن میں بیرروایات موجود ہیں۔ اگر کوئی روابیت ' فظام الرواییت ' میں بوتو پیرزیادہ فایلِ اعتماد سمجی جائے گی اور اس کے علاوہ وور <sub>م</sub>ی روا بات كااعتيارتهي بوكا ريتركيكم بيلى رواميت ميركسي طرح كاتعاد من ربا باجائي بيناني بعق ققهاء كنة توريهان يمك لكهاسيك كرطام الروابية " بين جور وابيت مذهو وه مرف اس معورت بين قبول کی جائے گی کہ وہ اصول سے موافق ہو ۔ علاوہ ازیر کھا ہرائر واینز " کے دوسری روایات عرف اس صورت میں قبول کی جائمی گی حیب طاہرالر دابیۃ سے اس کی نائیدیھی ہوتی ہویعنی اسٹ سے اصولوں سسے ہم آبہنگ۔ ہوا وروہ امول ظام الرواینۃ کے اصول تخریج پرمینی ہو ۔ لیکن اگر ایسا نه در وابیت مخانعت اصول بوتواسیے دو ویژه سیے ضعیعت فراردیا جائے گا رضعت کا ا کیسسیب سنداور روابین سیعه و در اس کاشاذ بونا کبونکر مذہب کے اصول عامرسے بہ صوریت مطابق نهبی سبعے۔ اور اگر دونوں رواینٹی کیساں طور پر قوی ہوں اورکسی اصول سیسے محکماتی نهول تونيم مغتضاست عالانت بإزياده قزى بوسف باكسى دومرست سيسيسس كرد ومرى بر نه ما فی تفدم رکھتی ہے کیو محمد دور اقول زبادہ قابل اعتماد ہوتا ہے کیونکردہ بیہا فول سے رجوع کا شاہر ہوتا ہے لیکن اگر اس کا بھی بیتر منہ بیلے تو پھراس مسئلہ بیں ام کے واد قول نسیم کیے جائیں گے۔ اور بھر ان دونوں میں سیسے کئی ایک کو قوی دلیل سیستر زصح دی جاسٹے گی ۔

سك يحوالها ما الوحتيفر ، ايوزم و -

ا قوال مختلف میں تربیخے و ببنے کی معوریت اس کے دو طریقے ہیں ؛ است کچھی دلیل کی توسنہ سے تربیخ کاعمل کباجا تاہیے ۔اس معورت میں صرورت وقت، باعوت عام ک مدوسے تربیخے دی جاتی ہے ۔

۷- کبی قائل کی تفینت ترجیح ا فیصل کرتی ہے۔ قائل کی تخصیت کی صورت بی ترجیح دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ابر منبید اوران کے دونوں شاگر دوں ایم ابر ایرسف اورائی محکسی مسئلے میں ایک ہی دلے کے سکتے ہوں تواسم معتبراور فاہل ترجیح سجماع آبا ہے۔ اگر کسی و توقی مرورت با باعوت عام کے باعث اصول مونوع و معتبرہ کی بنیاد پر اختال من ہوجائے توبید دوری بات ہے اس صورت میں رائے کی بنیاد قیاس طق تصور کی جائے گئی جب ایم ابو منبید اور ان کے دونوں شاگر دوں میں سے کوئی ایک کمی مشلمیں ایک ہی حب ایم ابو منبید اور ان کے دونوں شاگر دوں میں سے کوئی ایک کمی مشلمیں ایک ہی رائے کر کھتا ہو تواسے تربی کی دونوں شاگر دوں میں ہے کہ کہ انسان کی دیا جائے گئی دو انسان کی دونوں نا کہ کہ کہ انسان کی دیا جائے گئی دوران کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دوران کی دوران کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دوران کی دونوں کو کر دونوں کی دونوں کو کر دونوں کی دون

المقررعندنا انه لا يفتى ولا يعمل الا بقول الدمام الاعظم ولا يعدل عندالى قولهمها اد قول احدهها اد غيرهما الد بالضروري .

ہماس مزديك بربات مقرراور شبوط بوجى ب كرفتولى الم ابوطنيفه كفول بربرگا .

طاب جهال كهيں عزدرت بونو بيرسا بين وغيره كے فول برفتولى ويا جائے گا وررز نهيں .

اگريم مورت موكرام ايك طوف بواور ابوبوسعت اورا ميم محدا كي طوف بول نواگر مفتى مجتهد في النه بسب توفولي بين ميں جن كے فول كو مدالى اور وزنى محسوس كر لے گا ، السي ترجى وسے گا ۔ اگر

م مفتی مجتهد تی المتمب منهوتو عبدالندس میارک کی را مے بہے کہ اما ابوعنیفتر کے قول برفتوی موگا يعض دوررساء علماء كاقرلس،

"مفتی کواغتبار بیص قول کوچاہدے تربھے دسے دسے و

قاضی خال سکھتے ہیں کہ اگر ہمارے مشارح کے مابین کوئی مسئلہ مختلف فیہ ہوتو اما الوحنیقہ کے سافته ان کے حس شاگر دی رائے ہوگی وہ قبول کرلی جائے گی اور ظاہر سبے کہ وہ قولِ اما ابو حنیصہ بوگا كبونكه اس صورت مين قبول راسك كي تمام خزا كطموج ديس اور دلائل هي تا ميد مين بي -البنة حبب اما ابولوسف اوراما محرالومنيية سيداختلات كرين تواكريدا ختلاف عصرو زمان کے باعث سے جیسا کہ قضا ظاہر علان نواس صورت میں تغیراتوال کے باعث صاحبین کا

فنوى فبول كرايا عباسته كالمه اسى طرح مزارعت اورمعاملات وغيره مي عاجبين كافول انفتيار كرب باسف كاكيونكرمنا خربن كااس براجاع يه اوران مسائل ك علاوه الراخلافي موت بين أكة ومفتى مجتهد تزييح وسين مين بالنقيار سبيداور ابني صوابريد برعل كرسك كال

عبدالنُدين مبارك فرمانة مين كر الوعبيفني راستُ برفتوني بوگا \_

المالومنيع كي شاكردول سنے بہت سے جزوی مسائل مبر

ام) ابوعنیفنرا در ان کے ثلا مذہ ایپنے استاد سے اختلات کیا ہے۔ علامہ ابن عابرین کا خبال

بین نظر و فکر کا اختلافت ہے کہ اہم ابوعینینہ کے شاگردوں کے اقوال در اُسان ام اِصاب

کے ہی اقال ہیں کیونکرا می صاحب سنے امنہین حکم دیا تقا کہ میرے ان اقوال کو درست سمجھو جن سکے سا تفرکونی دلیل بھی ہوام صاحب سے یہ بھی منفذل سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حب کوئی مجیح

عدیث بل جائے تو بھی مبرا مذہب سے ۔

اين عايدين نرماسنه بن

جبب الم سف ابسنے نشاگردوں کو عمر دباتھا کرمیرے وہ افوال فیول کروجن برکوئی دلبل سے بس ان کے افرال کویا کہ مام کے اقرال ہوستے کیونکہ بیرا فرال انہی فواعد کے اساس پیہ خاتم

و بين جوام الوعنيف نے مرتب کيے تھے۔

موبوى عيدالحتي فكصنوى المنوقي سهبهام مسئة ترنيب نماز قضاا درمجا ذات اورنماز

اجتنهادى مسائل ببرنصوص كامطاليه كي تفي اور مولوی عیدالحتی تکھتوی کا متعالطہ مترى مي قرأت خلت الامم اور رقع البدين

کے متعلق کھنے ہیں کر خلفیہ کے پاس ان مسائل میں کوئی دلیل جہیں۔ بیو کم حنفیہ نماز تعضا

میں ترتیب اورصفوں کے درمیان می نرتیب نما زمتری میں خلف الاملم عائز نہیں ہے ادر اسبطرح عندالركوع مضع بدين نهيس يد كم قامل من -

مولوی عبدالحتی تکھتے ہی کے عنفیہ کے اِس کوئی دلیل نہیں سے

موبوی عبدالحی نے متعدد مسائل میں عللی کی ہدے ماوجود کے شقی ہونے کے مدعی میں بھے خود ہی کہتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس ربعنی ام ابو حنبیقہ کے پاس ) کوئی دلبل نہیں ہے۔

مولوى عبدالحني كواتنا علم بمي ننبس بيدكم احتهاديات مين الماست تصوص كالممطالبيرنهي كباعباسكما

سسبتبدا تورتناه كالتميري دبوبندى المتنونى ستصلاه فيعن البارى عساها علدم بيريجهتين قال الوصنيفة و مالك ريعه مها الله تعالى ان التريتيب مستحق و

قال عبدالحتى اندان دليل للصنفية على ويجوب التريب كما قال

في مسئل المحاذاة

بجرانورشاه كيتة بي رعبرالتي كالبنها دبات مين نصوص كامطالبرمرا طلمستقيم يس غدول سبي بعبى عبدالحئ علط داستربه كامزن سبد كبونكه نبي ملى الترعليه وتم سند بوم خندق اختدت بب نمازیں قضاعلی الترنبیب اوا فزمائی تفیس به بدانها فی مسلم سے بترینیب کو واسب کہنا براما کا اجترا و سبے مة

كهاان النبى صلى الله عليه وسلم لمربصه النساء الاخلق الصفو حتىانهاقامالعجوز مترة خلقه وجعللها صفاوحذهامع

Marfat.com

انه قال من صلى خلف الصف وحدة فلا صلوقة له (بالمعنى) فهل كان هذا النتا خبرلان محاذا تنها باالرجال مفسدة لصلوتهم والا مر المقرفه والفيا من مدارك الاجتهاد فحكم وجدان اما منا ما الوجوب فى الموضعين ولا يسوغك الاعتراض عليه نعم الواتيت بحديث بدل على انته صلى الله نعالى عليه وسلمقضى فوائنته غير مترتبة اواقام النساء حداء الرجال ولومرة لكان كذالك مكان القول ذاسعته اما اذالم ينقل عنه بخلافه فه فائن بأس فى حمل عمله صلى الله عنيه وسد "مان من عمل عمل عمله صلى الله عنيه وسد "مان القول ذا سعنه الله عنيه وسد "مان القول دا سعنه الله عنيه وسد "مان القول دا سعنه الله عنيه وسد "مان القول عمل عمل عمله صلى الله عنيه وسد "مان القول دا سعنه الله عنه وسد "مان القول دا سعنه الله عبه وسد "مان القول دا سعنه الله عنه وسد "مان القول دا سعنه الله عنه وسد الله وسد "مان القول دا سعنه الله عنه وسد الته وسد الله وسد الله وسد الله وسد الله وسد الله وسد القول دا سعنه وله وسد النه وسد الله وسد

علی الو توسی ملخیص کام بر ہے کہ الر منیفہ فرمائے ہیں کہ جب نمازی فصاکی جائیں توان میں ترتیب رکھی جائے میں کوئی دہیل ترتیب برام الوحییفر کے یاس کوئی دہیل ترتیب برام الوحییفر کے یاس کوئی دہیل تہیں سیدے جیساکہ الوحییفر کے یاس مسئلہ مماذا فی بری کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

انورنشاہ کہنے ہیں کرعبرالحی کا اجتہا دیات ہیں تقوص کا مطالبہ غلط ہے کیو کم نیں حلی اللہ علیہ وسلم نے حتی کے ساتھ فضا کیا تھا۔ یہ علیہ وسلم نے حتی تن کے ون جو نمازی قضا فرمائی تفیس ان کو تریزی کے ساتھ فضا کیا تھا۔ یہ اتنا تی مسئلہ ہے ۔ تریزید، کو واجب کہنا براہ کا اجتہاد ہے ۔ جیسا کہنی حالی اللہ علیہ وسلم نے حورتوں کو اکنوی صف میں کھوا کیا کو اکنوی صف میں کھوا کیا ہود دیکہ صف میں کھوا کیا ہود دیکہ صف میں کھوا کیا ۔ بریکہ ایک کو صف میں کھوا کیا ۔ باوجود کی صف میں کھوا کیا ۔ باوجود کی صف دا حد میں ایک کو کھور سے مورت تھی فرما یا ۔

ست میابا ؛ اس کی نماز نہیں ہوصف ہیں اکیلا کھڑا ہوتا ہے ۔ پیس قورتوں کو پیچھے کھڑا کرتا عرف اسی بیلے مقا کہ مردوں کے محاذی دمقابل) کھڑے ہے ہونے سے مردوں کی نماز فاسدرنہ ہولیں ہی مدارک اجتہادہ ہے ۔ ہمارے ام الوعنیفانے دونول عگر بینی ترتیب اورمسئلہ محاذاۃ میں دیوب کا عکم فرمایا ۔ تجھے دعیرلیٹی ) ام براعزائ کی گنجا کُٹی تهیں۔ البتہ اگرتم حدیث پاک بیش کرتے کر حضور نے قضا نمازی بلانرتیب بیرصی بنی یاعور نقل کومرو ول سکے مقابل کھواکی ہے تو بجرتم اعتراض کرسکتے نہیں حدیث منقول نہیں لہندا تمہارا اعتراض نملط سنے اور ام سنے جو دجوب نرتبیب اور سئلہ محاذا ہ کا نول کیا جسے وہ صبح ہے۔ اسی طرح عدم قرائت خلف الام نماز مرسی میں اور عدم دفع بدین عندالرکوع میں جیوالئی ام الجو عنبه حسے نفس کامطالیم کرنا ہے۔

کفناہ کے رحنفیہ کے باس کوئی دلیل ہی نہیں عالانکہ اجتہادی مسائل میں نص کا مطالبہ اہمی سے جائز نہیں۔گوبا کو علی کوالوع ثبعنہ براعتما دنہیں ہے۔ ہم پہلے ببال کرچکے مطالبہ اہمی مستقل اور عجتہ مرطلق سے بنا ای شافعی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہم الوعنیفنہ کی مزارا قدس برومینے کی نماز برطرہائی نم بلند اُواز سے جسے داللہ السرے الموسلون المقسے بورے ور نہیں دفع بدین عنوالرکوئ کیا اور نہ تعنون برطری ۔

بھر فرمابا مصے اورب ملحوظ ہے لیکن مولوی عبدالحنی کو اوب ملحوظ خاطر نہیں ۔ کہنا ہے کہ ابو حذیفہ تا بعی ہیں۔ آب بہت بڑی ابو حذیفہ تا بعی ہیں۔ آب بہت بڑی ابو حذیفہ تا بعی ہیں۔ آب بہت بڑی شان سے مالک ہیں۔ براسے ایمہ اور محققین اور علی میں نے آب کی تعرفی اور شان میں مستقل کما ہیں کھی ہیں۔

مثال كے طور بربر ملاحظہ فرمائيے ،

عقودالمرمان ، فلا مُرسحقودالدر بمصنفه الم احمد بن محمد الطحاوی المنوفی ساسیده مناه منافب النعمان مصنفه محمد بن شعبب المتوفی سخصیره مناه مناقب النعمان مصنفه ابوالعباس احمد بن العلمت المتوفی سختیه مناقب النعمان مصنفه علّا مه زفحشری المتوفی سخته هد مناقب النعمان مصنفه علّا مه زفحشری المتوفی سخته هد مناقب النعمان مصنفه موفق الدّین بن احمد المتوفی سخته هد در مختری کے شاگرد) مناقب النعمان مصنفه الم المربوالدّین المرغنیاتی المنوفی سخته هد مناقب النعمان مصنفه الم المربوالدّین المرغنیاتی المنوفی سخته هد

مناقب النعان مسنده فاضي عيدالبر المتوفى مسلاميد مناقب النتها مسنده فاضي عيدالبر المتوفى سلاميد مناقب الرحنيد مصند فاضي عيدالبر المتوفى سلاميد مناقب الرحنيد مصند عافظ شمس الدبن ذبهي ،
البينان في مناقب النعان مصند علامر سيوطي تبييض المعين مصند بين حادم الدين ابرابيم بن فيربن وقهاق المتوفى سود من مناقب اله معند مولانا في افزري فاضي لبنداد المتوفى سلاليه مناقب العام الاعظم مصند مستقيم داده سيمان سعدالدين افندي المنوفى سلاليه مناقب العام الاعظم مصند مستقيم داده سيمان سعدالدين افندي المنوفى مشلكه مقلد كو السيد المتوفى سيمالي متعاد كو المتوفى المناف مسأل مي المهم المي المنافي مسائل مي المهم المين و مقادم المتوفى المتبادى مسأل مي المهم المين مقلد كو المين و مراحته كام طالبة نهيل كرسكنا -

فقها رضفیم کے طبقات علمار اور فقهائے منفیر کے ووطبقات میں ا

بانوعی ہوجیے انسان اور اجل یا شخص ہوجیسا کہ زیدالفرض جب مضے مقصود ایک ایک ہواس میں تعب اور اشتراک مزہوتو خاص کہلائے گا اور عام وہ لفظ ہے ہوجی سے مسئے کو تصنعن ہوخواہ صغر جے کا ہو جیسے زیدون اور سلمون یا صیغہ جے کا مزہو گرشفے عوم پردلالت کرتا ہے مناظامہ موسولہ اور اسمار شرط اور قوم ہجن کائس وغیرہ جو مسطے جے پردلالت کرتے ہیں مناطقتہ یوں تعرفی کرستے ہیں :

عام وہ اسم ہے جوبہت سی الیبی چیزوں پر دلالٹ کرسے جو بلجاظ تعداد سے ایک دوسرے سے متعائر ہوں گر بلجاظ معنے ایک ہوں جیسے لفظ حیوان اورانسان پاسیاہ وسفیدیا زیداور مجموا ورخالد ۔

 خاص مثلاً میل کالفظ باعتبار ابنی ذات کے عام ہے کیو کر میہت سے لیلے متعامُراتشخاص بہد بولا جاتا ہے - بومعنی واحد دانسانیت ، بین نزیک بین گر ما عتبار انسان کے خاص ہے ، اسبطرح انسان ملجا ظرموان کے خاص ہے -

یه بات اب وضاحت طلب نهر ربی کیونکه اصولبر کے نزورک أبل أصول أورمناطقه اشخاص کی مہرجمع (مثلاً زیرون) مہیشہ عام کے ذیل میں کی تعرافیت میں قرق شامل برگی کبونکمراس برعام کی تعراجید صادق آنی سے مگرابل منطق کے زوبہ فاص کے تخدت اسٹے گی اوجہ اس باست کے کریہ جمع الیسے اعداد برپر والاست بہر کرتی ہو بلحاظ انتخاص کے دواور بلجاظ معنی سکے متخدم ہوں مال کتے اصول منفیہ کے نزد کیک عام خواہ وستنت ميں دار دہو یا فراک میں قطعی لدلالة مہو تا ہے ۔جیب عام قطعی الدلالة ہے تو اعاد بیث دخبر ا ماد) سے اس کی تصبیص عائز مہیں ہوسکتی کمیو مکر فطعی الشوست ہونے کے بعد وہ قطعی الدلالة بهى سبنے اور إعاد ببث احاد اگر چیطعی الدلالة موتی بین تبین تنبوت سکے لحاظ سنے طبی ہوتی ہیں لیکن رز و دو عموم فرآن سے معارض مہوسکتی میں ادر منہی اس کے بعض احکا) کومنسوخ کرنے : كى مىلاجيىت دكھنى ہيں . اسى يەلىھنىنىد قرأة خلعت الامام كے مسئلہ بىر كہنتے ہيں قرآن ياكستے بسرمين الفزأن كاحكم قربابا جيري سيعطلق فرأمنت كهبس سيصهو فزفن ہے۔ اگر معورست فالخے کو بھی فرص قرار دیاجائے قربر غروا حدسکے ساتھ تحقییص سہے ہو کر جا کڑ سبت لہذا مطلق قرأمن قرأن سينفرض ہوگی اور خروا مدست سورۃ فالخہ کاپڑھنا واجپ ہوگا جس کی مراد وا صنح مواس کے معنی ہیں تاویل گنجالیں ہے بیانہیں۔اگر سبے تو بيعربيرو ضاحت اوزطهورمحض الفاظ ستعسب أس كوظام رسكت بب أكرهمور الفاظ كے ساتھ سباق كلام كے ساتھ بھى طہور ہر رہاہے تواس كونس كينے ہى ۔ اگر تاويل كى گنجا ليا تہاں تو يهراس بين تسخ كالحمّال سنديانهين - اگرسندناس كومفسر كين مهل اگرمنيس توم كيند - ان

چارقتموں کے مقابلے ہیں لجاظ تحفا جار اور قعیمی ہیں داسی بلے ان کو متقابلات کہتے ہیں )

کبونکہ جس کلام کے معنی ہیں بی سندگی ہے بہ پر پشیدگی کسی عار عنہ کی وجہسے ہوئی بامحض الفاظ ہیں ہی
خقاہے ، اول کو حقی کہتے ہیں اور دو مراجس کے الفاظ ہیں اشکال ہو یا نوایسا اشکال ہے ہو قرائن
میں خور کرنے سے وور ہوسکتا ہے با نہیں ۔ اگر ہوسکتا ہے نواس کو شکل کہتے ہیں ، اگر نامل اور
نعور سے دور نہیں ہوسکتا فر بھراس افتحال کے دور کرنے ہیں مسلکم کی جانب سے انکشاف کی امبید
سے بانہیں .

اگرانکشاف کی امبدہ نواس کو مجل کہتے ہیں۔ اگر شہیں تواسس کو متشابہ کہتے ہیں۔

یولوگ قرآ ہ خلف الا آپ کے فائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آب کریم حانبیسو من القوان ہیں،

دا 'بوہنے یہ کلمہ مجلہ ہے اور حدیث لا صلاح کے لمعن لہ دیقہ اور فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ

اس کی تفصیل ہے۔ لہذا سورہ فائحہ خلف الا آپ با مسئی لازم اور فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ

یہ سوال اصول کے عدم معرفت کی بنا پر اٹھا یا گیا ہے۔ کیو کہ کھرا ُ صا اُلفاظ عمرم سے ہے یہ مجمل

تہیں ہے ۔ اگر آب مجل موتی توقیل از بیان اس برعل وا یوب رنہ ہوتا۔ حالا نکہ بلا توقف اس بر

عمل فرعن ہے ۔ معلوم ہوا کہ فسا مجمل نہ بی عام ہے جس کی تنصیص خرواحد سے جائز ہی نہیں برعم میں جس کے حسیس کی تنصیص خرواحد سے جائز ہی نہیر

عمل فرعن ہے ۔ معلوم ہوا کہ فسا مجمل نہ برنہ کی اور حرج ۔ لازم اُسے ۔ جب اکری طہارت

عمرہ بلوی نور اللہ موزی ور النہ موزی والیو فی سناسیا ہے فنا وی رضورہ صابح ہیں کا اعتبار کیا گیا ہے ۔

اعلی صفرت فاضل برطوی نور اللہ موزی و النو فی سناسیا ہے فنا وی رضورہ صابح ہیں کا عنبار کیا گیا ہے ۔

اعلی صفرت فاضل برطوی نور اللہ موزی و النو فی سناسیا ہے فنا وی رضورہ صابح ہیں کی تصفی ہیں کا عنبار کیا گیا ہے ۔

اعلی حصرت فاضل بربوی تورالندم زفد هٔ النوفی سنگتلاه فنا دی رضویه صفی بین کیھنے ہیں ؛ اورغموم بلوی تجاسست بین باعث تخفیف ہے معتقد فرور میں مان میں باعث کے قبیف ہے

ستى فى صوحتى النص القطعى بعن نف قطعى ميريمي مموم يلوى موثر بيوگا- بيكدا حكام شريعت بين فراست بين ؛

ولابخفى على خادم الففنه ان هذاكما هو جار فى باب الطهاريت والنجاست كذا لك فى باب الحرصة والا باحته.

Marfat com

خادم فقرر بربات محقی نہیں کرعم م بلوی عیسے کہ باب طہارت و منجاست میں جاری ہوتا ہے۔
جاری ہوتا ہے ابسے ہی حرمت اور ابا حت میں جی جاری ہوتا ہے۔
حافظ شمس اللہن ابوعیداللہ حجہ بن احمد قربات ہیں کو متقدمین اور متاخرین احمد قربان فرق برجے کہ نین سوسال کے کا زمانہ متقدمین کا زمانہ ہے ۔
متنقد میں اور متاخرین کا زمانہ ہے اور فیمن نے کہا ہے کہ متقدمین ہمارے فقہا سے وہ ہیں ؛
اس کے بعد متاخرین کا زمانہ ہے اور فیمن نے کہا ہے کہ متقدمین ہمارے فقہا سے وہ ہیں ؛
جنہوں نے ایمہ خلاشہ را بوحنیف ، ابو بوسف ، امام حجمد ) کا زمانہ پایا ہے اور جنہوں نے نہیں بایا وہ ، متاخرین ہیں ۔

أتشيب نيؤاسماء

ا۔ سی کالفظ جب فقہ حتقی میں مطاعاً ذکر کہا جائے تواماً صاحب کے شاگر دست بن زیاد مراد ہوں گئے۔ اگر کمنٹ تفییر ہیں مطاعاً میں نا) آئے توصن بھری مراو ہوں گئے۔ دبحوالہ غاینہ البیان مصنعہ امیر کاتب الانفانی المتوفی مرصح ہم ایسے جب ہماری کمنابوں بین فقتلی ' اکٹے توابو کم محمد بن فقتل الکماری البخاری المتوفی المسلمی مراد ہوں گئے۔ مراد ہوں گے۔

کتائب اعلام الاخیار مصنفه همود بن سلیمان کفوی المتوفی سود به می کتب فقه حنی یس ۵ - علام عربی کرنت فقه حنی یس جولفظ مضائع المری صاحب وقف النهرالمتوفی سفت ایم ابو عنبه کازمانه نهی با با بوطنی است مراد وه می حبه بوس نے الم ابو عنبه کازمانه نهی با با بوطنی و کتابی می بی بی بی بی بریطائے حفقین اعتماد نهی کرتنے اور منهی ان کو کتنب خیر محتر و قابل فتولی سمجھتے ہیں مان میں سے جند به بیں :

ا - منزج محتم الوصابات کے معتمد شمس الذین هم فتی بخارا المتوفی ساله فی مقد موسنے فہ ستانی بی اور قبستانی کی متر حصن محتمد بالوقابه زام بی معتر بی کی طرف مستند موسنے فہ ستانی بی اور قبستانی کی متر حصن محتمد بالوقابه زام بی معتر بی کی طرف مستند موسنے کی وجہ سے غیر معتمد علیہ ہے ۔

۲- بشرح مختصر لابی مکام سالومکارم تودرعل مجهول بند اس کی کماسی بھی درجر بہراست میں کہا سے بھی درجر بہرائت میں ہونے کی وجر سے ساقط بیت

۱۰ تغیبه ادرالحاوی اور محبتهای شرح مختصرالفند دری به ان کامصتیت نیم اندین مختیار بن محمود الزام بری المحدد الزام بری المعتنز لی المتوفی سلطه بره سبعه زام بری نقل دوایات ضعیعهٔ میس شهردوم مروف سبعه به المعتنز لی المتوفی سلطه برا می نقل دوایات ضعیعهٔ میس مشهرد و ماج مشرح محتصرالقدوری ، اس کامولفت ابو مکرین علی الرداوی المتوفی سنده برسیم سبعه سراح و ماج مشرح محتصرالقدوری ، اس کامولفت ابو مکرین علی الرداوی المتوفی سنده برسیم

ان کافل بالحفوں اس وقت غیر متبر ہوگا جبکہ میا اسول وطوعہ اور فواعد معتبرہ کی مخالفت سے کریں یا وہ مواہدت وکر کریں جن کو کتب معتبرہ اور معتمدہ سنے توکر نہیں کیا گریا کہ ان کے تفروات بھی قبول نہیں سیکے اور ثقہ کے خلافت روایات بھی نور تقیول ہوں گی ۔ تفروات بھی قبول نہیں سیکے جانمی سیکے اور ثقہ کے خلافت روایات بھی نور تقیول ہوں گی ۔

دعدة الرعاب علا)

مله علامه حسن بن عمار مر نبلالی المتوفی سال المتوفی سال المتوفی سال المتوفی مراست می کدفه بستانی براعقاد کرلینا بیاب می کیونکه وه مدب الماکانا قابل المتوکن ابن عابرین سف علامه حسن محارب می تنقید کی سبت اور کها سبت کرقه سنانی خابل اعتماد نهیس سبت - ۱۲

ليني وه الفاظرين سيرمعلوم بوكرير قول مفتى بريس وه يري و وعليه الفاظ وعليه الفاظرين سيرمعلوم بوكرير قول مفتى بريس وعليه الفتوى ، وبه يعتبد ، وبه ناخذ وعليه الاعتماد ، وعليه عمل اليوم ، وهوالصحبح ، وهوالاصح ، وهوالظاهر ، وهوالظاهر ، وهوالاطهر ، وهوالاحماد ، وعليه فتولى من مشايخنا ، وهوالا شبه ، وهوالا وجه .

عقام حمد بن شهاب المؤادزمي البرازي المتوقى سكائية في مكائية فراسته مي كذائبه كامعنى درايت سك لحاظ سعيم منفوص سك زباده مشابه اور رازع بدر لهذا السرية تولى بوگار عقام خيريه بي فراسته بي كرفتولى شك بعض لفظ بعض سے زباده مضبوط اور بختر بي منالاً فتولى كالفظ صحح ١١ صح اور اشبه سے زباده وقبع سے اور دب مفتی كالفظ فتولى عليه سے اور اصح زياده معنبوط به صحبح اور احدوط يفتى كالفظ فتولى عليه سے اور اصح زياده معنبوط به صحبح اور احدوط زباده قرى سات اور احدول احدول المنافى سات اور احداد المعرفي المتوفى سات اور احداد المحد اور علام ابرابيم على المتوفى سات المحديم كريا مدال المحد المحد المحديم كريا المحد المحدود الم

نفظ فالواکی تشریح اور تو مینی استهال کرتے ہیں جہاں اختلاف ہو۔ علامہ حسا الدین المتونی میں جہاں اختلاف ہو۔ علامہ حسا الدین حبین المتونی میں اورعلام محدین محمدین محمدور المتونی حبین المتونی سند فی سلاک مے نے نہا برس میں اورعلامہ ابن میں میں فرما تے ہیں کہ قالوا کا اشارہ صعدالدین تفتاذانی المتونی سلاک میں مواشی کشاف میں کھتے ہیں کہ قالوا کے ساتھ علامہ سعدالدین تفتاذانی المتونی سلاک میں مواشی کشاف میں کھتے ہیں کہ قالوا کے ساتھ منعف اورکن کی طوف اندادہ کیا جاتا ہے۔

علام ابن عابرین روالمخنار صص ۲۴ میلده میں قرمائے ہیں:

لفظانا قالوات ذكر رضيها فيه خلاف لعنى لفظ قالوا و بإن يولاما تاسيديها ن اختلاف بور

اسی وجه سسے جومسئلہ فالواکام غولہ بڑگا بینی جہاں فالوا بولاجاسئے گاوہ فول مفتی برہہیں ہوگا۔ وہابیہ اور دیا برنہ کہتے ہیں کہ قامنی خان سنے کہا ہے :

رجل تزوج امراً ة بغير شهود فقال الرجل والمرع خدارا وبيغمبر وأكوا لا كرديم قالوا بكون كفر الانهاعة قد اندسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد وهو ما كان بعلم الغيب حين كان عليه وسلم بعيد المويت - فى الاحياء فكيف بعد المويت -

ینی ابک مرد نے ابک عورت سے بغیر گواہوں کے بھاج کیاہی مردا ورعورت نے اسے کہا کہ خدا اور رسول کو ہم نے گواہ بنایا ۔ کہنے ہیں کربہ کفر ہوگا اس بلے کہ اس نے اعتفاد کیا کہ مدا اور رسول کو ہم نے گواہ بنایا ۔ کہنے ہیں کربہ کفر ہوگا اس بلے کہ اس نے اعتفاد کیا کہ رسول النہ علیہ و تم غیب جانبے ہیں اور حال بہر ہے کہ وہ زہرگی میں بھی غیب بنہ ہیں جانبے نفے بیں اجد و فات کمونکر جان سکتے ہیں ۔

و إببر ، دبابر اورمود دیر کیت بین کرج معنودالباستانی کوعالم لینبب سمیمتناسید وه کا فر سند کیو کرمضودغیب نہیں جاسنتے ،اسی بیلے رسول النّد حلی النّدعلیہ وسلّم زکاح برگوا ہ نہیں بن سکتے جم المبسّنت والجماعیت اس کا جواب دبیتے ہیں ؛

فا حنی تماں کے کلام سے تولازم اُسلے گا کہ جوخدا تعالیٰ کو عالم العبیب عائے گا وہ بھی کا فر ہو جائے گا کہ اُلے کا کہ جوخدا تعالیٰ کو عالم العبیب عاملے کا خوج ہوئے گا وہ بنایا جائے نے توائی کا خوج کا ۔ اب خدا کو بھی غیب نہ ہوگا ۔ قاضی خال کے قول کے مطابق تمام وہا بیہ اور دیا بنہ کا فر ہوں گے کیونکہ وہا بیہ غدا کو عالم الغیب غدا کو عالم الغیب عالم المبین میں جیسے کہ المبینیت والجاعیت رسول المنی المنی المنی علیہ کو عالم الغیب عبار المبینیت والجاعیت رسول المنی المنی المنی کی مددی ہے اور کہا ہے جانے ہی خدا کے گواہ نہ ہو ہے اور کہا ہے جانے گا توسی میں ہوگاہ بنا ہے کہ اگر کوئی خدا کو جی محمد کی افتاح کی توسیل میں ہوگاہ اس کے علا وہ زاصل مجد کی فاضی کی خاصی کا توسیل میں کا توسیل کی توسیل کا توسیل کی توسیل کے علا وہ زاصل مجد کی فاضی کی کہ اگر کوئی خدا کو جی محمد کی کا توسیل کی توسیل کی توسیل کے علا وہ زاصل مجد کی کا توسیل کی توس

Marfat com

کی عبارت میں نفظ خالوا سے جوکر قاطی خال کے نزدیک بھی غبرلسید بدہ سے ۔ علامه ابرابيم على غنية المستفى من لكصف بي :

صلام قاضىخال يشير الى عدم اختيارة له حيث قال قالوا لوبيصلى عليه فى القعدة الدخيرة فقى فوله قالو اشارة الى عدم استحسانه للاوالى انلى غيرمروى عن الديهة كسا قلنا فان ذالك متعارين في عباراتهمر ر

فاعنی خال کاکلام ان کی نابیسند برگی کی طرف اشاره سبتے کیو کمرا نہوں سے کہا قالوا الخروبس أن كے فالوا كيتے ميں اشارہ سے كربہ قول بغير ستحسن اور غير بسندبده سنے اور برا مامول سے جی مروی نہیں سے۔ عبیباکہ ہم نے بہان کیا سبے كبو كمرية فقباء كى عيارات منغارف اورشهررسيد

معلوم ہواکہ قامنی خان کی عبارت خود فامنی خان کے نزدیب غیرسنخس ہے اور غیر مروی وضعیت ومرجوح سے رحتی کہاس کے سانہ فتولی دینا اور حکم بھانا صدور میر کی جہالت ہے ۔ ديك درمخار صن المبلدا ميسيد:

ان الحكد والفنياما لقول المرجوح اورجاع بدينك تمعيف اورمرجوح قول كيدمائة مكمكرنا اورفتوى وبناجهالت ا درخلاف اجاع ہے۔

اب گوبا كرج حفنورعليه الصلاة والسلام كوعالم العنيب جانناسبيداس كو و باببه كا كافركهنا عددرج جهالت سفامنت أورجا فت سيد ر

علّامه این عابدین شامی روالمخنار حید ۲ صلی ۲ بر کلفته مین ، جوجفور عليالته فم كوعالم الغيب ما تناسب وه كافرنهي موكا -لدن الدنشياء تعرض على روح النبى صلى الله عليه وسلّم

Marfat com

بنى تمام بيزن دوح مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلّم برينين كى جاتى مبن جس كى وجست محضور عليه الصلاة والسّلام تمام بيزول كوجلت مبن و حسد رسول الله تعالى عليه ولم عالم غيب بوست تواب اگركوئي صفور عليه السّلام كونكاح برگواه بنا تا حب رسول الله تعالى عليه وقم عالم غيب بوست تواب اگركوئي صفور عليه السّلام كو عالم العنيب سمجه است اور است كواس وجه سنة كافر مها جا است محمد است اسكانكاح اس وجه سنة بهن بواكم وه صفور عليه السّلام كوعالم العنيب سمجة است به بهراك تواكم وه صفور عليه السّلام كوعالم العنيب سمية الله تعالى اسكانكاح الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله توعالى الله تعالى الله تعال

نکاح مزجسنے کی وجروہ نہیں ہود بابہ اور و ما بیرسنے بھی ہے۔ بلکہ معاملات کا نعلق با ہمی ہوتا ہے۔
المتر نعالی نے معاملات بیر عمومی طور پرشہادت کا تعبین کر دیا ہے۔ نزان باک بیں ہے ؛
المتر نعالی نے معاملات بیر عمومی طور پرشہادت کا تعبین کر دیا ہے۔
اسے ایمان والو ا حب کسی متر متر متر متر کے بیائی قرض کا لیمن دین کرو تو اسے
مقد لیا کر و بھر ابین فروں سے دوا در میوں کی اس برگوا ہی کو الو ساگر دوم دونہ ہوں نوا بہ
مرد اور دو عور تم بہوں ۔

پونکربیکم عام ہے اس کے مانٹسٹ ہی فقہاء نے معامرہ بھاج سے سے دومرد باابک مرد دو عند کی دند ک

شافعبہ کے نزدبک گواہ دونوں مرو ہوں گے ۔ حب نعین شہادت کردباگیا ہے نواب البی شہادت کے سوائے ان کا انتقاد ہرگز نہیں ہوگا ، اگر کاح کی اجازت سوائے شہادت معیبنہ کے دی جائے تو بھرلا قانو بہت کی مرض اور وبا بھیل جائے ۔ ہر مرداور حورت اوار گی اغتبار کرے حسب ولسب و کفو اور مرادری وغیرہ کا ہرگز جال مزرکھا جائے بلکہ ہرادی یہ کہ دسے گا کہ میرا نکاح فلال مورت سکے ساتھ ہوگیا ہے ۔ ہمارے درمیان المتداور اس کارسول گواہ ہے ۔ تندنی حالات کی طور پر نباہ ہوجائیں ۔ اوار گی کا دور دورہ اور معاش ہوا دو تھا فت اور نہذیب میں غیر عمول بھا ط بیدا مورجات نہادی سے درمیان الشراور اس کارسول گواہ ہے ۔ تندنی حالات مورجات نہ ہوجائیں ۔ اوار گی کا دور دورہ اور معاش ہوا دورہ حالے تنہ تا ہوجائیں ۔ اوار گی کا دور دورہ اور معاش ہواد تھا فت اور نہذیب میں غیر عمول بھا ط بیدا مورجات نہادت اور نہذیب میں خیر عمول بھا ط

اورگوا بهون کی مورست کا تفرر کردیا ہے۔

الم) نووی شانعی شرح مہذب ہیں فرائے ہیں کر وارکھی معنی صحبت کے لفظ اللہ بحواز کی تحقیق میں میں اللہ کے۔اسی وجہ سے فقہاء صلاق کر وم مہر بر لفظ وار اورصحت استعمال کرتے ہیں رجس سے مرادان کی صحبت مقابلہ بطلان کے ہے۔ نفی کنام سند اور قصد اباحث ان کامقصون ہیں ہے سیریں وجہ اکثر شارعین نے جواز اورصحت کی قضیر جواز مع الکرام سند کے ساتھ کروی ہے۔

اعلی حفرت فاصل بربیری نودالگرمرفدهٔ بھی جوازی نفسیرعمداً بہی کرنے ہیں جوکرا کا تنمس الدین امیر حاج نے کہ سبے ۔ فرماستے ہیں کرجواز کے سیارے صرف اتنا ہی کافی سبے کرجس کوخلا اور رسول ملگ الٹرعلیہ وسلّم نے منع مز فرمایا ہو۔ دفنا دلی افریقیرمسے ہوئ

فقها رابنی عیادات میں لفظ " لا بأس" بھی استعال کرتے لفظ " لا بأس" بھی استعال کرتے لفظ " لا بأس " بھی استعال کرتے لفظ اور کرائیں " کامفہوم ارسینے ہیں۔ اس کامفہوم اور مطلب یہ ہے کہ برکام جائز

ہے اور میاح ہے اس میں اننی شدن اور حتی نہیں ہے۔ علامہ ابن ہما) فتح القدیر میں فرمائے ہیں کہ لاباس کا زیادہ تر استعال مباح ہیں ہو تاہے۔ علامہ ابن ہما) فتح القدیر میں فرمائے ہیں کہ لاباس کا زیادہ تر استعال مباح ہیں ہو تاہے۔

ادر حس کا ترک مبہز ہواس میں تھی استعمال کیا جاتا ہے۔

علّامه شامی فرماننه مین ؛

لابائس من البوس ای لامنندی علیه من سبه ننای النسرع و لینی لابائس کالفظ بوس سے مانوز ہے ۔ جس کامعنی شترت اور سختی ہے و مطلب بہت کراس بہن منزع کی طرف سے کوئی شائرت، اور سختی منہیں ہے ۔ بعنی جمال نق

Marfat com

A

نے لاباس کا استعمال کیاہے برمسٹلرمبا ہے۔ رشر لیعت سنے اس بیستی اور ممانعت نہیں کی علامہ شامی مربی لکھتے ہیں کہ یالا بائس کا لفظ البائش سے ماخوذ ہے۔ اب معنی بربین گاکہ اس کا منکے کرنے والے کورنہ ہی گناہ ہوگا اورنہ ہی اس کوکوئی اجرو تواب ہوگا ۔ کیونکر مربکام اُس کے سلے مباح ہے مثلاً:

عن الى حنيفة ان فال لابائس بالعنرومن السباع كلها وغير فالك من المدينة المدبوغة والمذكاة وقال زكانتها دباغها واللك من الميننة المدبوغة والمذكاة وقال زكانتها دباغها

رفتاوی مالمگیریه جلان سر۳۳۳

لینی اما ابوعنیقہ سے دوابہت سے کہ سباع دستیروغیرہ ) کی کھال کے فرو رطبوساً ، دباغیت کے بعد استعمال کر سنے بیں کوئی حرج نہیں اور کھال دوھوسنے دباغیت میں میں میں اور کھال دوھوسنے دباغیت میں کہ بوجاتی ہے۔

اب یہاں لا بائس کامفہوم ہی سیسے کہ مذکورہ کھالوں سکے ملیوسات استعال کرسنے میاح اورجائز ہیں ۔ان ہی مترلینٹ کی طرف سیسے کوئی ممانعیت اور شختی نہیں سیسے ۔

استعمال کرسیلینے ہیں ۔ جبسا کہ علامہ ابن عابدین سنے روّالمخدّار ہیں بیان کیا ہے ۔ مشریعین کا بہ صابطہ اور قاعدہ کلیے ہے الاصل نی

اصل مبرجیز میں آباحست سبے الانشیاروالدب حنط تمام چیزوں کی اصل ہوہے کہ وہ مباح بین مبر چیز مباح اور طلال ہے۔ ہاں اگر کسی چر کوئٹر لیبت منع کر دسے تو وہ حرام

سله البامسس جرائت کو کہتے ہیں۔ لا بائس بینی اس کے کرسف میں کوئی جراُت نہیں ہے کیونکہ بہ اور میٹروع اورجائز سہے ۔ ۱۲ ۸Y

اس سے معلیم ہواکہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہو نہ ملال ہونے کا تر ترام ہوسنے کا تو وہ معافی اور اباحت کے عکم میں ہے۔ مربیت باک میں سبے ،

الحدادل ما احل الله في كتابه والحوام ماحرم الله في كتابه و مسا سكت عنه فهورهما عقى عنه - رمشكؤة المصابيح ،

علال وه جس کوالٹر نے اپنی کتاب بمی علال کیا اور حرام وہ جس کوالٹر نے اپنی کناب بیں حرام کیا اور جس سیسے ناموشی فرمانی وہ معاف ۔

عدیث سے نابت ہواکہ جیزین نمین طرح کی جیں۔ ایک وہ جن کا علال ہونا عراحة قرآن میں مذکور سیدے مدوسرے وہ جن کی حرمت عراصة اگئی سنیسرے وہ جن سے خامونتی فرمانی بیمعان سے - علامہ شامی فزمات میں :

المدختار ان الاصل الا باحنه عندالجسهور من الحنفيه والشافعيه مرحمور من الحنفيه والشافعيه عندالجسهور من الحنفيه والشافعيه مرحم و مرحمور من المعنور من المعنور المراح المعنور المراح المعنور المراح المر

بل فى القول بالا باحت اللتى هى الاصل يكرا علياط اباصت بي سبع يوكر اصل سبع - یهاں سے بھی تابت ہواکہ اباصت اصل ہے۔ اعلیٰ صرت فاصل بربلوی نورالٹرمر فدہ فا اوٰی رہنوم صدہ صدیں نکھتے ہیں :

رشرع معظم کی اصل کی ہے کہ توامر مظافیدر شرع سے مطابی ہو محمود ہے اور جومخالف ہو مردوداور سکم مطابی ہو محمود ہے اور جومخالف ہو مردوداور سکم مطاق اس کے تمام افراد ہیں جاری دساری جیب: کمک کی خاص خصوصیہ سے نہاں افراد ہی دارو مزہوتو بعد تبری بلاحث مطابق ہیں جاری دلیل فاطع اور مزہوتو بعد تبری بلاحث میں بلاحث میں مانوں نہاں دارے مانع معہذا اصل اشیاع ہیں اباصت ہیں تو قائل جواز منفسک بالصل با عامل سے کہ اصلا دلیل کی حاجت نہیں رکھنا ۔

اعلى حرت كى عبارت سي معلوم بواكما صل اختياء ميم مباح بهدراسى قاءره اور صابطه كيب تقد فقها د نه بين شار جزئيا منه كاعل بيش كياسيد و دابيدا ور دبابين كيف مي كرميلاد منزلين اورع س باك اورگيار عوي كانبوت بيش كرو ؟

نطع نفر دلائل کے جہام سنت کہیں سے کو مہر چیزیں اباصت ہے کوئی چیز حرام اور ممنوع نہ ہوگی ۔ حیب بک سرایون اس کو حوام یا منع نزگرے بلکہ م دیا بیرکوکہیں کے کہ بنا و : کہاں میلاد ، عوس ، گیار ہویں ، تیجا ، وسواں ، چالیبواں حرام انکھا ہوا ہے ۔ حب بیرحرام نہیں تو اس فاعدہ کے سافذ ( ہو آن وسنت اورا فوال فقہا مرسے مستنبط ہے میلاد ، عوس ، گیار ہویں و ہم بھی ہا سننے وغیرہ جائز اورمباح ہیں۔ اگر وہا بیراعتراض کریں کرمیاح میلاد ، عوس ، گیار ہویں کو ہم بھی ہا سننے میں لیکن اہل السند والجاعة اس مباح کو ہزیت قربۃ (تواب ) کوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں مباح میں بیات اور ان اس مباح کو ہزیت قربت کریں ہوئی اس مباح کو ہزیت قربت کریں ہوئی ہوئی ایک کہیں کے کہ بنتم اری بات علا بلکر شرک ہوئیت فربت مباح ہوئی ہوئی اس کے کہیں ہیں بنان بلکہ مباح ہزیت فربت کریا ہوئی کو بوعت کو بوعت کو دوست مباح کو بوعت کو بوعت کو بوعت کی ہوئی کہیں کے کہیا ہمالت عظیم ہے۔ ویکھئے علامہ شامی فرمانے ہیں ؛

إماالمباحات فننختلف صفتهاباعتبارماقصدت لاجله فاذا

۸۴

قصد به التقوی علی لطاعات او التوصل البیه اکانت عبادی ۔ مبان کی صفین باعذبار مفصود کے مختلف ہیں۔ جب مباح سکے ساتھ لقولی علی الطاعة مفسود ہو بااس کی طرف وسیلیم قصود ہو تو بھر یہی مباح سجادت بن جائیگا۔ وہا بہ جوان امور زمیلاد دغیرہ کو منع کرتے ہیں۔ اعلی حصرت فاصل بر بوی قرس سرم العزیز جوا با " اِست میں ب

ادنی درجه منع کاکراست ہے اور کرام ست سکے نبوت سکے بیان غاص کی عزورت ہے۔ اور بلا دلیل نزعی منع کرنا ترکیبت پرافترا داور تہمت ہے۔ بلا دلیل نزعی منع کرنا ترکیبت پرافترا داور تہمت ہے۔

روالمخار سيم

لا ببلزم مندان یکون مکروها الا بنهی خاص ان الکواهد نا حکسر شرعی فلا بدله من دلیل ر

محرارا أن عدو ملك ميس

له بلزم من ترك المستحب نبوت الكواهة ا ذلا به المهامن وليل

یعی نبوت کواہمت سے بیار دلیل کی عزورت سے کیونکہ کواہمت مکم نزعی ہے اور عکم سے اور عکم سے بیار دلیل کی عزورت سے م سکے بیار دلیل کی عزورت ہوا کرتی ہے۔ وہابیر جواز کے بیار تزدلیل کا مطالبہ کرتے میں لیکن جوعکم سے بعنی کراہمت اس کے بیار دلیل کو منزوری نفوز نہیں کرتے ۔ رنبج السلامنة صفال

العزعق ہر چیز بیں اسل اباحت ہے جس کے بلے دنیل کی می کوئی مزورت نہیں ہے کہ کہ کم العزمی ہر جیز بیں اسل اباحت ہے جس کے بلے دنیل کی می کوئی مزورت نہیں ہے کہ کہ کم کم کم کا اور معتبرین اور معتسرین اور معتسرین اور معتسرین کی میں اور معتبرین کا در افوال فعہا سے مستنبطہ ہے۔ اس ضالطہ کو فعہا اور محدثین اور معتسرین

AA

برعت کا نغوی برعیت اور اسس کی قسیم برعیت اور اسس کی قسیم معنی سکھتے ہوسئے فراستے ہیں ،

برعت وہ کام ہے جانبرگزری مثال کے کہا جائے اور اصطلاح شراییت بیں برعت کا معنی بہرہ ہے کہ وہ اعتقاد با وہ عل جوکہ صفور علیم السالم کے زمانہ جبات طاہری بیں مزیوں بعدیں ایجاد ہوسے ۔

علائے محققین فرماتے ہیں۔ بیوست دوقتم پرسے سیبہ، حسند الم الوکر احدین حبیر البیری المتحقی المتوفی مره کے ابنی سعرک سائق الم شاقعی سے دوایت کی ہے ؛

احدیث وخالف کتابا او سنته او اجماع الواض و البدعت المتحد و الفال المحدول میں المخیرولم پی خالف میں داللہ منہ و البدع ندلے المحدود تا ۔

بوبات قرآن دستند اوراجا سرسے مخالفت بو وہی پرعمت سسیند اورضلات دگرائی، سبعے اور جوبات انھی پیدا بوئی سبے کسکین مخالف نہیں کسب و دبرعست حسنہ اور محمودہ د قابل تعرفیت، سبعے -اللم غزالی فرماستے ہیں :

انماالنحدوريدعته تراغم سنته ماموراسها ولايمنع والك

اینی منع ده برعنت سبت بوکسی البی سنست کومٹا دسے جس کے قائم رکھنے کا ہم کو محکم کیا گیاہت اور برمنع نہیں کیا جائے گا کر یہ بات نئی سبے کیونکہ بہت سئ ٹئی اتنی محکم ہوتی بہتر بیالی ہوتی بہتر بیالی ۔

معلوم ہواکرم برنئی چیز برعت ضلالہ اور گراہی نہیں ہے ۔ و بابیراور دیابۂ برعت کامعنی کرنے ہیں۔ غلطی کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں : A4

البدعة مالدمكن فى عهد ديسول الله صلى الله عليه ويسلّم .

بعنى توجير مفود عليه لسّل كه زمان من من ديم برعت به اور عبر كنه بير كم مربوت من الاست عال كه بروت من المربوت منالانها مربوت منالانها مربوت منالانها من المربوت من المربوت منالانها من المربوت منالانها المربوت المر

برعن صلاله کی تعرفیت برسید:

ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من علم إو عمل إو حال بنوع شبه تنه

م کوجودلائل منزرے کتاب وسنست و اجائے ، قباس وغیرہ امور صفر العظم العظم علیہ وقلم العظم علیہ وقلم العظم علیہ وقلم مستنبہ جبار ان کے مطاب کے مطاب کے والی جوجیز ایجاد ہوگی وہ بیعنت ضلالہ ہے۔ مستبہ جباری ان کے مطاب کی مصریم کا نوادالسا کی معرص کی مستبہ بنیا ہے۔ مستبہ بنیا کی مصریم کا مستبہ بنیا کی کی مستبہ بنیا کی مستبہ بنی کی مستبہ بنیا کی مستبہ بنیا کی کرنے کی مستبہ بنیا کی مستبہ

مر مدیعت فلاله نهی بکر برعت قالاره مید و قرآن وسننت و اجاع و قیاس اور امورطقه کے مخالف بو ، و بابر نویوعت کو امور عام سے سمجھتے ہیں سہر نئی چیز کو برعت ضلالہ کہ دیستے بیں ۔ و بابر کے نزدیک مدارس عربیہ (و بابیہ) ، تو لعبورت مساجد ، صدسالہ جنن ولیہ نبر تحریک چلانے کے بیار کے نید جیسے جنوس اور مزار با نئی چیز سیجولوں کے تعامل میں بیں بلکر پروگ تو وجی عامل بیں اور برعت ضلالہ میں بر چیز بری جی ان سکے نزدیک شار بوں گی اور ان کے مزکم بالم اور موں کے ۔ لہذا برنسلیم کرنا پردیس میروست صلالہ بہیں بکروہ برعت میں بروست جو امور حقہ کے منا فی اور مخالف بو صلالہ ہے ۔ اسکے کرنا پردیس کرم روست صلالہ بہیں بکروہ برعت جو امور حقہ کے منا فی اور مخالف بو صلالہ ہے ۔ اسکے

معر*ت میشیخ عیدالیق میریث و بلوی المتوفی سلان اله عنواسنشوبی :* واکیچه موافق اصول و فواعد ستنت اوسمت و قیاس کرده شده اسبست آل را عیست واکیچه موافق اصول و فواعد ستنت اوسمت و قیاس کرده شده اسبست آل را عیست

سله مصنفة حصرت مولاناعبرانسميع المتوفى سمراهل ١٢٠

تحسب ندگویند واکنچرمخالف آل باشد با توث صلالت گویند <sup>4</sup>

کی دوقسی میں سکروہ ، حرام ۔ مکروہ ، حرام ر

برعمت حسنه کی ننبن فسیس بی ا

بدعت جائز ، بدعت متحب ، بدعت واجبه ر

الملاعلى قارى الحنفي للصفة بين:

البدعة اماداجبة كتعلم النحو وتدوين اصول الفقه وا مامصوصة كمذهب الجبرية و امامند وبة كاحداث الروابط والمدارس وكل احسان لمربعهد في الصدر الاول وكا التراويج اى بالجماعة العامة وامامكر وهة كزيخرفة المساجد وامامباعة كالمصاحفة عقيب الصبح والتوسع بلذيذ الماكل والمشارب بدعة -

یانوواجیب سند بینسته مانخوکاسیکه ناا و داسول فقه کاجع کرنااور باحرام سے جیسے بحریہ کا ندمیب اور بامستقب سبعے بعیسے مسافر غانوں اور مدرسوں کا انجاد کرنا اور سروہ انھی بات جیسے زمانہ ہمیں نہ تھی اور جیسے عام جا بوت سے ترا و بحریش ما اور یا مکروہ سیدوں کوفر پر زینت دبنا اور یا جائز ہے جیسے فجری نماز اور یا حائز ہے جیسے فجری نماز کے بعدم صافحہ کرناا ور عدہ عمرہ کھانوں اور شربتوں میں وسعدت کرنا ۔

معنی میں میں میں میں مور مارہ عارہ عادہ اور سربوں میں وسعونت بریا ہے۔ اور بہ خیال کر لیبنا کہ جو پرعنت ہوتی ہے اس میں حسن کیسے اسکتا ہے۔ در میں علطہ ہے۔ در

. . . . . .

حصرت عمرفاروق رضی النّدتعالی عند نے تراویج کی با قاعدہ جاء بت مقرونر کا کرفرا با ، نعیہ نے البید عدتے ہانی ہے ۔ زیر توبہت اچھی پرعست سیے ،

نعیدة البدعة هذه به ربیق بهت انجی پرعت به اس به اسی به و اسی بیات انجی پرعت به اسی بیات تو اسی حیات اسی بیات انجی پرعت می به اسی بیات تو علی القاری نے برعت ستی به اس کوشار کیا ہے ۔ برعلیدہ بات ہے کہ انجادات می برکام کو بهر ستن صی برست تعین کر است میں در در حضرت بم فاروتی رمنی الٹرتعالی عند نے تو برعت کا لفظ تراوی کی جاعت (مقر کردہ) بر استعال فرادیا ہے اور جو بعض اکا برین نے فرایا ہے کہ برعت میں حسن نہیں ہونا۔ اس سے مراد برعت سینہ لینی جامور حقر کے منافی اور مخالف برعت برعت میں حسن نہیں ہونا۔ اس سے مراد برعت صند کے منکوبیں بلکہ وہ برعت بو ماحی السنّة برعت میں حسن ہیں حسن نہیں ہوتا نہ کہ اکا برین برعت صند کے منکوبیں بلکہ وہ برعت بو ماحی السنّة عبد سے اس بین حسن نہیں ہوتا نہ کہ اکا برین برعت صند کے منگوبین ، علی المرتفیٰی رضی اللّه تعالیٰ عند کا من من الله تعالیٰ کہ الله تعالیٰ عند کا بری منصوب کے دعت می صفرت مناب کے دعت می صفرت مواد وی مناب کے دعت میں مناب کے دعت میں مناب کے دعت میں دیا دو میں الله تعالیٰ کو داخال کی دیا دی منصب کے دعت میں مناب کے دعت میں مناب کے دیا دیا الله کا دیا در میں استعال فردانا ہی برعت صند کے وجود مناب کی زیادتی داخل ہے ۔ معرت عرفاردی کا لفظ برعت استعال فردانا ہی برعت صند کے وجود خود دیا دیون کی دیادتی داخل کی دیادتی دیا ہے دوجود کا الله کی دیادتی داخل کو دیا تھوری الدی دیا کہ دیا ہے دوجود کا الله کی دیادتی دیا کہ دیا گائے کا دیا کہ دیا کہ دیا گائے کا دیا کہ دیا کہ

ب میں اور دیابی میں میں میں اور محدثین بدعست مسترا در سیبہ کے قائل ہیں۔ کے بلے کافی ہے۔ بھرتمام فقہا اور محدثین بدعست مسترا در سیبہ کے قائل ہیں۔ وہا بیرا در دیابیز کا یہ کہنا کہ ہر بیرعت صلالت اور گراہی ہے سریح علطی ہے بلکہ بعض بیٹنی

واجب ببن لعفق جائز اور تعضم مستخب

دراصل فتولی دینا مجتهدگاگا ہے کرسائل کے سوال کاجواب کتاب ' مقتی کے لواز مات سنت ، اجماع ، قیاس سے وہی و بے سکتا ہے۔ افت اوکا دوسرا مرتبہ نقل ہے بعنی صاحب فرہب سے جوبات تابت ہے سائل کے جواب بیں ہے بیان کر دینااس کا کام ہے۔ بیر حقیقتہ فتولی دینا نز ہوا بلکمستنتی دسوال کرنے والے ، کے یہ مفتی دمجتہد ، کا قول نقل کر دینا ہواکہ دہ اس برعل کرے دیہادالشراعت ہوالہ قدافی عالمگیری ) مفتی ناقل کے بیے ریام رعز دری ہے کہ قول مجتم دکومشہور متعلقان اول و معتبر کتا بول سے افذ کرے رغیم شہور کتب سے نقل نزکرے -

قال العلى القارى من القواعد الصلية ان نقل المسائل الفقدية لا يجوز الا من الكتب المستداولة لعدم الاعتماد على غيرها - على الفرى رحمة الترعيرة ولم ين كريبات قواعد كليم سهب كرمسائل فقيم وغيره كو على القارى رحمة الترعيرة فرات بي كريبات قواعد كليم سهب كرمسائل فقيم وغيره كو مشهور اورمعتبرك الول سه نقل كرنا چا جي كيونكم ديركركتب براعماد بي نهاي سبه - مشهور اورمعتبرك إلى سب كريد فوى دين مي كوئي حرج نهيس ما حب بهار شراعيت بوشف فرقى دين كوئي حرج نهيس ما حب بهار شراعيت

لكفتة أبل:

یکه فتونی دبنالوگول کودین کی بات نبانا ہے اور بیخود ایک صروری چیز ہے کیونکم کھنان علم مرام ہے ۔ عاکم اسلام بردازم ہے کہ اس کا تجسس کرسے کہ کون فتونی دبینے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تو ناابل ہواسے اس کام سے روک دسے کہ ایلے فتولی سے طرح طرح کی خرابیاں واقع ہوتی ہیں ۔ دبحوالہ فنا ولی عالمگیری ) فاسق مفتی ہوسکتا ہے یا نہیں ۔ اکترمتا فرین کی دائے یہ ہے کہ نہیں ہوسکتا کیونکہ فتولی امور دبینیہ

سے سپے اورفاسق کی بات دیا ناست ہیں غیر معتبر سہے۔ فاسق سے فتو کی پوچھٹا ناجائز اور اسکے بواب پراعتماد مذکر سے کہ علم شرکیبیت ایک نور سہے جونقوئی کرسنے والوں پرفائفن ہوتا سہے جوفسق و ۔

فحور بس منبلا بوتاسيداس كم محروم ريتناسيد د در مختار )

مقتی بریمی خیال دسکھے کہا کا اعظم الومنیعة رمنی المتُرتعالیٰ عنه کے قول ہے فتولی دسے کبوٹکہ اہا ہے کا قول مقدم سبسے بھرا کم الولوسف بھرا کا محمد اور ان ترفراور صن بن زیاد کے قول بہر فتولی دسے۔ دعمدۃ الرعام مثلا

برداليومن

علامرشامي لكصفي كمفتى بربري لازم بدكرسائل سسدوا قعكى تحقيق كرساير مفتى ایی طرف سے شقیں کال کرسائل کے سلسفے بیان نزکرسے مثلا بیصورت سیسے توبیہ ہے۔ اور يه بيه نوبه علم ب كراكثر اليها بوتاب كريوصورت سائل كيموافق بوق بي اسد اختبار كربيبا بيداورگوا بهون شيئة ابهت كرسنه كي اگرسائل كوعزوريت بهوتى سيندنوگوا ديمي بناليها ب ملکر بہتریہ سے کہ نزاعی معاملات میں اس وقت فتولی دے حبیب فراغین کو طلب کرے اور سرایک سے بیان دوسرے کی موجودگی ہیں سلے اور جوش پر ہواس کوفتولی دسے دوسرے کو نہ دسي - علامه شامي برهي لكهي بي :

مفتى كوببيلام مغزاور بوسشيار مبونا چاہيئه بغفلت برتنامفتی کے بلے تفیک نہیں کیونکہ اس زمان بی اکنژلوگ حبله سازی سیسے واقعات کی صوریت نبدیل کرسکے فتولی حاصل کر سیستے ہیں اور لوگول کے سامنے بہ ظام کرستے ہیں کہ فلال مفتی نے مجھے فتو کی دیا ہے۔

علامه شامی نے نہانیت بچربراور مزاولة کی بات تکھی ہے۔ مجھے نحودم تعدد مرتبہ لیلیے واقعات کاسامنا ہوا ہیے۔ سائل بڑی مرکاری اور چرب زبانی سسے غلط بیانی کر کے فتولی سے كبيته بب بعد مين دوسرا فرلق بيش موجا ماسيد معامله نهابيت بيجيده موجامات لهزا نزاعي معاملات بالحفوهس تئاح اورطلاق كمصمسائل مي مفتى كومهي كومششش كرني بياس بيئيه كردونول فرايق

فنادى عالمكيريه ميس سيد كممفتى كومتخل المزاج ببونا بياستيئه اكرمفتى سي غلطي ببوجاست تواین عللی میں رجو رج کرستے سے ہرگز در لنے نہ کرسے ۔ یہ مذخیال کرسے کہ لوگ سیھے کیا کہیں گے . كيونكم غلط فتولى ديد كررجوع مذكرنا نؤاه كوجرجا ببويا كوجر كلير قطعا حرام بيد الهذا ابني غلطي كا ر فوی کوشتم کرنے سیکے بعد والٹر تعالیٰ اعلم بااس سیے مثل دو سرے الفاظ

www.marfat.com

Marfat com

41

## كأب العقائد

الاستنفتاء

کیافرمائے ہیں علمائے دین دربرمسٹلہ کہ ماتر پربیہ اورانشاءہ میں کیا فرق ہے۔ کیاان کاہاہمی کوئی اختلاف بھی سبنے یا نہیں ر بواب یا حوالہ تحریر فرمائیں ۔

حافظ غلام محمراز منگلا كالوني

الحواسب بعونه تعالى

"العين اور عنهرين سعة البت بهد.

علام نسقی عده " بیس اور الوحیمان اساعیل بن عبدالرعن بن احدین اساعیل صابونی المتوفی موسی کی ایس میں انسان میں البس میں انسان عند ہے۔

جبہ المسئلة کوین کا ہے ۔ کوین کا معنی انواج المعدوم من العدم الی الوجود نعی معدوم ہیر کو عدم سے وجود کی طرف نکان ہے۔ مائز بریر کہتے ہیں کہ کوین الند تعالی کی صفت از لی ہے جا اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اشعری کہتے ہیں کہ محوین صفت حادث ہے اور برجی کہتے ہیں کہ حوین صفت حادث ہے۔ اور برجی کہتے ہیں کہ محوین صفت حادث ہے۔ اور برجی کہتے ہیں کہ سیے اور کہتے ہیں کہ صفات وابنہ وہ ہیں جو کہ اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور صفات و ملیہ تام عادث ہیں ۔ صفات وابنہ وہ ہیں جو کہ کام اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور صفات و ملیہ تام عادث ہیں ۔ ورس اس کہ اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہیں اور صفات و ملیہ تام عادث ہیں ۔ ورس اس کہ کہ کام اللہ میں اللہ میں مائی ویکے ساتھ وہ کام اللہ بی مسموع وہ کام اللہ بی عبداللہ موٹی علبالسلام کرنے والی اشعری کہنے ہیں کہ کہ کہ اللہ میں مسموع وہ رشناگیا ) ہے۔ عیسا کہ موٹی علبالسلام کرنے والی اشعری کہنے ہیں کہ کہ اللہ میں مسموع وہ رشناگیا ) ہے۔ عیسا کہ موٹی علبالسلام کرنے والی اشعری کہنے ہیں کہ کوین ساتھ وہ کوی اللہ موٹی علبالسلام کرنے والی اشعری کہنے ہیں کہ کام اللہ میں مسموع وہ رشناگیا ) ہے۔ عیسا کہ موٹی علبالسلام کرنے والی اشعری کہنے ہیں کہ کام اللہ میں مسموع وہ رشناگیا ) ہے۔ عیسا کہ موٹی علبالسلام

نے بن واسطہ کام الہٰی کوہی سنا سے۔

نیسرامسئله به به کم ما تربیر کهنته بب که النازنعالی عالم ازل سیموصوف بصفت حکمت به در حکمت سیمراد خواه علم موبا احکام ) اشعریه کهنته بب کمارحکمت سیمرادعلم به توبدالندتعالی کی صفت از لی به چه یوالنارتغالی کے ساتھ قائم به در اگراحکام مراد میں توبدصفت حادث بر مجیمر پرقید کی کی سے ہوگی ۔ کیوکم صفات فعلیہ تنمام مادث میں ۔

یرفیلید مون سے اور کے ماتر پر ہے کہ ماتر پر ہے ہے۔ اس کی مشیبت اور ارادہ اور قصا اور خوالا ہے ہوہرا وحرضا ، طاعنہ و معصیة گرطاعت اس کی مشیبت اور ارادہ اور قصا اور قدر اور رضا اور معیبت اور اس کے مشیبت اور ارادہ اور قصا اور معیبت اور اس کے امر سے واقع ہوتی ہے۔ اور معصیبت اس کی مشیبت اور اس کے امر سے واقع ہوتی ہے۔ قضا و قدر کے ساتھ ظہور پکڑتی ہے۔ ترکہ اس کی رضا و محبت اور اس کے امر سے واقع ہوتی ہے۔ قضا و قدر کے ساتھ ظہور پکڑتی ہے۔ ترکہ اس کی رضا و محبت اور اس کے امر سے واقع ہوتی ہے۔ انتھر ہے کہتے ہیں کہ خدا کی رضا و محبت جمیع کا گنات کوشا مل ہے ۔ بینا نیج اس کا ارادہ بجمیع اس کے انتا ہے کہ ابوالحسن انتھری اور حصر سے الجمنع مورماتر بری

کااس سلمیں اختلاف نہیں ہے۔

بالخوان مستعلم، ماتريديه كن ويك كليف مالايطاق مائزتهي بي ويالهاق

کی تھیل جائز ہے۔ اشعربیر دونوں کوجائز کہتے ہیں۔ جهشامسئله إيمان بالتوجد كاسبت ببردونون متمنزيك بالانقاق فزص سنه مكرما تريدبه كيت میں کرعفل ایک اکر سیسے جیس سے بیروں کی ایسانی اور ایٹی معلم مرد تی سیے اور اسی سے ہی وجوب

إيمان اور شكرمنعم معلوم بوتاسهم اور فرملسن بب كرحقيفت مين معرف اور موحبب ايمان عداسة تعالى ہے لیکن بواسطر بحقل ۔ اس وجہ سے ام ابو عنیفتہ فرما نے میں کہ الٹد نعالیٰ کی معرفت کے بلیے

مخلوق کی بہالت باعث عذرتہیں ہے۔اگرالٹرنغا بی رساکومبعوث مز فرملتے نتب بھی عقول کے درلیے واجب تعالیٰ کی معرفت مخلوق پر واجسی تھی رمسلم المبتوسی،

اشعربيه كہنتے ہم گولعیق جیزوں كى برائی اور اچھا تی تعقل سنے معلوم ہوسكتی سے لیکن كوئی چیز غفل کی وزیر سنے واحب اور محرم نہیں ہوتی معلوم ہواکہ عقل باعث بھیبے نہیں ہے بلک

منكليف كامدارسماع اورلقل برسيد ـ سأتوال مسبئله ؛ مانز بربه كبيت بن كرمكن بيه كرسعيد شقى بوهبائ اورشقى سعيد بوعيك

ا شعربه کیننه مین که سعادت اور شنفاوین کامل<sup>ا</sup> رخانم ریست موجرده حالت مین کسی کی شنفاوین و

سعاوت پریم فطعی منہیں کیا جاسکتا اسی سیےانٹعریہ کہتے ہیں کہ اناصوصت ای منشاء اللّٰہ کہناجا کڑ سبے اور مانزیدبر کیتے ہیں ولا بنبغی ان یقول ان شاء اللّٰہ نعالیٰ رحقائد نسب ہی کہ

انا مؤمن إن شاء الله تعالى كهنام من جابينيك ليعض على دسن لكها سب كم اس مسئله بيس

انتاعره اصاتر بدبه كانزاع لفظى ب كيونكه يوتنفص إبية ايمان ميركسي فسم كالشك نهير سمجمتنا

وه باليفين كهرسكة سب انامومن حفاً ريوريكة است كرائجام اور عاتم معلوم نهي وه

انش*اء السُّریقی کہرسکتا ہے۔* اسمطعوال مسئل میانتیں کہنتہ ہیں کہک

ا تطوال سئله: ما نزیر به کیتے ہیں کہ کفرسے درگزر کرناع قلاً عائز نہیں ہے۔ اشعریہ کیتے ہیں کہ عقلاً جائز ہے۔

نانوان سئله؛ ما تربیریه کیتے بین کرمؤمن کا جمیشه دوزخ بین رہنا اور کا فرول کاجنت میں داخل فرول کاجنت میں داخل مورزخ بین رہنا اور کا فرول کاجنت میں داخل ہوناعقلاً اور نزعاً عائز نہیں ہے۔ اشعریر کینے ہیں عقلاً جائز ہے اگر جیست مربع اسمار میں مقلاً عائز ہے اگر جیست مربع اس کے تعلاقت وارد ہے ۔

وسوائی سے میں اور بیسے ہے۔ بیسے ہیں کراسم اور سٹی واعد ہیں اور بیسی اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسم اور سٹی واعد ہیں اور بیسی اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسم بی تنبی ہیں۔ بیسی سے فیرسہے۔ بیسی سہتے ہیں کہ اسم کی تنبی ہیں۔ اور سٹی سے فیرسہے۔ بیسی سہتے ہیں کہ اسم کی تنبی ہیں ہیں۔ اسم میں میں ہیں۔ اسم میں میں سے اور سبتی میں ہیں۔

الم العض غير سمّى الله -

سار لیمن مین مین میں اور نہ غیر مسمی میں اور اس میں سب کا انفاق ہے کہ تسمیہ غیر مسلی ہے اور تسمیہ کامنتی ما فناصت بہالہ ساتی ہے۔

می میرون میروارم سینکه به مانزید به کینتے بین که نتونت اور رسالت بین مذکر مونانشر طیب می میرون میرون

بارہواں مسئلہ ، ماترید بہاس کے قائل بیر کہ بندہ کافعل کسب ہے اور النّد نعالیٰ ارہواں مسئلہ ، ماترید بہاس کے قائل بیر کہ بندہ کافعل کسب ہے اور النّد نعالیٰ فعل تعلیٰ مندہ کے فعل کوا بیجاد تق کہا جائے گا کہا بندہ کے کسب کو مجازاً فعل کہا جاتا ہے۔

بہرصورت انتاء واور ماتر بربہ دونوں اہل سنت والجاعت ہیں ان کے معنقدات ایک ہی ہیں۔ جن مسائل اعتقاد بہمیں ان کا ہاہمی اختلات ہے وہ مندر جریالا ہارہ مسائل ہیں جن کوہم نے ذکرکر دیا ہے۔

والله ورسوله اعلم باالصواب

Marfat com

الاستنفتاء

کیا فرماستے ہیں علائے دین ومعتبان شرع متین اس عدیث باک سے متعلق کہ نی کریم صلی الٹرعلیہ وستم سنے فرمایا :

ستغترق امتى ثناه تنة سبعين كلهمد فى التار الا واحدة -

عنقریب میری المست کے تہتر فرتے ہوجائیں گے۔ تمام دوزخ میں جائیں گے۔ سوائے ایک جاعدت کے وہ جنت میں جائے گی ۔

اب بوال یہ ہے کہ اگرتمام فرقے (سوائے ایک کے) ہمیشہ دوز خ ہیں رہیں گے، کبھی بھی بہیں المین کے نوبہ آئرتمام فرقے وسوائے ایک ہے کیونکہ کوئی بھی معری اسلام فرقہ ہمیشہ ہمیشہ دوز خ ہیں نہیں رہے گا ۔ اگر برمطلب ہے کہ یہ فرقے کچے وفت کے لیے دوزخ میں داخل ہوں گے تواب یہ لازم اسے گا جو فرقہ منجات یا نے والا ہے اس ہیں سے کوئی جوزخ ہیں داخل نہو ۔ حالا نکہ احادیث قطعہ میں دادہ ہے کہ مؤمن گنہ گارہی کچے وقت کے بیاے دوزخ ہیں داخل نہو ۔ حالا نکہ احادیث قطعہ میں دادہ ہے کہ مؤمن گنہ گارہی کچے وقت کے بیاے دوزخ ہیں جا سے گا گارہی کے وقت کے بیاے دوزخ ہیں جا سے گا گارہی کے وقت کے بیاے دوزخ ہیں جا سے گا گارہی کے وقت کے مطابق تحریر فرمائیں نہ جا گئے گا ۔ اب اس حدیث کا صبح مفہ می خافظ غلام محی الدین ۔ منگلا کا لوتی ۔ ہے دوز

الجواب بعونه لعالى

اس مدین برجواب نے سوال اکھابا ہے۔ برسوال نبا نہیں بکہ برایک فاریم اور برانا سوال ہے۔ علی نے میں اور اشاعرہ اطبقت والجاعت نے اس کے کئی جوابات کتب عفائد اور ان کی منزوح میں تحریر کے ہیں۔ ان ہیں سے ایک برہ کے کہ کلم ہد فی الناب دوہ تمام دوزخ میں ہیں ) تفییر محصورہ موجر کلیہ ہے اور کل افرادی ہے۔ علامہ محب النام مجب النام میں المحق میں کہ کی تین قسم برہ ہے اللہ میں المحق میں کہ کی تین قسم برہ ہے اللہ قبل ان العلی مثل کی انسان نوع و یدمعنی الکی مثل کی انسان لا یسعه هذی الدار و بدمعنی الکی مثل کی انسان لا یسعه هذی الدار و بدمعنی النے

44

الافرادى والعنرق بين المقهومات الشلانة ظاهر\_\_ یعنی بہلا کل ممعنی کلی ہے جبیسا کر سرانسان نوع ہے اور دو سرا ممعنی کل محموعی ہے جديها كم مجموعه النهان كوبه دارگنجاليش تهمين ركھتي اور تنبيار كل معبتي افرادي سيصادر ان فینوں کے درمیان فرق کامرسے ۔ وجه المهريد بيد كركل بمعتى كلي كالقتهام جزئيات كي طرت موتاسيت اور كل مجوعي كالفتها اجزاء كى طرف موتاسىدا در كلى جزئى برحل موتى سبدا در كل جزء برحل نهيس موتار اسى بيا جزئى اورجزو میں کافی عدیک فرق موتا ہے کہ جزنی بید کلی حل موتی ہے ۔ جیساکہ زید جزنی ہے اس بیہ کلی دانسان) صادق اتی ہے۔ کہتے ہی زیدانسان یو تکر کل جزر میرحل نہیں ہوتا اس لیے بركهنا ورست نهي بد ماليدالسان اوركل افرادى بي عكم مروزير موتاب - جيساكه عاتمه فی النّار بین ان کا ہر مرفرد دوزخ ہیں ہے بخلاف کل کی کے اس میں فرونہیں ہوتے اور کل بحموعي ميں مرشخص پر حکم نہيں ہوتا بلکہ محموعہ اشخاص ميہ ہوتا سبے ۔ بعض علاء نے ان تينوں کے درمیان بوں فرق بیان کیا۔ ہے کہ کل بمعنی اسکی۔ کل افرادی کا جزء ہے اور کل افرادی تھیر كل مجوعي كاجزدين اوربريات واضح بين كرجز اكل كے صرور مغائر مہواكر تاسب لہذا اسس ر در در رکانو موگارید. تنبوی کے درمیان فرق ہیں نہ کل کلی ہیں اور تہ ہی کل مجموعی ہے بلکہ کل افرادی ہے ج

و پرېوگا ورمدينت کانژېم پيسين گا: کل واحد من اعزاد کل منوقد فی الناد ۱ که برفرقه کام رم فرو دوزخ

کہ ہرقرقہ کا ہر مہر فرد دوڑے ہیں ہے۔ گرباکہ یہ جلہ کلم بھدفی المناد۔ ایجاب کلی سے عکم میں ہے اور صدیت میں جواستنا الا واحدہ کی ہے وہ رفع ایجاب کلی ہے اور رفع ایجاب کلی علی تقدیر صدق جزئی سے بھی متفتور ہے۔ اب معنی یہ ہے گاکہ ہرمر فرد اس فرقہ کا داخل نہ ہوگاگو لبعض افراد بوجہ تفصیرات اور

94

کوتا ہی اعمال داخل فی النّار ہوں گے ۔ اب و ونوں کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ فرقہ ناجیہ کے ہر سر وزو دوزخ بیں داخل نہیں ہوں گے ۔ اور فرفر غزناجیہ کاہم فی النارواخل ہوئے۔ دو مراجواب بہہے کہ بہاں مراد حنول من حیث الاعتقاد ہے لینی باغتیار اعتقاد لیعنی فرقہ ناجیہ داہل السنۃ والجاعۃ ، سرگذاعتقاد کے لیا کا سے واخل نہ ہوگ اگرچہ اعتقاد کے لیا کا سے واخل نہ ہوگ اگرچہ اعلیٰ کی کوتا ہی سے و تول فی الناد ہو جائے ۔ چر کم حدیث میں دخول فی الناد من حیث الاعتقاد مراد ہے۔ اسی وجرسے شادع علیہ السّلام فی فرقہ ناجیم کی بہاں تعرفی بیان نوائی ہے الاعتقاد مراد ہے۔ و نامیا ؛

الذبن هدعلى ما انا عليه واصحابي -

فرقة ناجيه ده سيع ومبرسا اوراصحاب كيراستهم يبطه

یعنی جومیرے ادراصحاب کے تعلیمات اورمعتقدات ہیں وہی نرقہ ناجیہ کے ہوں کے۔
اسی عدین سکے اوّل ہیں فرمایا یہورک اکہ تر فرنے ہوئے اور نصاری کے ہمتر ہوئے
اسی عدین سکے اوّل ہیں فرمایا یہورک اکہ تر فرنے ہوئے اور نصاری کے ہمتر ہموئے
اورمیری امّت کے تہز ہوں گے ۔ یہا فتراق بھی عقائد کے لما طسے ہے لہٰ زاحدیث
مسی ٹول کا مطلب یہی ہے کہ فرقہ ناجیہ اعتقاد کے لما ظریبے ورز رخ میں وا ممل ہیں ہوگا ۔ وا للّٰه و رسولہ ا علم باالحتواب -

الاسه بنفتاء

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمیں کہ کیا خدا تعالی حیوت بول سکتا ہے۔
یہاں ہارے ہاں ایک وہای مولوی کہناہے : خدا کو حدوث بولنے پر فدرت ہے کیو کم حدوث ایک شنی ہے ، اللہ تعالی ہرشے پر فادرہ ہے ادر انسان حبوث بر فادرہ ۔ اگر خطائی قدرت کیا بندے سے بھی کم ہے۔ لہذا وہ کہنا ہے کہ خدا حبوط بول سکت حدا نہ وقو خدا کی قدرت کیا بندے سے بھی کم ہے۔ لہذا وہ کہنا ہے کہ خدا حبوط بول سکت سے ۔ ایپ تفصیلی جواب معہ حوالے کرت کھی کم مشکور فرمائیں ۔

سائل مولوی محمر شرکیب سانی · نارد دال -

الحواب لعونه لعالى

ومن اصدق من الله حديث الصن اصدق من الله فييلا -

اور الله تغالی تمام باتوں بیں بیائے۔ اور دفتوله الحق اور تعدا کا کلام برق اور سیا ہے اور تود الله تغالی نے فرآن باک بیں کذب اور تھیوٹ کی قباحت بیان کی ہے۔ فرا با : کم لعذت کرے عدا بھوٹوں بر

ا می فراندین رازی المتوفی ساب بده تفییر کبیری فران نیم کرمسامان کوخداتعالی برجموط کا کا گران کرن رازی المتوفی ساب بده تفییر کبیری فران نیم کرن می اندین برد به با است انسان وائره ایمان سے بکل جا آبا ہے - سورت پوسف اور ومن اصدق من الله حدیثا کی تقییرین فراتے ہیں :

فاذاكان امكان صدق دالله تعالى المتناع الكذب تعاصلة لا فحالة وبالكان المكان صدق دالله تعالى كذب عاصلة المكان صدق دالله تعالى كساعة ) قائم بوا توصرورامتناع كذب ماصل بوكبار

بس امدنا ع کزیب سے امکان کزیب محال ہوگیا ۔ نترح فقراکبر میں ہے ؛

قاضى نامرالة بن ابوسعبد عبد الله بن عمر المتوفى هذا له تعبير بيضا وى بي لكفت بي:

لا بيتطرق الكذب الى خبر لا بوجه لا نه نقص وهوعلى الله مصال 
كه الله كى خبرين كسى طرح كاجى كذب نهين بوسك كيونكه بيعيب سے بوكم

الله تعالى برجمال سعه -

بيه في وقت قاصى ثنا دالله بإنى تي المتوفى مشكلات تفيم ظهرى بي تكفيت بي كد الله تعالى المتوفى مشكلات تفيم ظهرى بي تكفيت بي كد الله تعالى برممال معلى خروس مين كسي وجرست بي كدب نهيس بي كيونكم بي تقصان بي اور نعلا تعالى برممال معلى ولا يوصون الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفهة و الكذب لات المعمال لا يدخل متحت القدرة -

کہ النُّر تعالیٰ فلم اور سفام سن اور کذب بر قادر ہونے سے موصوف نہیں ہے کیونکہ ممال النُّر تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے۔ النُّر تعالیٰ کی قدرت صرف مکنات کوشا مل ہے اور جودے ممال ہے۔ لہٰذا النُّر تعالیٰ اس بہ فاقر ہی نہیں ہے۔

امًى دَازى مَرْبِدِ لَكِيمَةَ بِمُوسِرُ فَوَاسِرَيْنِ ، وَامَا اصْدَحَابِنَا فَدَلَيْهِ لِمُهَمْرًاتَ فَ نَعَالَىٰ لَوْكَانَ كَاذِبا لِكَانَ كِذَبِهِ فَدِيْهُا وَامَا اصْدَحَابِنَا فَدَلَيْهِ لِمُهَمْرًاتَ فَيَعَالَىٰ لَوْكَانَ كَاذِبا لِكَانَ كِذَبِهِ فَذِيهُا րtiar2k@hotmail.com

Marfat.com

الامتنع زوال كذبه الامتتاع العدم على القديد ولوا متنع روال كذبه قديماك مننع ان بيصدق مكنه ، غيرممتنع ك نالعلم بالصنرورة ان كلمن علم شيئافانه لايمتنع عليه ان ببعكمر عليه بدكرمطانق للمحكوم عليه والعلم يبهدة الصفست صرودى فاذا كان امكان الصدق قائمها كان امتناع الكذب حاصل لامحالة فنيست اندلا بدمن القطع كونه تعالى صادقا-ادر مهارے علی و اہل السنتة والجاعة على دليل بير بين كداكر الشراعالي كادب بهونانواس كاكذب فديم بتونانو بجبراس كاز دال ممننع بوتاكيو بكه فديم بيرزوال نهبس أتاا درجب اس كے كذب قديم كاز دال منع بهذا تواس كا صدق منتع بوتا - كبكن اس كا صدق ممتنع نهيس بداس بيد كريم لفنياً جانية بي كريوهم ص بيرز كاعالم بوتاب ونواس برمحكوم عليه كمروا فق حكم كرناممتنع نهبس بوتاا ورببرامر لقبني بع الس حبب امكان صدف فائم بوالوضرور امنناع كذب عاصل موكيا لبس يقبنا أنابن مراكري تعالى صادق سے ر منال كرناكه الرالتدنعالي تصوسط يرق دريز مهوا توجيروه عاجز بوكا بهري علط ب كبيو مكه القندية

وربه فهال كرناكه اگرانته لغالي هيوسط پرقادرنه م الويچروه عايم مؤكا به مي علط ب كيو كمه الفناد كا له تنتعلق بالواجبات والمستحيلات ولا بلزم منه عجز لا منه لمست عدر وظرفت

قدرت واحب اورمحال کے سائٹ مشعلن ہی نہیں ہے اور اس سے بجر بھی لاڑم نہیں اُناکیونکہ بہ قدرت کا وظیفہ ہی نہیں ۔ اسی بے مفسرین نے ان اللہ علی گلِ شیک قند یہ کامعنی بید کیا ہے کہ جس کو النگر جا ہے دلیعتی ممکنارت ، بر قادر سہے ۔

علامرسيوطى فرواسته بين وان الله على كل مشى رشاء كا ) قدير -

محدین محدین مصطفی بن احدالمنوفی سند فی مسال اسعود بی فرات بی ، شی مصد دشاء اطلق علی المفعول واکتفی فی ذالك باعتبار تعلق المشیة -کرشی مصدر بمعنی مفعول بدادر اس برکفایت کی سے کرمشیت کا نعلق اس سے سے سے

اس آبیت کریم سے نابت ہواکہ الٹرتعالی جس کا مونا چا بہنا ہے دمکن ) دہ اس کی قدر سے کے نیچے داخل ہے ادر نزعاً اور عظائہ گرز نزابت نہیں ہوا کہ الٹرتعالی این علام کا این کوچا بہنا ہے بعلام مواکہ کذب باری تعالی محال ہے مکن نہیں ہے اور الٹر تعالی ان پر فادر ہی نہیں یا ادباً اس طرح کہر لیجئے کہ مستحیل ہے اور محمد عامی (کذب ، جل ، سفا بہت وغرہ ، کی نا قابلیت کی وجر سے فررت ، سے متعلق ہی نہیں ہوتی اور مز ہی ان میں ہے مطابعیت ہے کہ وہ قدریت کے فررت نی سے متعلق ہی نہیں ہوتی اور مز ہی ان میں ہے مطابعی ہے کہ وہ قدریت کے منابعی ہوگی نواس کا جواب ہر ہے کہ مخلوق ہے مناب اگر خالق میں مزجول تواس سے خالق کی قدریت کی فدریت ہی کی فدریت ہی کی فدریت ہو گائی ہو اللہ اور تناسل (نیچے بیدا کرتا ) ہر وہا بی کی فدریت کی فدریت ہی کی فال سے زیادہ ہوجا ہے گئی ۔ فدریت اللہ نعالی میں نہیں ہے کیا اس وہا بی کی فدریت کے مناب اور السند والجاعة یہی ہے کہ اللہ تعالی حوظے نہیں ہو کہ اللہ تعالی حوظے نہیں ہوتی اس می قادر ہے۔

والله ورسوله اعلم باالصواب -

الاستنفياء

کیا فرمات بین علائے دین اس مسلد بین کرمولانا شاہ احمد رضاخان صاحب بر بلوی کی کتاب ' حسام الحربین' بین دیوبندی علماء 'فاسم 'انونوی ،انشرف علی تفانوی ' علبل احد انبیطوی ، رشید احد گنگوسی کی گئا فاندعبارات بران کی فزیکفیبر کی گئی ہے کہا وہ خ اور صحیح ہے اور حضرت امبر المدّت علبہ الرحمة اور حضرت سرح المدّت بمسلک اعلی حضرت

ادر حسام الحرين سيمتفق شقه بإكرنهس مدينوا تواجروا -المستنفني: محدشه يازي نيو ياكستان ريفر بجشين سروس رنجنت سينما رود به گوجرانوالا • الجواسية ليعونه تعالى اعلى حفزت فاضل بربلوى نورا لترمرقدهٔ فيصمسئوله صورت بيس مذكورعلماء وبويند قاسم نانوتوی ،انترف علی تفانوی ،غلیل احد انبیطوی ،رنتید احمدگنگوی کی تکفیر مرفت حسام الحرمين مين مي نهيس كى مبكه اكتزلها نيف مين جزوى لمورميه اور دبابينه وما بيبركي كلي طور مير . منگفیر کی ہے جو کہ حق بر مبنی سے م اکیہ نے الملفوظ صلاحا حلداول اور فنادی افراینہ ہیں لکھا ہے کہان کے کفر میں چوشک کرے وہ خرد کا فرہے ادر جوانہیں کا فرنہ کہے ، جوان کاپاس یا لحاظ رکھے ، یو ان کے استادی *رمنت ، رشتہ واری یا دوستی کا بنیال کرے وہ بھی انھیں میں سسے ہے* ا تفیس کی طرح کا فرہے۔ فیامٹ ہیں ان *سے ساتھ* ایک رسمی میں باندھا جائے گا ر من نشك فى كعنر ﴾ وعذابه فقند كعنر -اعلى حضرت قدوة السالكين، زيدة العارفيين حاجى الحربين والشرليقين اميرالملّت بیرسیبرجاعت علی شاه صاحب علی بوری رحمهٔ الندعلیه بهیشه مهیشنه تنجد بین ، و ما بین اور دلوبندمیت کے خلاف جہاد قرماتے رہے ۔ مکہ مکرمہ اور مدین منورہ ہیں بھی جب نشر لیے۔ ہے جاستے تو وہایی ام کے سیجھے نماز ادانہیں فرماتے تھے ، ان کی دعوتیں قبول نہس فرمات تھے۔ دسیرت امیرالملتہ صفحال يبي مسلك بحفزت حاوى الفروع والاصول ، جامع معقول الملّت پېرسيّد محرصين شاه صاحب رحمة اللّزعليه كانفا - لهٰذا ان كى مَكفسيت مرجواعلى صربة نے فرمانی سبعے وہ صحیح اور مندمیب اہل السنت والجماعیت سکے عبن مطابق

bakhtiar2k@hotmail.com. http://ameeremillat.com/ www.quranicaudio.co

ب سوالله ورسولدا علم بالصواب -

مندرجه بالافتوی کی تصدیق اما المقتان ، رئیس المحققین ، بیهقی وقت ، بیرطراقبت، علاً مرسبیراخر صیبن شاه صاحب رحمهٔ النیرعلیه سنے ان الفاظ میں کی ،

اعلى معزت فاضل برمايرى مولا نالشاه احدرضا خال صاحب في بو كيدابني كتابول بب ومابيدادر ديابنر كي متعلق لكها ب ده صحح ب ادريبي امل الستنت والجماعت كامسك ب اورجس كامسك ادرعقبده اس كي خلاف ب وه ابيت عقبده برنظر نانى كرسه -

سسببداختر صبین شاه جماعتی علی پورنز لین ضلع سبالکوٹ. -

الجواب مبيح يسسبيدا تقتل صيبن شاه جماعتى به على بور تشركوب

الأستنفتاء

کیا فرما تے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک آدمی پیعقیدہ رکھتا ہے کہ ایسے آپ کو صحے العقیدہ سنی ہر بادی کہنا ہے ، یہ کہ لبد ابنیا رعلیہ السّلاۃ والسّلاً کے نمام سماہوں سے حصرت صبّر بالہ رضی السّرعنہ کو افسل کہنا ہے اس کے لیدع فارد ق رضی السّرعنہ کو اس کے بعد عرفارد ق رضی السّرعنہ کو اس کے بعد حضرت علی صنی السّرعنہ کو اس کے بعد حضرت علی صنی السّرعنہ کو اس کے بعد حضرت علی صنی السّرعیہ ما جعیں ۔ اور کہنا ہے کہ مہزار ہا خوث ہوں تو امیر معادیہ کی نشان کو شہیں بہنچ سکتے کیو کہ وہ صمابی رسول ہیں ۔ مہزار ہا بیران بیر ہوں تو کسی صمابی کے درجے کو نہیں بہنچ سکتے ۔ السّرعیہ میں ۔ مہزار ہا بیران بیر ہوں تو کسی صمابی کے درجے کو نہیں بہنچ سکتے ۔ المستفتی

مولوى علام مصطفى الم جامع مسيد وطعلم بلكن و اك غامة خاص شخصيل و سكر ضلع سسيالكوت. صورت من مورد من مسئول عنه كاعقبده لكها كباست وه لبنينه ابل السنت والجاعب كا عقبده سند، بهي ابل السنت والجماعت كوعفيده ركهنا جاسبتے .

منرح عفا لرنسفيريس يد ا

وافض البشرلعدن بينا ايوميكون الصديق تتم عمر فارزق نتم عنمان ذى النود بين تتم على المرتبطي على هذا وجد نا السلف والظاهران لدى المرتبطي على هذا وجد نا السلف والظاهران لولم يكن لهم دليل على ذالك لما حكموا بذالك .

کرنبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صفرت الوکر صدّ الوکر صدّ الب کے بعد صفرت عرائی اللہ عنہ الب کے بعد صفرت عرائی فاروق رضی اللہ عنہ الب کے بعد صفرت علی الرفتی فی النور بن رضی اللہ عنہ الب کے بعد صفرت علی الرفتی والم السندن والجماعت کا ہے۔ بہ خلق البعہ رضی الائر عنہ بیں ۔ بہی عقبدہ ہمارے نمام اسلات واہل السندن والجماعت کا ہے۔ بہ خلق البعہ عشرہ میں داخل ہیں اس کے بعد مابقی عشرہ میں شرہ بیر جھر ہیں :

حفرت طلحه ، محدرت زبیر ، سعید بن تربیر ، عیدالرحمان بن عوف ، سعد این ابی وفاص ، عبیده بن المرحمان بن عوف ، سعد این ابی وفاص ، عبیده بن الجراح رضوان الله علیهم اجمعین به

حفتریت امبرمعادیر بنی الله عترصی ای رسول کاتب وحی بیس، ما فظالدنیا این تیرفر ماشته بی کرام برمعادیه کاتب دحی نفیه (نفریب التهزیب صحصی )

حصرت میدالشرین مبارک سے سوال کیاگیا کم معاویہ افضل ہیں یا حرین عبدالعزیز ۔ نو اکب سنے کہا کہ معاویہ کے گھوڑے کی غبار بھی عمرین عبدالعزیز سے افضل ہے ۔ (تبراس اس ا عبر صحابی تواہ ولی ہو، غوت ہو ، فطب ہو صحابی رسول کے مفام کک ہرگز تہیں ہنچ سکتا ۔ حصرت معاویہ کی شان تمام اولیا ، کرام سے افضل واعلی ہے ۔ یہی عقیدہ اہل استان والجا عتر کاسے ۔

والله و دسوله اعلم باللصواب ـ

Marfat com

- سنوال کاه

كيافرمائة ببن علمائي وين اسمسئه بب بكيافيل از وي حضور عليه السّنام كوايمان كي متعلّق ينتذ نقاع اگر نقانو بجراس أيمت كام طلب كيا سبته ،

وكذالك العيناليك دوحا من اصرناماكنت نندرى ماالكناب و لادالايمان -

﴿ اوداسی طرح بهم سنے بذرایع وی جیجا آئیب کی طرف روح ابین امرسے۔ نہ آب یہ جاسنے سنے کرکٹاب کیاسیے اور نہ برکرا پمان کیاسیے۔ قرآن میں توعلم ایمان کی نفی سے ربینوا و تو احروا ۔

ایک سائل : فقرمحد - فلعه سویها سنگه

الجواب بعونه نعالي

قرآن پاک نے علم کی تفی نہیں کی بلکہ درابیت کی تھی ہے۔ جبیبا کر فرابا صاکه نند دی اور صاکه نت تعلم نہیں قربا با اور درابیت کی نفی سے علم کی گئی نہیں ہوتی کیو کم درابیت کہتے ہیں السمعوف قد السمد د کذ بصنوب من الختل ، یعنی سی چیز کو طن و تخیین سے بااٹھل کچ سے جا ننا تاج العروس میں اس کامعنی یہ لکھا گیا ہے :

درية ودريت به، علمنة اوعلمنه بضرب من الحبلة ولذالابطلق على الله نعالي -

یعنی جبلہ سے کسی جیز سکے جاسنے کو درایت کہتے ہیں۔ اسی یلے اس کا اطلاق الله نعالیٰ پر نہیں کیا جاتا ، نا بہت ہوا کہ علم اور درا بہت میں فرق ہے۔ اگر درا بن کی نفی مہو کی نوعلم کی نفی نہوگ گہذا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور ایمان کا علم مہوگا۔

سائل نے چونکہ علم اور درا بہت میں فرق نہیں سمجھا لہذا برکہہ دیا کہ فرآن نے علم کی گفی کی سہے معلم کی نئی نہیں کی۔ نمام ابنیا و کرام کو لعثبت سسے بیسلے ایمان و کتاب کا علم ہوتا ہے۔ وزور دوروں دوروں دوروں دوروں دوروں کا میں دوروں کا میں میں میں ہوتا ہے۔

Marfat.com

ياك موتنے ميں -

ونشاً متھھ علی المتوسید والدیمان اوران کی نشوونما توحید اور ایمان بر مہوتی ہے۔ بلامعرفت کے انوار ان بر ضوفشاں رہنتے ہیں ،سعادت دار جندی کے الطاف کی مہا ہے۔ وہ مطرر ہنتے ہیں ۔ حنہوں نے ان کی سیروں کامطالعہ کیا ہے۔ ان کے نزوبک برامر تمہ ہے۔ علامة قرطبی سفے تفریخ کردی ہے کہ انبیاء کرام عیدم السلام کی تخییق اور بید اکش اور تشووی ہی ایمان اور توجید پر ہے اور بیدائش اور توجید پر ہے اور بیان کریم صلی المترعید ہوئم کے متعلق برخیال کرنا کہ آب کو ایمان اور کتاب سے متعلق علم نہیں تھا۔ نہائیت ہی خلطا در گذہ عقیدہ ہے ۔ قرائن نے ورابیت کی فنی کی ہیں معنی آبیت کریم کا بیہ سے کہ آب سفے کہا اور ایمان کو نہیں جانا در ملحق فی القرائ کا میکن آبیت کریم کا بیات کریم کا بیات کے متعلق علم اور ایمان کو نہیں جانا در ملحق فی القرائ کی مینی آبیت کریم کا بیان کو خلائے تعالی نے عطا فروایا ہے ہے کہ کمینی رفقین وحق ہے جس کا خل اور میل ہے۔ اور میل ہے دور کا بھی واسطر نہیں ہے۔ اور میل سے دور کی ایمان کو تعلق کی ایمان کو تاب اور ایمان کا علم نو خلا ہے۔ اور میل ہے دور کا بھی واسطر نہیں ہے۔ اور میل ہے دور کا بھی واسطر نہیں ہے۔

واللهودسوله اعلديالقواب ر

المستقينا مر

فبلمفنی صاحب · علی بودنشرلیبند ،

سلمً)مسينول

الكيفة مسئله فعرمن بين كردبا بون مهر بانى فرماكراس كيمتعلق تخرير فرمائب كهمد كليبه ين واؤعاطفه نهيس سند اور كلمه شهادت بين واؤ صرف عاطفه سنداس كى كيا وجرسيد. ايك طالب علم اسلام بركالج نارووال ضلع سبالكوط.

الحواسية بعونه نعالي

کلم فیبر الا المه الد الله مست من الله مست من الله که درمیان واله عاطفه اگر بونی توبرویم می بهوست تعاکم اس کا عطف مستنانی بین الله بر برسد رس سے توجید اور رسالت بین النزاک مورسول الله مور حالا کلم قصد بهاں بر توجید نفی می برگی تو مکا اشتاک لازم مزائد و بهذا ایک جار دا و الدالا الله کا دومرس جلم (الا الله الا الله ) برعطف نبین کی این موجد ان ادالدالا الله کا دومرس جلم (الا المه الا الله ) برعطف نبین برخ تاکه عظف واشهد کامت کی دالا الله ) و دُسُولد میں به ویم نهیں برخ تاکه عظف واشهد کامت کی دالا الله ) بر برخ سے کیونکم واشهد مجلم فعلیہ سے -اس کا عطف بیسے اشہد بربر کو کا توکم می علاقعلیہ سے -اس کا عطفت بیسے اشہد بربر کو کا توکم می علاقعلیہ سے -

علامه عبدالواحد لكيفت بين

الظاهران الوائ للتشريبك في الاصل والجملة الاولى في الكلمسة الطبيبة باالنفى وإلا نتبات ناطفة باالوحدا ببينة اللتى لا مشركة فبها اصلاك والبعينلة الثانية مبتنداء وخبوصشنيية للرسالة فلم ليعطعت على الدولي بل استولف بهما على ال العطف يوهد عطقه على لمستلنى وهداسدالك فقصل لدفع ابيهام خاوت المقصود فال المقصودمن النفى والانتبات هوالتوجيدونى العطعت ابيهام التنتويلك ببتوسيم العظف على العستثنئ قلم يعطعت وإصاكلمة الشهادة إعنى انتهد ان له الدالله واشهدان في خَنَّلٌ رسول الله فله يتوهد العطف فيها على المستنبئ ليبوه مرتعلاف المقصود اذفيها عطف الجملة الغعلية اعنى الشهدعلى الجملة الفعلية اعتى الشهد فيحسن العطف التناسب قال في المطول ومن محسنات الوصل تناسب المجملتين في الدسميات والفعلية اى فى كونهما (سميتين اوفعلتين ونناسب الفعلين فى العضى والعضادعة انتهلى مغطه والعنوق بين كلمة الشهدادة ويبيت الكلمة الطبيبة من حيث جوازالعطف ر دفتاؤى وإحدى صلح ) ملى بريد ہے كہ واور اصل ميں اشتراك اور وسل كے بيائے ہے - كلم لميب ميں نفى دلاالہ؟ اورا ثیاب دالاالمند، سے و صانبیت سے نابت ہے اور توجید بی کسی تم کی نزکت نہیں جدادر مرسول الترميندا اور خرب حس سدرسالت تابت ب دابدا جله الله محرر سول النّد كا يبيك جلر لا إله الاالتُربيعطف والأكّيا بلكه تبله ثانبه (محدر سول النُد) مستانف ب (نی کلم) کیونکرون عطف سیدیدویم موتا به کومتنی رالتر) يرعطف سبيعه بس عطفت كوجيوط دياتا كذخملا فتمتنفسو دكا وسم مندفع بهوكيو نكه نفى

Marfat com

1-9

ا بنبات ( الالدالالله ) بيع متصود توجيس اورعطف بين متركت كاويم ب كه مستثنی دافقه الله ) بيع طفت مزير ساح طفت نهيس كياگيا اور كلم شهادت مين برويم تهي برويم تهي برويم اكم كيونكم واشهد برويم تهي بويا كم عطف سند تني پربرس اور علافت مقصو دلازم اكم كيونكم واشهد جلم فعليه كا عطفت سند مجلم فعليه م وحرم مناسبت مؤكا - علام تفاتراني في مطول بين لكفات كرب دو بقط نطيم بول با اسميد بول توعظف مناسب بوتا سند - كلمه شهادت بي مائزنهي سند اور كلمه لميبر كه درميان فرق ظاهر بول كم عظف كلم شهادت بين مائزنهي سند و اور كلم طيبرسك درميان فرق ظاهر بول كم عظف كلم شهادت بين مائزنهي سند و ميل و المعالم علم طيبر بين عائزنهي سند و ميل و المعالم علم طيبر بين عائزنهي سند و ميل و المعالم علم طيبر بين عائزنهي سند و ميل و المعالم علم طيبر بين عائزنهي سند و المعالم علم طيبر بين عائزنهي سند و المعالم علم طيبر بين عائزنه بين عائزنه بين عائز نهين سند و المعالم علم طيبر بين عائز نهين سند و المعالم الم

خلاصہ کلام بہ ہے کہ کل طبیہ بیں اگر داؤلائی جائے توخلاف مقصود کا وہم ہوتاہے کیو کہ عطت افظ النّد بر واقع ہوگا۔ لازم اُسے گاکہ توجید میں نثرکت ہو جوکہ ناجائی ہے اور کلم شہادست ہیں بیر وہم لازم مزہب اُنا کیو تکم واشیدان محمدار سول اللہ میں بہتے اشید حملہ فعلیہ ہے اور علمائے فن کے قاعدہ مناسبہ کے مطابی حمد فعلیہ کاعطف حبلہ فعلیہ بریموتا ہے نز کہ مستنظی بیر - لہذا کلم طبیبہ میں واؤ نہیں لائی گئی اور کلم شہادت میں اس کولایا گیا ہے۔

والله ويسوله اعلم باالصّواب -

مقتی نملام رسول علی بورنشرکین 11.



الاستنفتاء

کیا فرمانے ہیں علی نے دین دریر مسئلہ کہ اسیاب علم کیا ہیں اور وسی کا کیا معنی ہے اور اسکی کتنی قسمیں ہیں۔ مدلل یا حوالہ جواب میان فرما یا جائے ؟ کتنی قسمیں ہیں۔ مدلل یا حوالہ جواب میان فرما یا جائے ؟ مشاق احرسندھی از اسلامیہ کا لیے نارو وال

الجواب كبعونه تعالى

وحي كااصلي عنى اعلام دخرداد كرنا، في الخفاسي مستلامه حافظ بدر الدّين عبنى المتوفى مستن شك مستدر المدّين عبنى المتوفى مستن مستدر المدّين عبنى المتوفى مستن من عدرة القارى حال المنتوفى مستن من المستن المستن

سك ابونفراساعيل دمېري المتوفی سفوسته ه ۱۲ -

دوىرى قىم وحى رسالة بواسطىر ملك سبے م تبرى وحى ملقى بالقاب بىلى قلىب اور دل بىن راك ساكە مدىرى باك بىس ب

ان روح الفندس نفث فی روعی ای فی نفسی -جریل نے میرسے نفس میں والا اور بھیونکا -

بعض علاد نے کہا ہے کریہ نمیسری قسم صفرت واور علیہ السّلام کی طرفت بھی ہوتی تھی اور وحی کی سات صور نیس بیر میں ؛

ا۔ صورت منافی دنینر ) ہیے ۔

ر معصلة الجرسس سے ر

س- نفس فی روعه باالوحی ہے ۔ بعنی وحی کے سائق ول بیں طوالنا اور بھیو مکنا ۔

ہم۔ بجربل مرد کی شکل میں اُسٹے جیساکہ حفرمت وجبہ کی شکل میں اُستے ستھے۔

در جروبل کوابنی اصلی شکل برد مکھیں، جبر بل کو جھی سوباز وعطا فرمائے کئے ہیں۔

۷۔ اللہ تعالیٰ آبیسسے ہم کام صن وراسے حسجاب ہویا ببداری میں ۔ جیساکہ عراج کی

رات بیں ہوا۔ با نیپند میں جیساکہ عدیث پاک میں ہے ؛

۱ ننانی د بی فی احسن صوری د میر*ادب میرسد پاس اچی مورست می*رآیا )

بر حضريت إبرافيل مليرالتلام وحي سلي كرائي -

جیساکه مسند احد بن عنبل نمیں ہے کہ حفرت اسرا فیل نین سال زمانہ منبوت میں تضور علیات کیا کے ساتھ دسہے رتین سال کے لید جھترت جبریل حامر ہوسئے اور قراکن پاک کانزول ہوا۔ وس کال میں رہ

قرآن مکرمیں انزا اور دس سال مدمینه منورہ میں نازل ہوا اور ترکیب ھے۔ ال کی عمر میارک میں عالم برنرخ کمبطر<sup>ن</sup>

سله منامر عینی فرواستے ہیں کر وحی کی سامت صورتیں علام عبدالرحمان بن عبداللدین احمرسہ بلی المتوفی سندھ سنے بیان کی ہیں۔ ۱۲۔

Marfat com

تشریب کے گرج واقدی نے اس کا انکار کہا ہے اور کہا ہے کہ صفرت جریل کے علاوہ کوئی بھی میں کر بہ میں اندائی کے ساتھ منارن نہیں ہوائیوں علام مینی فرمائے میں کرائی افرا احد فرمائے میں کرائی وحی بہر اندائی کے ساتھ منارن نہیں ہوائیوں علام مینی فرمائے میں کرائی اور کی کرائی وحی بہر ہے۔ جبریں سے منعلق ہے۔ جبریں سے منعلق ہے۔ اس کا جراب یہ ہے کہ علم کے حصول کے بہن سیب بیں اعلام نسقی لکھتے ہیں ؛

واسباب العلم ثنلاثة الحواس السببهة والخبرالصلاق والعقل -

یعنی مخاوق کے بلے اسباب علم نہن ہیں ہواس سیمہ اور خرمطابق واقع کے اور عقل میں ان نبوں کے ذریبے مخلوقات کو کم ہوتا ہے۔ ملامہ نفٹازانی فر

ملامہ تفیادانی فرماتے ہیں کہ استفراداور تلاش کے بدر بہتی علم کے سبب ہیں۔ وجہ بے علم کے سبب ہیں۔ وجہ بے میار کے معلم کے سبب ہیں۔ وجہ بیار کی میں اور جاتو وہ خرصادق ہے۔ اگر علم الدارا کیہ سے ہوا تو وہ خرصادق ہے۔ اگر علم الدارا کیہ سے ہوا تو عقل ہے اگر اکہ ایر الدیم ہوتو جواس بیائے ہیں :

قرت سامعہ ، تؤن ہامرہ ، نوست شامہ ، فوست دالکۃ ، قون لامسہ ، اور سے مامہ ، فوست دالکۃ ، قون لامسہ ، اور اور ال اور حقل کامعنی ہیں ہے کہ دہ نفس کے بیار ایک قوست ہے جواسے علوم ادر ادرا کاست کے بیلے مستعد کر تی ہے ۔

والله درسوله اعلم باالصّواب ر

الاستثفنام

کیا فرماتے ہیں علمائے دبین اس مسئلہ میں کہ لوگ کہتے ہیں ، پیر اور مرشد علم غیبیہ ، باننا ہے بیران عظام کس مذکک غیبب میانتے ہیں ، کتابوں کے حوالوں سے تحریر کریں کہ پیر غالب جانسے ہیں یا جہیں ۔

أيك سائل از تُوجِرانوالا

سله محدبن عمروا قدى المتوفى سحنط يهد - ١٤

الجواب بعونه تعالى

اوبیارکرام علم غبیب جائے ہیں۔ بہی اہل السنّة والجماعة کا مذہب ہے۔ رئیس الحنفیہ علی قاری مرقاۃ مشرح مشکواۃ بین فروائے ہیں؛

النفوس المذكية القدسية اذات جروت عن العلائق البدنية بخرجت والصلت بالاملاء الدعلى ولمدين له حجاب فنزى الكل كالمشاهد ينفسها اوبلخباد الملك لمها - (مرقاة على باب الصلاة على لنبى)

باک و صافت نفس جبکہ برنی علاقول سے خالی ہوجائے ہیں تو ترقی کرکے برم بالا سے مل جائے ہیں اور ان برکوئی بردہ باقی نہیں رہنا ، لیس وہ تمام بیزوں کوشل محسوس و حاضر کے دیکھتے ہیں اور ان برکوئی بردہ باقی نہیں رہنا ، لیس وہ تمام بیزوں کوشل محسوس و حاضر کے ویکھتے ہیں با تو تحود بافر شتر کی خرد بہتے ہیں ۔
علامہ محدین عبدالباقی زرقانی المتونی سلاللہ جو فرمائے ہیں ؛

قال فى لطائف المنن اطلاع العبد على غيب من غيوب الله بدليل خبر النقوامن فراست دالموص خانه ينظرين ورالله لا يستنغريب وهو معتى كنت الذى يبعسريه فمن الحق بهر فاطلاعه على الغيب لا لستنع ب وشرح مواحد لدند مج مشاس

لطائف، المن مین فرمایا کرکامل بندے داولیا والشر ، الشرک غیبوں میں سے
کسی فیب پرمطلع ہوجانا عجب نہیں ۔ اس مدیث کی وجہ سے کہ مؤمن کی دا ' کی سے
طرو کیونکہ وہ الشرکے تورسے دیکھنا ہے اور بہی اس مدیث کے منتی ہیں کہ رب
فرا آ ہے کہ میں اس کی انکھ ہوجا نا ہوں حیں سے وہ دیکھنا ہے رایس اس کا دیکھنا
حق کی طرف سے ہوتا ہے ۔ اہذا اس کا عیب برمطلع ہونا کچھ عجب بات نہیں ہو۔
دائی شوانی فرار تر میں م

للمبعتهد بب الفذم في علوم الغيب

عوم غیب بیر محتبرین کاعلم مفیوط ہے ۔ داندیا قیت والجوام ر) بنیح عبدالحق محدیث دم لوی رحمہ اللہ علیہ حضرت سیدنا غویث اعظم رضی اللہ عنہ الممتوفی سالان علم کا ارتشا دِنقل کرنے ہوئے فرائے ہیں!

قال رضى الله عنديا ابطال يا ابطال . هلموا وخد واعن هذالبحر الذى لا ساحل له وعزة ربى ان السعداء والاشقياء يعرضون على وان بؤلوق عينى في اللوح المحفوظ وان غائض في بحار علم الله (بحواله تدبه قالاسلا) المديمة وربا ورياسه كيم لي الموس كاكناره بي نهي المديمة وربا ورياسه كيم لي الموس كاكناره بي نهي سيد و قدم من ابيت رب كى كرتجة في نبك بخت ادر برخت لوك مجمرية بين كيه عات بي اوربا والوشائر بين لوح محفوظ بي ربنا من الديم المربي الشرك علم ك مندرون بين ورباع والموس الشرك علم ك

و ان عبارات سے معلوم ہوا کہ اولیارکرام غیب جانتے ہیں ۔اب رہی پریات کوکس عدیک غاشب و جاسنتے ہیں راس کے منعلق سننے : و جاسنتے ہیں راس کے منعلق سننے :

معنرت شاه عبدانعزیز محدث دبلوی المتوفی مصالات فرمانندین : اطلاع بربوح محفوظ و دبدن نقوش نیزاز بعصنے اوبیا دبنوا ترمنقول است -

د تغیی*رعزیزی 🕰* )

نوح محفوظ کی خبرر کھنا اور اس کی تخریر دیجھنا تعین اولیا دالٹرسے بھی تظریق نوانز منقول ہے ۔

اما)شعرانی فزماسته بین:

وامان يخناالسيدعلى والخواص رضى الله لغالى عنه قسمعت ف لقول الا

Marfat com

معلوم بواکداولیا وکرام تمام فیب بکدلوج محفوظ سے اور جواس بر تحریر بیت اکاہ بیب اور واقت ہو۔ اور ولایت کے کمال سے مہی ہے کہ شن ایسنے مرید سکے تمام حالات و واقعات نسبی سے دافقت ہو۔ ولایت سکے کمال سے مہی ہے کہ شن ایسنے مرید سکے تمام حالات و واقعات نسبی سے دافقت ہو۔ اعلیٰ حفزت فاعنل بر لموی فرمانتے ہیں ؛

مافظالیرین سیدی احرسملاسی کہیں تشرفیت سے جاتے سنے دراہ بیں اتفاقا اُب کی نظرالیک نہا بیت جبید ہوںت پر پولکی ۔ یر نظراول بھی ، بلا قصد تھی۔ دوبارہ بھراک کی نظراط گئ ۔ اب دکھا کہ بہویں صفرت سیدی نورٹ الوقت عبوالعزیز دیا نے دمنی الشریمنہ آب کے بیرو مرشد تشرفیت فرایا :
وکھا کہ بہا ہوں خوات بیں : احمد عالم ہوکر اور احمد کی وٹو یویاں تقبیں ، صفرت عبوالعزیز سنے فرایا :
دات کونم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم لبتری کی بینہیں بھا ہیں ۔
دات کونم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم لبتری کی بینہیں بھا ہیں ۔
عرض کیا جعنور اِ وہ تو سوتی تھی ۔ فرطیا سوتی نہتی کوئی اور بینگ بھی نفا ؟ عرض کیا ؛
عرض کیا جعنور کو بیسے علم ہوا ۔ فرایا ہم ال وہ سور ہی تھی کوئی اور بینگ بھی نفا ؟ عرض کیا ؛
ماں ایک بیانگ فالی تھا ۔ فرطیا اس پر میس تھا تو گو یا کہ سی وفت بھی شیخ ایسٹ مرید سے عبد المنا ہم المان ساتھ ہے ۔ ہم کیفٹ نابت ہوا کہ اولیا عرام غریب جانتے میں اور شد برحق ابیت مرید
سے تھا محملات سے وافف ہم تا ہے۔ ہم وفت مرید کے ساتھ دہتا ہے اور مریکوگناہ کرنا ہے ۔
سید میکی کی طرف د مہم ان کوئنا ہے۔

والكودسوله اعلم بالضواب ر

الاستنفيار

کیا فرائے بین علائے دین اس مسلومیں: ہمادے گاؤں میں ایک مولوی صاحب وعظ کیلئے کسئے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں عدیث منسوخ ہے - ہم نے ان سے دریافت کیا کہ نسخ کا کیا معنی ہے ۔ وہ کھنے سکے کہ نسخ کامعنی تبدیل کم ہے۔ ہم نے کہا الشرفعالی اور اس کے رسول کے حکم تبدیل نہیں ہوئے۔ لہذا آب نسخ کا صحیم عہم متحریر فرمائیں اکہ وگول کو نبایا جائے ۔ عدا ارتب میں کا صحیم عہم متحریر فرمائیں۔ اکہ وگول کو نبایا جائے۔

الجواب بعونه نعال

تسع کامعنی تنرعی نیدیل علم نہیں ہے بلد نسخ کالغوی معنی نقل کرتا ، دورکرنا ، زائل کرناوغیرہ ہے اور اصطلاح مشراعیت میں اس کامعنی بیر ہے کہ کسی علی عمر کی مُرت کی انتہا بیان کرنا ہے جو کہ تما مشار کط كوجامع بهو-كيونكر وافغات اورقصص مين نسخ تهاي ببوتا- بنيزامورقطعبيهم يسنع ممكن نهاي سبعه مثللًا الترتعالي موجود سبط اس كانسخ نهيل توسك - اسى طرح امور حبيبي نسخ منبي بوسك مثلاً دن كى ر و شنی اور رات کی تاریجی راسی طرح و عافی میں اور ان اسکا میں جوایتی فاتی حیثیبت سے واحب بي مثلاً آصنوا ، لا نتشركين - اسى طرح أن احكام مير يجي نسخ نہيں تودائمی اصابری بير جيسے كم مهر شهدا د قالبدا اوران احکام می*ن بی چن کا دفت مقرر ہے -*اس وفت معیبن سے ہے کہ جس زمانہ ماس حس شخفی کوجس صوریت

خادمہ بہ جے کہ نسخ کے معنی صرف پر ہیں کہ کسی حکم کے پرسنے بدا علمان ہوکہ اس حکم کی مذت مختم ہو دکھی ہے یا اس میں عموم وا فلاق کا زمانہ ختم ہوگیا ہے ۔

ابرمسلم اصفهانى معتزلى المتوفى ستكته ه صاحب ما مع النّا وبل نسخ كا قابل نهبي سبه - بيمر

نسخ کی چارفسیس میں : بر میں ا

سن كى بېلى قىم تىن قران بالقران بېركسى كا اختلات نېپى سىم د مثنا النوانية لا بىنكى يېلى يېرى مىنسوخ سەم د انكى دالا يائى كى ساتھ -

بوئكه ايمسلم اصفهانی نسخ كا قائل نهبی لهزا اس كے نتر دیب فرآن كی کوئی آبست

منسوخ نہیں سیے۔

ووری قسم کسخ سنن باالسنز میں کوئی اختلات نہیں ہے۔ ایک عدبیث دوسری عدیث دوسری عدیث دوسری عدیث دوسری عدیث کوئی اختلات نہیں ہے۔ ایک عدبیث دوسری خبر عدیث کومنسوخ کرسکتی ہے۔ متوانز عدیث کی ناسخ متوانز عدیث ہی ہوگی۔ ایک خبر واعد کودو سری خبر واعد کودو سری خبر واعد کا تعدا اب ان کی دواعد یا مشکل میں تہروں کی زبارت سے منع کرتا تھا اب ان کی

زیارت کیا کرو بر دستم ، ابوداؤ و ، تر ندنی ، ابن مآج ،

دو مری دو نوں قسموں میں اختلاف ہے ۔

تیسری اهر چوشی دو نوں قسموں میں اختلاف ہے ۔

تیسری اهر چوشی دو نوں قسموں میں اختلاف ہے ۔

تیسری اهر چوشی دو نوں قسموں میں اختلاف ہے ۔

بنی کریم صلی انٹر علیہ دیم جربت نزما کر مدیز طیبہ بینچے تو چنداہ میت المقدس کی طرف دخ افروز ما کرنماز اوا کرنے اپنی و فی نصر موجد نہیں جس میں بیت المقدس کو قلہ بنائے کا عکم دیا گیا ہو بھراس کو اگیت و مدسوخ کر دیا ۔ ایم اشافعی کے نزویک قرآن میں مدیث کومنسوخ نہیں کرسکتا ۔

و آن مدیث کومنسوخ نہیں کرسکتا ۔

کے دو مذہب ہیں ۔

اس منفیہ کے نزدیک مدیث متواتر یا مشہور قرآن کی اکیت کومنسوخ کرسکتی ہے اور خروا عدنہیں ۔

اس منفیہ کے نزدیک مدیث متواتر یا مشہور قرآن کی اکیت کومنسوخ کرسکتی ہے اور خروا عدنہیں ۔

اس منفیہ کے نزدیک مدیث متواتر یا مشہور قرآن کی اکیت کومنسوخ کرسکتی ہے اور خروا عدنہیں ۔

دیال کو الدید کرسکتی ہے۔

دیال کو الدید کرسکتی ہے۔

دیال کو الدید کی سر میں میں بیت الور کو الدین کرسکتی ہے اور خروا عدنہیں ۔

دیال کو الدید کرسکتی ہے۔

دیال کو الدید کو الدید کرسکتی ہے۔

دیال کو الدید کو سر کی سر میں بیت الدید کو سر کرسکتی ہے۔ اور کو الدید کو سر کرسکتی ہے۔

دیال کو الدید کرسکت میں میں کی میں میں میں کرسکتی ہے۔

ا- عنفیہ کے زدیک مدیث متواتر یا مشہور قرآن کی آئیت کومنسون کرسکتی ہے اور خروامد ہیں مرسکتی ۔ اس کو سم نے منتقابلات کی بحث میں بھی بیان کیا ہے ۔ مثال کے طور پر منفیہ ہم نے منتقابلات کی بحث میں بھی بیان کیا ہے ۔ مثال کے طور پر منفیہ ہم مقت ہیں کہ موزوں کے مسے بیشتل مدیث مشہور نے اس آئیت کو منسوخ کر دیا ہے ۔ میں یاؤں دصونے کا حکم دیا گیا ہے ۔ مورے علی رکھتے ہیں کہ تنت قرآن کی ناسخ منہیں ہوسکتی ۔ مہروع نے کا معنی انتہاء مرت عکم ہے ۔ بہروع نے کا معنی انتہاء مرت عکم ہے ۔ بہروع ہے کہ الفرقعالی کے اقرال اور کیات تبدیل نہیں ہوستے ۔ تنتی کا گویا کہ ان کیسا ہے ۔ بہرات میرے ہے کہ الفرقعالی کے اقرال اور کیات تبدیل نہیں ہوستے ۔ تنتی کا گویا کہ ان کیسا ہے ۔ بہرات میرے ہے کہ الفرقعالی کے اقرال اور کیات تبدیل نہیں ہوستے ۔ تنتی کا گویا کہ ان کیسا ہے ۔

سله مسلم بن عباج قنیری المتوفی سلام مدن عباج قنیری المتوفی سوم الم مدن عبای تر مذی المتوفی سوم الم مدن عبای تر مذی المتوفی سیم الم مدن میزید بن ماجر المدن فی سیم الم مدن میزید بن ماجر المدن فی سیم الم مدن میزید بن ماجر المدن فی سیم الم

کی قسم کانعلق می منہیں ہے۔ علاوہ ازیں قول اور کلات سے مراد اللہ لایے وعد سے میں اور وعدوں بیں نسخ منہیں ہوتا کیو کم قلف وعدہ محال ہے۔ ان الله لای خلف العید عاد نص قطعی ہے کہ اللہ تعالی و عدہ خلائی تہ ہیں فرماتے ۔
نص قطعی ہے کہ اللہ تعالی و عدہ خلائی تہ ہیں فرماتے ۔
واللہ و دسولدا علم باالصواب ۔

الاستنفياء

يخدمت جتاب استاذالعلمار مولانا صاحب

وامدت بركاتهم لعاليه

مسلام مستون کے بعد عرض ہے کہ حدیث اختلات المتی رحمۃ لوگوں کے درمیان شہور ہے بیکن امل مستون کے بعد عرض ہے کہ حدیث اختلات المتی رحمۃ لوگوں کے مخرج کے متعلق ذکر نہیں امل کے مخرج کے متعلق ذکر نہیں گیا۔ آبید نے اگر اس حدیث کے متعلق کہیں دیکھا ہے کہ اس کی فلاں محدیث نے بہیں دیکھا ہے کہ اس کی فلاں محدیث نے بھے مسند تخریج کی ہے تواس کتا ہے کا توالم تخریر فرمائیں۔

قامتی محداعظم فاصل عربی رسی - ایم- ایج رسیالکوٹ ر

الحواب بعونه تعالى

به حدیث میرج بید و عقامه میوطی سنداس حدیث کودکرکرنے کے بعد لکھا ہے :

لعلد خوج فی بعض کنب الحفاظ اللتی لد تنقل الیدنا - (جامع صغیر)
شایر مدیث بعض کتابوں میں تخریج کی گئی ہو ہو ہم کمک نہیں ہیجی ۔
اعلی صفرت فاضل برطوی نورالگر قدہ کھتے ہیں کہ امم سیوطی فن حدیث میں اپنی نظر آب ہیں ۔
اکیسہ سنے کتاب جمع الجوامع تالیف فرمائی اور اس کی نسبت خود ہی لکھا کہ ہیں نے ادادہ کیا کہ اس میں تاروہ اس کے حدیث اختلات امتی رحمہ کے محرج بنائے اس مدیث اختلاء اس حدیث اختلاء کیا ہے محرج بنائے ہیں جمع کے معرب تیسے برشرح جامع صغیر نے اس حدیث اختلاء کیا کہ ایک مدیث اختلاء کیا ہے معرب الحدیث اختلاء کیا ہے معرب تاریخ اس حدیث اختلاء کیا ہے معرب اللہ مدیث اختلاء کا معرب تاریخ میں ہو سے معرب اللہ کے مدیث مام حدیث اللہ کے مدیث اختلاء کیا ہم حدیث اللہ کا مدیث اللہ کا در اس حدیث الحداث کیا ہم حدیث اللہ کے حدیث میں مدیث الحداث کیا کہ مدیث الحداث کیا ہم حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کا در اس حدیث الحداث کیا کہ کا در اس حدیث الحداث کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کا در اس کیا کہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کا دون کیا کہ کا در اس کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس حدیث اللہ کیا کہ کا در اس کیا کہ کا در اس کیا کہ کیا کہ کا در اس کیا کہ کا در اس کیا کہ کیا کہ کا در اس کیا کہ کا در اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کا در اس کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کر

کی تخریج بتائی سبے کمام بیہ تقی سنے مدخل میں ادر ام فردوس بن مشہر دار دہمی المتوفج

Marfat com

نے مسئد الفردوس ہیں ہر دا بت عبدالنّد بن عباس رمنی النّد نفالی عنہا روابیت کی ہے ادراس کی سے دراس کی سند برصوف ام سبوطی کو ہمی نہیں مجدر الله عنہ بیں ہوئی ہے اس کے سند برصوف ام سبوطی کو ہمی نہیں مجدر الله عنہ بیں ہوئی ہے اسی کیے تو حافظ ابن حجر عسقلانی فسرات میں ا

زع مركتير ص الايمة انه لا اصل له -

بہت سے اہاموں نے بہی ذعم کیا کہ اس کے لیے کوئی سندنہیں ۔

بھر حاقظ ابن جرنے نو و لعف تخریج بی ذکر کی بیں ۔ حدیث اختلاف ا متی دے منہ اس کے اس بھر السند ہے ۔ اگر چر لعبق المیہ کو اس کی سند پر اطلاع نہیں ہوسکی ۔ اسی بلے ابن ہمام فرما نے بیل کہ جب لعبق احدیث جن کومٹنا کے نے ذکر کیا ہے ہم نہائی لعل قصور نظر مناا خفاہ ما ابن ہمام وافع کی نفی (شاہر ہماری نظر کی کو تا ہیوں نے ان احادیث کو ہم سے چیپالیا ہے ، ابن ہمام وافع کی نفی نہیں فرمات بلکہ عدم اطلاع کو اپنی طوف منسوب کرتے ہیں ، یا وجود کمرابن ہمام درجراجہا و کا نہیں نہیں جو ہے ہوئے ہوئے کے لیا ظرے امام سیولی طلع نہیں ہورے میں مدیریث ہمی السند ہے جیسا کہ امام بہتی احد دلیمی نے بیان کیا ہے ۔

واملا کا درسو بلہ اعلم مبالا صواب ۔

واملا کا درسو بلہ اعلم مبالا صواب ۔



لأستفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ہیں کو تر نہ حالت نایا کی دحیض و نفاس دغیرہ ) میں کلمہ رکیھ سکتی ہیں اور کوئی چیز نیاز دغیرہ کی استعمال کرسکتی ہے با پنہیں ۔ میں کلمہ رکیھ سکتی ہیں اور کوئی چیز نیاز دغیرہ کی استعمال کرسکتی ہے با پنہیں ۔ میں کلمہ رکیھ سکتی ہیں۔ اُن

ايب سأئل

الجواب بعونه تعالى

وضو کے بعد ذکراور دعاؤں کو مجالت نا پاکی میٹی صنا مشرعاً جائز ہے۔ مشرح وقایہ کج صناا

میں سیے:

وسائرالادعية وإلاذ كارلابأس بها-

فناوٰی عالمگیریه کچ صفی بین ہے:

وب جذال جنب والعالكن الدعوات ويجاب الاذان ونحو د الك كذا في السراجيه -

درمختار میں ہے:

فاالوضوع لمطلق الذكرمندوب ومتركه خلاف الاولى وهومريجسع

صورت مسئوله بي بحالت ناپائي عورتول كاد ضوكر كے ذكر كے كمرافية بركلمه با دعا برليجة نا جائز ہے اور حالت ناپائي عورتول كاد ضوكر كے ذكر كے كمرافية بركلمه با دعا برليجة نا جائز ہے اور حالت نجاست بيس ما بخته منه وم وكر كھا نا كھا نا تھى درست ہے۔ ور مختار مبر بى ہے :

اور حالت نجاسست بيس ما بخته منه وم وكر كھا نا كھا نا تھى درست ہے۔ ور مختار مبر بى ہے :

لا يدكر وہ اكله و مشويه لعد غسل بيد و فعد -

وتنوکریلینے سکے بعد اگر بزرگان دین کا نیرک اور نیاز کھائی جاسئے توکوئی حمیج نہیں ہے -والله ورسوله اعلم باالضواب -

الاستنفتاء

ری سے سے اوراس کے قوت ہونے کے بعد شاہدے اوراس کواس کیلئے کیا مردابتی بیوی کواس کے قوت ہونے کے بعد شار سے سکتا ہے اوراس کواس کیلئے دیکھنا جائز ہے یانہیں م

المستفتى و غالد محمود صديقى - جينگ -

الجواب لعوينه تعالى

برواب برد ملی مرد کے لیے ابن یوی کونسل دیناجائز ہنہیں ہے۔ ہاں اس کود کھنامنع نہیں ہے اور اگر مرد مرجائے تو عوریت سے لیے جائز ہے کہ اس کونسل دے۔ اس سے کھیے جائز ہے کہ اس کونسل دے۔ اس سے کھیے بیری فرت ہوگئ تو نکاح بائی نہیں رہا ۔ اب رواس کے لیے اجنبی ہے اور اجنبی مورکے لیے جائز نہیں کہ وہ تورت کونس دے اس لیے کہ مرد کے تورت ہونے سے نکاح فاسد نہیں ہوتا جگی عالم نہیں کہ وہ تورت کونس دے اس لیے کہ مرد کے تورت ہونے سے نکاح فاسد نہیں ہوتا جگی عالم نہیں کہ تو چا دماہ دس دن عدیت فات ہے۔ (مرافی الفلاح) ہوتا ہے۔ اسی لیے تو چا دماہ دس دن عدیت فات ہے۔ (مرافی الفلاح) واللّٰه و دسوله اعلم بالصّفواب -

الاستفتام

كيا فرمات بين على قدين ومفتيان مترع متين درير مسئله كرميت كياس اس كو غسل ديست سيد ينه فراك باكديره عنا جائز سي يا منهي بديدوا و تواجد وله -ايب سائل

الجواب بعوبة تعالى

مینت کوغسل دیستے سے میں اس سے پاس ملاوت قرآن پاک مکروہ اور ناجائز ہے۔

مرافی القلاح میں ہے:

تتكوة قراكة القرآن عندة حتى يعشل تزييها المفرآت عن نجاسة المعدن بالعويت اوالغيث فانه يزول عن المسلم باالغسل تكويما له

میت کے پاس اس کو نہلا نے سے پہلے قرآن پاکیا پڑھنا مکروہ ہے مقعوداس سے قرآن کی مقافدت ہے۔ اس عدت سے جمعورت سے واقع ہوئی ہے یا فبت سے لینی ظامری کئی مقافدت ہے۔ اس عدت سے جمعورت سے واقع ہوئی ہے یا فبت اس کاعدت زائل ہوجا تا ہے تو بوجراس کی عزمت اس کاعدت زائل ہوجا تا ہے کہا ہون کا فرکے اس کی نیاست بعد از مقسل بھی زائل نہیں ہوئی جو کھرتیت کو بوجرموت مدیث لائی ہو جاتی ہے دہا ویت کو کو میں مقتی ہو جاتی ہے دہا ویت کو کو اس کے بعد قرآن پاک بیر صابا جائے۔ یہی مفتی ہو قول ہے۔ نہی مفتی ہو قول ہے۔ نہی مفتی ہو قول ہے۔ واللّٰه و دسوله ا عدم باالصواب ۔ واللّٰه و دسوله ا عدم باالصواب ۔

لأمستنفتام

کیا فروائے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ اُدھی جب مرنے سکھ تولع علی کوئے ہیں۔
کہ ورتیں جو محقوص آیا م رحیص و فقاس ، ہیں مبتلا ہوں ان کوبام رشکال دیتا چاہئے۔ کیا یہ تھیک ہے۔
کہ ان کو اِم رشکال ویا جاسئے یا وہ گھریں ہی رہیں ۔
غلام تھی الدین ۔ مشکلا ڈیم کالونی ۔
غلام تھی الدین ۔ مشکلا ڈیم کالونی ۔

الجواسب ليونه تعالي

فتہا و کوام نے فرایا ہے کہ بہترین صورت بہی ہے کہ ان مذکور ہمتنورات درجین اورتفاسس والیاں ،کویام نظل دیا جا سے کہ بہترین صورت بہی ہے کہ ان مذکور ہمتنورات درجین اورتفاسس والیاں ،کویام زنکال دیا جا سئے لینٹر طبیکہ ان سے مکالئے میں کوئی تنہیں ہے قائم کوئی تنہیں ہے قائم جا نگیں ۔ ان سے سلے مانچ ہے توجو گھریں ہی رہیں ۔اگرما تع کوئی تنہیں ہے تو بھر یا سرحلی جائیں ۔ واللہ حد دسولدا علم مبال صواب ۔



بإبالاذاك

لأنستنفتنام

کیافرہاتے ہیں علائے دین اس مسلمین کہ ایک نوجوان افان دینے نگا جب وہ افان دے بیکا تو ایک اور سے بیکا تو ایک اس کو کہاتم افران مزدیا کرد ۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی کیونکر حضرت بلال عبنی رصنی الشرعنہ افران دیستے ہے ، ان کا نکاح نہیں ہوا ۔ ایپ توریونرمائی کر حصرت بلال بیلی عنی کوئی کا نکاح ہوا ۔ ایپ توریونرمائی کر حصرت بلال بیلی عنہ کا نکاح ہوا ہے ہا ہیں اور اس آدمی کا اس نوجوان کومنع کرنا کیسا ہے ۔ جیپنوا و تو تجدو ا ۔ میں اور اس آدمی کا اس نوجوان کومنع کرنا کیسا ہے ۔ جیپنوا و تو تجدو ا ۔ میں اور اس آدمی کا اس نوجوان کومنع کرنا کیسا ہے ۔ جیپنوا و تو تجدو ا

الجواب بعونه تعالى

اس اُدمی نے خلط کہا ہے کیو ککچھٹرت بلال رضی الندعنر کا نکاح مہوا تھا رسے خران ا جلال الدّبن رُومی فدس سرہ نے اِبنی منتنوی منترلیت بیس تخریر فرایا ہے کہ صنرت بلال رضی التُدعنہ نے نکاح کیا تھا۔ دمنتنوی صفولام)

> م فظ ابن حجرعسقلانی تنهزیب التهزیب میں فرماستے ہیں ؛ مراب میر سالت

حفرست بلال بن رياح مصنور عليه السّلام كم محوّد ن تقد إدر إ ما ابن منده فنراست بي

من ابن منده الدعيدالتدميرين يجي بن منده المتوفى سلبليم ال

کم معزت بلال کی وفات سالت میں ہوئی ا ورحدیت شہر ہیں وفن کیے گئے سے مقرت بلال مؤذن سقے سائیہ سناری شہر ہوئی ا ورحدیت شہر ہیں وہ ، تہہاری شادی شہر ہوگی مؤذن سقے سائیہ سنے بکہ احاد برث مقدس میں مؤذنوں کے یہے کا فی مذنک ثواب اور فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ واللہ ودسولہ اعلم بالاصواب ۔

الاست فام

كيافرات بين على التي وين اسمسئله مين كماذان ويست كد بعد ورود بإك الصلاة والسلطة المسلك على المسلطة والمستلطة المراهن الله الله المراهن المائر سبط بالمهي -

ايك سائل جهلم

الجواب ليؤية نعالي

عائز ہے۔ قرآن پاک نے مطلقاً عم در ودنٹر لیت پڑھنے کا فرمایا ہے کسی وفت یا زمانہ کے ساتھ مغبد نہیں کے بال ہوئے ہیں کے ساتھ مغبد نہیں کیا اور نوفت ازان موفن وصورتا ہے۔ کبلے سے اس کے بال ہوئے ہیں عبد کا مربی کیا اور نوفت درود باک بلے مناخواہ فیل ازا ذان ہویا لعد از اذان باعد فی تواسد میں۔

قرار سے میں۔

حضرت الم الشعراني الله عنه لعريك التسليم الذي بفعله المؤذون قال شيخناد صلى الله عنه لعريك التسليم الذي بفعله المؤذون في إبام سعيواته صلى الله عليه وسكم و لا الدخلفاء الراشد بن قال كان في ابام الروافض بمصر تشسر عوالتسليم على الخليفة و و ذرائه بعد الدان الدان الدان و في العاكم با صواته و ولواغت في فسلموا عليها وعلى و ذرائم هامن النساء فلما تولى الملك العادل صادر ح الدين بن ايوب

سك صلاح الدين بن أبيب المتوفى و ٥٨٩ هـ ريال

فالطل عنه اليدع وامرالمؤذنين باالصلوة والتسليم على رسول الله سلى الله عليه وسلم يدل تلك البدعة وامريها اهل الامصار وللقراري فجزا لا الله عيراً -

ہمارے بین فرات بیں کرنی صلی الشرعلیہ وہم پیسلا ہیں اوہ جوم کو فیمیں کرتے ہیں برحف در علیہ السلام کے تمانہ پاک اور فلفائے راشدین کے زمانہ میں جہ نظا ۔ فرا بامصر میں ہوا فقل کے زمانہ میں فلیما اور اس کے وزراد پر اذان کے بعد سلام کہ ہا انٹر و علی سیاں بہ کہ حاکم وقت نے الشرکی مشیت سے وفات یا بی اور گول نے اس کی بہن کو والی بناویا توانہوں نے اس کی بہن کو والی بناویا توانہوں سے اس کی بہن کو والی بناویا توانہوں سے اس پیاور اس کے وزراد پرجور ترین تقابی سلام کہنا سروح کیا ۔ بیس حیب صلاح الڈین ابن ایوب ملک عادل والی ہوئے توانہوں کے ان برعات کو یا لمل کیا اور اس کے بدلے آئیہ نے مؤذین کو محکم ویا کہ وہ بنی کریم پرجوا ہ و میں کریم پرجوا ہ و اس کے بدلے آئیہ نے مؤذین کو محکم ویا کہ وہ بنی کریم پرجوا ہ و اس کے بدلے آئیہ سے مؤذین کی کو کم ویا کہ وہ بنی کریم پرجوا ہ و اور قرای میں مکم نامہ جاری کردیا ۔ الٹر تعالی آسس کو جزائے نے عطافہ اور اس کے دیا ہوں کو کرونا ۔ الٹر تعالی آسس کو جزائے خطافہ اور اس کے دیا ہوں کو کرونا ۔ الٹر تعالی آسس کو جزائے خطافہ اور قرای میں مکم نامہ جاری کردیا ۔ الٹر تعالی آسس کو جزائے خطافہ خوا ہو ما و حدی ۔ ۔

صاحب در مخار ملاسم میں فراستے ہیں :

التسليم لبدالاذان حدث في ربيع الاكفرسته سبع ما نكته واحدى و ثمانين في عشاليلة الاثنين شريوم الجمعة تشريع دعشر ستين حدث في اكل الا المغرب وهويد عدة حسنة -

معدم مبوا كه لبداز اذان صلاة وسلام برصنا برعت حسنه اور حائز ب ريعت حسته كى تقيق مريبط كريك بين اور يور إلى فعوص العبلاة والشلام عليك بارمول المرع عابركرام سه معقبق مريبط كريك بين اور يور إلى فعوص العبلاة والشلام عليك بارمول المرع عابركرام سه محمنقول بدر ودياك برهمتا عائز سه -

علام خفاجی نسیم الریاض صلاقه اس سی می می د

والمنقول انهم كانوا يقوبون في تحية الصلاة والسلام عليلك يارسول الله

، برب منقول ہے کہ صحابہ کرام حضور برتنجیہ پیش کرنے ہوئے کہتے ہے الصالح و دالسلام علیک بارسول النگر ر

بر عرف و بابیر نے مشہور کردکھا ہے کہ العدلاۃ والسلام علیک یارسول السركا نبوت نہیں ہے حالا کہ صحابہ کوام حضور علیہ السلام کواسی طرح سلام عرض کرتے ہے اور بر الیسا درود ہے حس میں صلاۃ وسلام زدونوں ہوجو دہیں - لبنا اس کے برا صف سے قرآن برجی عمل ہوگا کہونکہ قرآن پاک نے دونوں کے برا صف کا حکم فرا یا ہے ۔ و با بیر کہتے ہیں کرددود ابرا ہمی میں نیادہ قواب ہے ۔ جوا باعوض ہے کہ قرآن ہیں دو حکم ہیں ،
صدّوا علیہ وسدّہ وا

حضور پرصلواۃ وسلام پڑھ و درود ابراہیمی ہیں مرفت صلواۃ کا ذکر سبتے سائم کانہ ہیں۔ اہذا درود ابراہیمی پڑھنے سے قرآن کریم کے اس حکم برعل نہیں ہوگا۔ البنہ جیب الصلوۃ والسیم علیک با رسول الٹر پڑھیں گے توصلواۃ اورس کم وونوں برعل ہوجا سکے گا۔

ەن غىرتسىلىد ـ

علاء سند تفریح کی ہے کہ صنور ملی اللہ علیہ ولم پر افیرسائی کے صرف مسلاۃ بڑھنا مکہ وہ ہے۔ اس کی تابید وہ صدیرت کرتی ہے جوکہ ابن مسعود سے مرف سے ،

اقبل ريص حتى جلس بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ويحن عند كا فقال بأرسول الله صلى الله عليه وسلم أما السلام عليه م

فقدع نطنا لا فكيف نصلى عليك اذا منعن صلينا فى معلوتناصلى الله عليك قال فصمت ريسول الله صلى الله عليه وسلّم عنى اجبينا ان الرجل لعديث أجبينا ان الرجل لعديد فقال اذا انتم صليت على فقولوا اللهم م صلى على محدد العديد من الم مسندا حدد من الم الم الم الم من المدد من المعدد من المع

صربیت کے الفاظ پر خور کریں - اس سال سفے عرص کی :

اذامنص صلیدتانی صلوا تنا - ( کر ہم نمازی حالت پی اَپ پرصلوٰ کیے برٹھیں)

گویا کہ درودابرا ہمی کا اختصاص نماز کے ساتھ ہے ۔ نماز کے علاوہ حب ور ددپرٹھا جائے

تو وہ درود پڑھنا چاہئے جس بی مسلوٰ ہ وسلام جمع ہوں ۔ بہ دونوں الصلوٰ ہ والسّلام علیک با
رسول الشرمیں محقق ہیں ۔ لہذا یہ ہی پڑھنا چاہئے ۔ و ہا بیرمون نداسے گھوانے ہیں وہ ندل

تو المسلام علیك ایتر ماالمنبی بیرکر بیکے میں اور نمازی کو نماز میں المسلام علیات البحث الماری المسلام علیات البحث المنبی بیرک بیک میں اور نمازی کو نماز میں المسلام علیات البحث الماری بادگاہ بیتری میں پیش کرے تواکی کو سلام کرنے کے قصد سے
علیل ابیماالمنبی بادگاہ بیتری بیش کرے تواکی کو سلام کرنے کے قصد سے
المسلام علیل کے درکہ واقع معراج میں جوالٹر تعالی نے صفور علیم السلام کو این المحکمی فران فیلی المحکم بین بی المحکمی فران فیلی کے ۔ بین پنج علام جمد بن علی الحصکفی فران فیلی اس کی نقل اور سکا بیت کے طرفیۃ سے السلام علیک کے ۔ بین پنج علام جمد بن علی الحصکفی فران فیلی وجہ فرانشاء کا تنہ
ویقت دیا المفاظ المتشہد معا بین بھا صواحة لد علی وجہ فرانشاء کا تنہ ویا نشاء کا تنہ ویا کہ میں میں الماری میں بیتری بیتری الماری میں بیتری بیتری بیتری بیتری الماری بیا ہو بیتری بیتری الماری میں بیتری بیتری

farfat.com

الفاظ تشهدسے ان کے معانی کا داسی طرفت سے ارادہ کرے گویا وہ یا انقف رائٹرتعالی کی بارگاہ میں اپنی عبادات کے تحفید بیش کرر ما ہے اور الٹر نعالی کے منبی کوسل م کرر ما ہے اور ایسے ایک کواور دیگرا نبیا مکوئی سام کر را سے - لہذا اس تفظ سے سام کی نقل اور و منایت کا اراده منکسے -

ابن عابرین لکھتے ہیں:

إى لايقصدالاخبار والحكابة عماوقع فى المعولج منه صلى الله عليه وسلمرومن ديه سيحانه ومن العلامكة علىهم السلام-اور صنور کوسلام کرتے وقت واقع معراج میں الشرنعالی کے سکھے مہوسے سلم کی م م ایت اور نقل کااراده م نزرے - دیا بیز عموماً لوگوں کو میں کہتے ہیں کہ صفور علیہ السلم اکو سلام كرسته وقت واقعمع إج كى كابيت كاقصدكرو راود مفورعليه السّلّ كواز نود سلا كرنے کا قصدیهٔ کرو مالانکرتمام فقهااسلام فرماتے ہیں کہ نمازی بوقت تشہد درجر محکی محند ہیں اواکرے ، م ترکه ورجه سکایت میں حبب تمام نماز وه مجالت ففید اور انشا اور درجه محکی عنه میں بیڑھ تاہے نو کیا دجہ ہے کے مرف آنشہد میں مہنے کروہ اس درج کو ترک کر کے درج محابت ادرا خبار میں اُعباسے ۔ اعلیٰ حفزینت فاصل بریلوی سنے کیاسی نوس لکہ ا۔ نهاں کے مانند اُک را زسے کزو سازند محفل حب سيخ نجدي بر لمعشق أسان نمود اول وسلے افغادمشكلها

عام عشق ساغر باز سب اَلَهُ بِيَالِيهِا السَّافِئ اُدِدُكَاسًا ۗ وحسُبَا وِ لَسْهَ

اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابو تعید فی الداد مُل عن ابت عباس قال کانوایقولون یام حمد با ابا القاسم فنها هم الله تعالی عن قالك بغوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعماه اعظام النبيه صلی الله علیه وسلم فقالوا یا نبی الله بارسول الله و دری متوهد اعن قتاده و الحسن و سعید بن جیر و مجاهد و فی الد حکام القران للسبولی ان فی هذا لنهی تحریر مند اعله صلی الله علیه

وسد و باسمه والظاهر استه والك بعد وفاته الحالات ابن ابن ابن ما تفرح باسمه والظاهر استه وابن ابن ابن ما تفرح ابن عباس سے روایت کی ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ لوگ حضور عبر السلام کو بائے ہے وقت یا محمد اور یا ایا القاسم کہ کر کیا اکرت سے متح کہ اور یا ایا القاسم کہ کر کیا اکرت سے متح کہ دیا ہے حضور کو سے ان کواس طرح بیار نے سے متح کر دیا بھر صحابہ حضور کو یا نبی اللہ ، یا رسول اللہ کہ کر کیا د نے گئے ۔ علام سبولی کھتے ہی کہ اس کے ورلیم حضور کو یا نبی اللہ ، یا رسول اللہ کہ کر کیا د نے گئے ۔ علام سبولی کھتے ہی کہ اس کے ورلیم حضور کو

نام کے ربان احرام ہوگیا۔ علامہ آلوسی فرمانے میں کریے تھم صفور کی وفات سے کے راب کک عام میں میں مان کے ربان کا میں فرمانے میں کر مصفور علیہ السلام کو ندا کے وقت با بنی الشر عام ہے۔ ملا علی اللہ کا میں مثرح شفامیں فرمانے میں کہ مصفور علیہ السلام کو ندا کے وقت با بنی اللہ یا رسول اللہ با عبیب اللہ کہو۔ مرقسم کے خطابات میں نواہ صفور کی زندگی میں مویا اجداز وفات یا رسول اللہ اللہ کہو۔ مرقسم کے خطابات میں نواہ صفور کی زندگی میں مویا اجداز وفات

مورمعنوم بولاكرمنورعليه النعام كولعدازو صال مبارك بحى يادسول النرويا حبيب الشرك الفاظميسانة يكادا جاست كار بهذا الصلوة والنشادم عليك يادمدول الله برصنا تواه فيل ازاذان يو با

لعداز اذان مرطرح مائر من والله ورسولدا علم باالصواب -

الاستنفياء

کبافرمانے بی مفتیان نئرع متین اس مشلمیں ؛ ۱- کم موجودہ زمانہ میں جوالا وُرڈ سپیکر برافان دی جاتی ہے۔ اس کے جواز و عدم جوانہ کا کباسکم ہے

Marfat com

ب. الاؤڈسپیکرر ادان کہنا ، کیا بہ سننت ہے با برعت ہے وہ ادان سجد کے باہر مہو با اندر مسید کے باہر مہو با اندر م مسید کے باہر اگر ادان کے بیاد الگ حجرہ بنایا جائے تواس حجرہ کے اندر ادان دیناسنت ہوگا با برعت ہے

ہوں پر بیست ہوں۔ ہوں کی منیند نہ ومینار وصی سے بہتی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے تمانہ میں تھے اگر نہیں تھے توریک زمانہ میں بیت ہیں کیاان پر ازان دیناسنت ہے با برعست ؟ ہمہ حقور کے زمانہ ہیں اذان دوسرے لوگوں کے بلندم کا نوں پر دی گئی ہے یا بازار میں کھوٹے ہوکر دی جئے ہوکر دی گئی ہے قالب بھی بہی سنت رہے گاکہ اذان لوگوں کے مکانوں پر کھڑے ہوکر دی جئے اذان کی مشروع بہتہ کاکیا مقصد ہے ، لوگوں کو نماز کے وقت سے اطلاع دینا ہے یا کچھ اور ہے ادرالا ور شیب کر پر اذان کہنے سے جب گاؤں یا شہر کی ساری سعیدوں میں اور محلے والوں کو

را نا تنتیرا حدخاں ساکن عمر بور ڈاک نھارنہ جیک مامنی صلع ملشان

الجواب لعونه نعالي

ادّان كااسلى عنى اعلام بعد زخرواركرنا) حافظ ابن يحرفر واست بين الله و الدعادة بالفاظ صخصوصة الدعادة بالفاظ صخصوصة الدعادات كامعتى خروادكرنا سب اورا صطلاح منزليست بي وفت نمازك بين

Marfat com

محقوصه كحسا تذخيرواركرنا اوراذان كى مشروعيّت كامقصد عقيقي مسلمانول كونماز كيليك مطلع کرنا ہے۔

> ان الاذان اشاهونداء للناس ليا توالى المسجد كمرافان ده نداست لوگوں كے بيات ماكم و مسيد كى طرف إنكى ـ

ف داب اگر ادان سید کے اندردی عاسفة ویمنع سید کیونکراس سیم قصد ادان نورانهی موتا

ا ذان كامقدر ونكر وو كرمطله كرناسيد اسى بياية بى كريم صلى الشرعليهر وسلم كي زمانه واقدس ميس اذان ابک مکان پر ہوتی تنی جیساکہ عروہ بن زبیر بنی نجار کی ایک عوریت سے روایت کرتے ہیں کہ

مبرا گھردومرے لوگوں کی تسبیت اونجا تضاادم سید سکے قربیب تفامہ

وكان بـ لال بؤدن عديد الفيجر (معتمت بلال اذان اس پر ديست تھے) ۔ امام الوداؤد سندای مکان کومیناره سے تعیرکرتے ہوئے اس مدیث کوبایب المنارہ کے تحت فرکرفرمادیا ہے۔ اس مكان براذان دبين كايمي طلسب تفاكه لوكول كواطلاح بوجاست ادرعلما دست ككفاست

وص السنة الماضية التابوكزن العوذنون على المناد-

يعتى به طراية مستزه سيدكه ا ذان مناره برمو في جاسيئه اگرية موتو يمير سطح مسيربر واگربريمي نه بهوسکے نودروازه مسجد پرمهونی چاہیئے اورمنارہ سے مراد وہ ایک مکان سیے پومسجدول کی سطح پر بنا تے تھے تاکہ اس براذان وی علسئے -ان تنبوں براذان متعین کرنے کامطلب بہی سے كروگوں تك اواز بہتے سكے اور صورت سائب بن يزيد فواست ين كر يبكے اذان اس وفسن

مهوتى تحفى حبكهام منبررية بطيقنا تضأ-

جیب نعلافت عثمان کادمام آیا تو لوگول کی کترست موقی توحفزست عثمان سینیدادان ثالث *تروم کردی* سله اور اذان نرودا د سکیمفام پر بیوتی تنی \_ خال البندادی هی موضع لبسوی المدنینه - بخاری

سله محدین اسماعیل بخاری المتوفی مبله معرسه ۱۲

نے کہا یہ بازار میں ایک عگر تھی ۔ ر وأبیت مذکوره میں توحفزت عُمَان کی افران کو افران نالٹ کہاگیا۔ ہے اور لغیس روایات میں مصرت عنمان کی اذان کو افران اول کہاگیا ہے اصابیب رواست بین عنمان کی اوان کو اوان نانی کہا گیا ہے۔ان روایاست میں طام را تعاد عن ہے حص کا بھاسید بہستے کہ عثمان کی ا ڈان کو ثالث ما عقبار مزیدادر اضافہ کے کہا گیا ہے ادراس کواول یا عنیا رتفدیم فعملی کے کہا گیاہے کربرازان ادراقات برمقدم سبنداور ثانى اس كوباعتبار اذان حقنقي كيه كهاعيا ناسبن جبكها قامست كالحاظ منهور اگرالاؤوسيبيكريس اذان دى عائية فواه مناره مسيرم و ياسط مسجد يا در دازه مسجد نو درست بهر كيونكم مقصود لوكون نك أواز بهنما ناسب اصربهم سجري اذان نهرسن كي وحير اور علّنت بيداورعكت كي نبديي سيد حكم ومعلول بن نبديلي أعاني سبد وففها يوكرام في لكها سب كها يك قفيهم نے فرمايا كم بيہد ميں بيرفتوى دياكن اضا كەتعلىم قرآن پراجرمنت لينا اورعلما ركوباوشاه كس وربار میں جانا حرام سے اور برکر بازار میں علمار کورنر جانا چاہیئیے ۔ فذیجعن عن انکل لینی میں سنے تمام مسائل مذکورہ سے ریوع کرلیا سے کیونکہ میں نے دیجھاہے کہ اس میں فراُن کا منیاع اور نقضان <sup>ہے</sup> اور توگوں کو حاجبت اور صرورت سبے اور یا زار واسلے عموماً دین مسائل سے نا واقعند ہوئے ہیں۔ لہذا

گراب فامری ترک وافتشام می فلوب عامد برانز تعظیم پیداکرتا ب دین سنے جواز کا عربی کردیں سنے جواز کا عربی کر میں تعدید انتخام میں کہ زمانے یا متفام کی تبدیلی سے بدل جاستے ہیں کہ بہت انتخام میں کہ زمانے یا متفام کی تبدیلی سے بدل جاستے ہیں کہ بہت انتخام میں کہ تو ماجوت اب واقع ہوئی اگر سلمن میں واقع ہوتی تو مدیم کرتے ہیں۔ در مربی المنار میں کا کہ دو میں کا کرتے جواس وقت میم کرتے ہیں۔ در مربی المنار میں کا

Marfat com
https://archive.org/delails/@bak/itiar\_hussair

يؤكم بيلياكم كمالفتوست الاؤط سيبكرم تفالبذا فتهاني بكماكم سيدك اندرا ذان ديني مكروه بنے كيونكمراس سيے لوگول كوا طلاع نہيں ہوتى اور الاؤ طسيبيكر ميں اگرا ذان سجد كے اندر بهی بونوا طلاع مبوجاتی سیسکولهذا کوئی ترج تهیں۔ علّت کی تبدیل سیسے محم تبدیل مجدجا آسیداب أكركوني شخص بلاالاؤوطسيبيرمسير كماندرا ذان دب كاتوبير مكروه تحريميرا ورحام مبوكي جس كاعاده لازم كيونكم مقصود متحقق نهين مبوار ميناز مئيذيذ صحن وغيره حقنور كيهزمانه بيرمسج نبوى مين منسقط كيونكم مسيد تبوي جهاں نيالي گئي تھي بيہلے بير عيكم دويلينم لاكوں كي تقى جواستھ بين زرار ہ رضي الترعنه ر نقيب محدی ) کی نربیت ونگرانی میں تقے رحفزت اسعدین زرارہ نے پہلے سے بہاں مختصر سی جگ تماز کے بیلے بنارکھی تنی رحبی تبی صلی النّدعلیہ وسلم نے مسید کے بلیے اسی عبکہ کولیپند فروایا توان بینیم لؤكول نے فیمت بیلنے سے انكادكر دیاا ورفد ماہ بنونجار نے جاماكراس كی فیمت اداكر نے كی اعازمت انهیں مل جلہ کے۔ نبی صلی المترعلیہ وسلم سے دونوں باتین منظورینہ فرما نبئر سزمین کی قبیت وس ویتار مے ہوے اور نبی علیہ السلم نے برقمیت ابو مکرصد لق سے ولا دی اور بھرزمین کو ہموار کرسکے مسجد بنا دی گی جس کاطول سوگزیفا مسید کی د بوارس بؤرگی اینطوں کی تنی تنین گزیدند تھیں سکھجور کے نیفے سنون کی جگر ادر کھچر بیکھے کولئری شہتر کی جگہ ڈالے گئے ۔ صحابہ نے کہا کہ جیت ڈال لیں نواجیا ہے نے درمایا نہاں موسی علیرائس م جبسا عولین ہی خرب سے برید جیت البی تقی ک

سلب حضرت استدین زراره کی وفات مجرت کے توبن میں نے شوال میں ہوئی۔ ز فیادی رفعویہ مجوالراصابیر) ملب حضرت استدین زراره کی وفات مجرت کے توبن میں نے شوال میں ہوئی۔ ز فیادی رفعویہ وجود و دوروں میں میں اور دوروں

الاصل في الاشباء أباحة

کومرویزی اسل میاحت سے - منع کے یا ولیل کی عزورت ہوتی ہے جبیباکریم کے پہلے دلیل کی عزورت ہوتی ہے جبیباکریم پہلے تقدیم میں بیان کیا ہے - اذان کامقصد مرحت لوگوں کومطلع کرنا ہے مسید کے اندرا ذان دینی کروہ ہے کیونکہ اطلاع نہیں ہوتی - اسی یا دوازہ مسید یا دروازہ مسید یا فیصل مسید یا سط مسید کا تعین فرمایا تھا ۔ اگر مسید میں الاؤٹو پیلیکر کے بیانے علیمہ کرہ تا ہواہے و تھیک ہے ۔ اگر کرہ نہیں بلکہ الاؤٹو پیکر مسید میں ہے تو بھیروماں ہی اگر اذان دے دی گئی سے تو بو بائے ادر ادان میں جے بوکہ اور ادان میں باہر نہائے کی ۔ اگر مسید سے علیمہ کرہ سے اس کے اندراگر اذان دی جائے ادر ادان باہر نہائے تو بھیر بھی اذان نہ ہوگی کیو کم مقدر مشروعیت لوگوں کوا طلاح دینی سے بوکہ پورا

والله ورسوله اعتمريا الصواب

Marfat.com

الاستنفيام

کیا فرماستے ہیں علما کے وین اس مسئلہ سکے بارسے میں کہ حیب میست کو قبر ہیں دفن کرستے ہیں تو پھر قبر میراذان وینی جائز ہے یا تہیں ؟

ایک سائل

الحواب يعونه لعالى

قرربراذان دینی چاہیئے تاکرمینت طائح زمنکر و کیر ) کے سوالوں کا باطبیان جواسب وسے سے ۔ اعلی صفرت فائنل بر بلوی فرماتے ہیں جومسلان دفن کیا جائے اسے ہی کلمہ پاک کی تعلیم و تلقین کرنی چاہیئے تاکہ وہ ملائکہ کو جواب دے سکے اور بے شک آذان میں کلمہ لا الدالا الله بین حکم موجود بلکراذان کے تمام کلمات جواب کیرین بنا نے میں ۔ ان کے سوال تین ہیں ؛ الله بین حکم موجود بلکراذان کے تمام کلمات جواب کیرین بنا نے میں ۔ ان کے سوال تین ہیں ؛

الم ما دنت نفول في هزا لرب كياب ؟

الم المانت نفول في هزا لرجل: توقيق من الله عليه و لم كياب مين كيا اعتقاد ركات تفار الله البراذان كيابترا الله اكبر، الله الدالله سوال من ربك كا تواب سكما بين كيدان ك سفف سديا و إست كا كم مرارب الله بين الدالله موال من من المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله من المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المن

Marfat com

القبر مك)

معلوم ہوا کہ قبر پر اذان دینی مترعاً جائز ہے۔ ہم نے اسس مسئلہ کواپنی کتا ب " انوارالنٹرلیجنٹ " بیس بھی بیان کیا ہے۔ واظاہ ورسو کہ اعلم بیالصواب ۔

الأستنقار

کیا فرمات بین علی کے دین درین سئلہ کہ اذان ہیں نبی کریم سٹی اللہ علیہ وہم کا ناکی باک سن کر انگو سے چوم کر اسمح ول سے نگانا جائز ہے یا نہیں ؟ ہواب باسوالہ کتنب معتبرہ سے تحریر کریں اور وہا بی دیویندی کہتے ہیں کہ کسی صحیح مدین ہیں انگو سے جومنا نابت نہیں ہے ۔ الا۔ ایک سائل تلام سویھا سنگھ۔ عنطح سیالکوسٹ ۔

الجواب ليويز تعالى

ادان بن بی پک سی الله علیه و آن با پاکستن کر انگوی بیم کر آنکھوں سے سکانا جائز اور مستحب اوربا بوٹ رجمت و برکت ہے اور حمافعت پرکوئی دیل نہیں ہے ۔ چواذ کے لیے بہی پلیل کائی ہے کہ تاہے اس پرلازم ہے کہ وہ ممافعت پر دلیل قائم کرے ۔ پھر بھی اہل السمنی والجماعی کرتاہے اس پر بیشمار دلائل ہیں ۔ حمافعت پر دلیل قائم کرے ۔ پھر بھی اہل السمنی والجماعی ترویک اثبات پر بیشمار دلائل ہیں ۔ علام اساعیل تی تغییر دوح البیان صفح ہی کے خوی ایس کھتے ہیں :
واظہر الله تعالیٰ جسال جیدیدہ فی صفاع طفری اجماعیہ صفال المواک فقیل اکرم ظفوی اجماعیہ و مسم علی عید ہے .

اور النز تعالی نے اپسے عبیب کے جال دھمر، کو تفرست آدم علیہ الشائی کے ایک انگری کے انتخاب میں مثل انگینہ ظاہر فرایا تو حفرت آدم نے اپنے دونوں انگری کے انگری کے ناخوں کو کو کا انگری کے ناخوں کو کچم کمرا بھوں پر بھیرا۔ داسی وجہ سے برسندن ان کی اولاد ہیں جاری مہوئی ، ۔

فلما المغبرج بربل النبى صلى الله نعالى عليه وستربيه فد كالقصة فسال

عليه المسلام من سمع السمى فى الاذان فقبل طفرى ابها ميه و مسسح

پھر حیب جہریل نے نبی کریم سلی السّرعلیہ وسلّم کو اس کی خردی تو آئی نے فرمایا ، ہو تشخص اذان میں میرا نام سُتے اور ایت انگو عقول کوچرہ اور اپنی آنکھوں سے نگائے وہ کہی اندھانہاں ہوگا۔

اور علامه حقی میریمی تکھتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ والم مسجد میں تشرکیٹ للسائے اور ایک سستون سکے سائفة ببيط سكتے اور حصنرت ابو مكرعة لِق بھي بينظے ہوسئے نفے اور صنرت بلال رصني النرعترسنے انظر کر ا ذان وينا مِرْوع كى سيب بلال ستے اشہد ان صعمدٌ، ترَّسول اللّٰه كہا توصرت الوكرمدلق رمنى اللّٰه عنر نے ابیت دونوں انگو کھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں انکھول میررکھا اور کہا: فسکر تا عنینی بلک بارسورل الله - سبب معزیت بلال اذان سنے فارخ ہوسے تواکب سے فروایا، اسے ابو کرج شخص ایساکرے جیسا کرتم نے کیا ہے تو زیدا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے گا اعلى حصرت فاصل بربلوى رحمة المتعليه فها وى رضويه صفيهم بين فرمات مين ام سخاوی رحمة السّرعليه فقيه محد بن سعيد خولاني سيدروا بيت كرسته يس وه فقيه عاكم ابوالحسن على بن محدين عديبرسيبني سيسه وه ففيبرزا مربلالي سيسه كرسيد تاحصرت الم المصن عليبالسّلا نے فرمایا ہوشخص مؤون سے واشعدان معمد دسول الله سن کریم وعلیرسے بجببى وقرة عينى محمدين عبدالله صلى الله لعالى عليه وللم بجرد ونوں انگو سطے پیز ہے اور انتھویں بیرر کھیے وہ نہ کمبی اندھا ہوگا اور نہاس کی بھی انتھیں کھیج گی اور و مابیه کابرکهنا که کسی صحیح عدیث بین انگو تنظیر پیمنا ثابت شهین - اس کابواب بیر سے کے میڈین جیب کسی عدیبی سے متعلق پر لکھتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ۔ اس سے ببر لازم نہیں ابنا کہ وہ عدبیث صعبیت سہے یاموصوع سے یککر صحبت اور صعصت کے درمیان كى مرايت بين مثلاً حن لذانة اور حس لغيره وتغيره -

علىل احد البيه طوى داربندى لكصفه بين

واليضاعدم صعب الحديث لايستلزم ضعفه بل ان بيكون حستار

ربيذل المجمود ملاح)

ابودا و کوکا برکہ ناکر بیر حدیث میں جے۔ اس سے بہ لازم نہیں آتا کہ وہ صنعیت ہے۔ بلکہ لازم اکسے گاکہ عدیث حسن ہور تفی صحبت صنیعت مہونے کومستلزم نہیں بلکہ درمیان کئی براتب ہیں لہذا عدیب حسن ہوگی۔

مافظ ابن *جرع*سقلانی فرما<u>ت بی</u>

من تقي الصحدة لا بينتغي الحسن ـ

یعنی صحت کی نفی سے حدیث کاحس ہونا منتفی نہیں ہونا اور بیرحس لذا نہ اگر ہر صحیحے سے کچھ کم ہے ۔ لیکن استدلال میں اسی طرح ہے جدیبا کہ حدیث صحیح ہے ۔ اما ابن جرمگی کھتے ہیں کہ اما احمد کا بیر فرما ناکہ بیرحدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کامطلب تو

مرف پرسٹ کروہ میرمجے لذائۃ ہی نہیں سے حسن کی نئی نہیں ہو گی اگر جیرحسن بھی جمۃ ہیے ۔ ام حلبی فرمانے ہیں :

قول الترصذى لا يسعم عن إلنبى صلى الله عليه وسلّم في هذالباب شئى انتهى لا ينقى وجود الحسن ومنحوى والعطلوب لا يننوقف نتبونه على العيم بل كما ينبت به ينيث باالحسن الهناً -

نزمذی کا فرمانا کراس باب بین نبی صلی المترعلیه وقلم سے کچھ سیمی مہیں اجین اور اس کے مشکل کی نبی تہیں کرتا اور نبوت مقصود کر سیمی پر ہمی موقوت نہیں بلکر جس طرح صحیح سے تابت ہوتا ہے۔
تابت ہوتا ہے لیوں ہمی حسن سے بھی ٹابت ہوتا ہے۔
ملاعلی قاری موصوعات کریے میں فرماتے میں ،

لا یہ میں لا بنیا نی الحسن ۔ کینی محدثین کا قول ہے کہ یہ مدیث سے ہیں۔ اس کے

Marfat com

علامه نودالدِّين على مهودى المتوفى سلاهه مع فراست بي ، قد يكون غيرم معيم وهو صالح لاحتجاج به اذالحسن د شبسة

بين الصحيح والضعيف ر

یعی کھی حدیث صبح منہیں ہوتی اور باوج داس کے وہ قابل مجیت ہے۔ اس کیے محصی کارتبہ مبح و صنعیت کے درمیان ہے۔ دفاوی رضویہ ماس میم معلوم ہوا کہ جیب محدثین صحت کی فعی کا حکم کرتے ہیں تواس کا مطلب بیہ مہوتا ہے کہ وہ صحبے یا صبح لذا نذکی نفی کررہے ہیں جن وغیرہ کی فقی نئیس کرتے ہیں تواس کا مطلب بیہ مہوتا ہے کہ وہ صحبے یا صبح لذا نذکی نفی کررہے ہیں جن وغیرہ کی فقی نئیس کرتے ہی رہ نفی صحبت کا حکم حدیث موفوف ہے اسکے مرفوعہ کے دارا گوسے جو منے والی حدیث جوکہ ہے وہ حدیث موفوف ہے اسکے مرفوعہ کے ساتھ فاص ہے اورا گوسے جو منے والی حدیث جوکہ ہے وہ حدیث وانگو ہے منے مقام میں نہیں نگار ہے اسی لیے تو ماتا علی القاری حقی اس حدیث وانگو ہے منے متنان حدیث وانگو ہے منے مقام میں نہیں نگار ہے اسی لیے تو ماتا علی القاری حقی اس حدیث وانگو ہے منے متنان حدیث وانگو ہے منے مقام میں نہیں نگار ہے اسی لیے تو ماتا علی القاری حقی اس حدیث وانگو ہے منے مناب

والی اسے متعلق تفریح کرستے ہوئے فروائے ہیں

قلت واذا تبت رفعه والى الصديق رضى الله نعالى عنه فيكفى للعل بله

لقوله عليه الشلام عليكم لسنتى وسنت الخلفاء الراشدين -

یعتی صدبی اکبرینی الله تعالی عنه سیسے ہی اس فعل کا نبوت عمل کو کافی ہے کہ حضورا فدسس معلی الله علیہ وسلم فراتے ہی نم میرلازم کمتنا ہوں اپنی سندت اور ایپ نے خلفا مراشدین کی سنت کو راضی این مالایوں کے جس نہ میرلازم کمتنا ہوں اپنی سندت اور ایپ خلفا مراشدین کی سنت کو راضی این مالایوں کے جس نہ میں اور سرکسی بیشری نئیروت بعید نبر حضور سید عالم صلی النه تعالیٰ علیہ وقم

> سیے تبوت سید و فیادی رعنوبر <sup>مولالا</sup> ) ر یبر مرغمر کرام ه دریده موقوت کے متعلق

بخوالمرعد بین از استان مراه مایات در سیست می المنوفی سان فیری مراه این المنوفی سان فیری مراه این مراه می المنوفی سان فیری مراه می المنوفی سان فیری مراه می المنوفی سان فیری مراه می المنازی مراه می المنازی المنوفی سان فیری مراه می المنازی المنازی مراه می المنازی المنازی مراه می المنازی المنازی

لا يبصن في المروتوع من كل هذا شكى

اور علی قاری می فرمانسته می*ن ب* 

كلمايد ولى في هذا فلا بيصح رفعه -

علامه ابن عابد بن الشامي الحنفي بمي لكصفير ،

لمديسم في المسرف وع من هذا شئ -

يعني اس مسئله مين كو ني مرفوع حديث صحيح واردنهاي مروني بموقوت حديث ، و ه تو على فارى فرمات

میں کرموقوت مدیث ابت سے جوکہ عمل کے بلیے کافی ہے ۔

- خلاصه کلام برست ، و ما ببداور دبا بنه کابدکهنا که انگو شخصے چوسنے کے منتعلق کوئی صحیح عدیث نہیں سبے ۔اس کا جواب اوّل بیر سبے کہ حدیث کی صحبت کی نفی سیسے اس کا صنعیفت یا موضوع ہونا

لازم نہیں اتا بکد محدثین خاص صحیح کی تفی کر رہے ہیں جن کا مطلب صوت بیہدے کہ عدیث صحیح

نہیں سے البتہ صن وغیرہ ہوسکتی سبے ہو کہ تبیجے کی طرح ہی فابل استندلال سبے۔ دومراجواس بہسنے کہ محدثین بہلخی صحبت کا حکم خاص احاد بہت مرفوعہ پر دیگائے ہیں موثوفہ

محدثین فراستے ہیں راہذا انگو سطے تچرمنامستیب اورسٹنٹ مدیقی اور یا عن رحمن و مرکت سبے اور چربیمل کرتا سبے نبی پاکے صلی الٹرعلیہ وسلم سکے نام پاک کے صدیقے اس کی انھیں خراب

منہی موتیں لہذا بیا عمل کرنا جا ہیئے۔

والله ورسوله اعلم باالصواب -

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain



الانستفتأ مر

بخدمت بيناسيد استاذالعلمام مولاناغلام رسول صاحب متنظله

أيكسمسكردريافت طلب سيركرام الومنيفرصى التزعة كينزديك محروج بصنعريني اببنت

اختبار کے ساتھ نماز سے باہر ہونا فرص سنے اور ہرفرض پر تواب مونا سے۔ اب ایک ادمی نماز سے

بام فهفه مگاکریاکوئی و بگرحدیث و بغره کرکے نمازے بام رہوتا ہے کیا اس پربھی تواب ہوگا باکرا ہمت

ہوگی۔ فقہا دسنے نوکرام سے تکھی سبے اگرکرام ست سے تو پھر پر کمیسا فرس سے جس کی اوائیگی سے

بحلسلے توای کے کرام سن ہے۔

فاحتى محمرا عظم قاعنل عربي خطيب سي ايم إيج

الجواب لعوبة نعالى

صورمت مستحلمي الم الوحنيعة رصنى الشرعنه كي نزد بك خروج لفعلم وصنعه دليني نمازى

كالبين اختيار كي سائق نمازسه بالبرمونا) فرض سب رصاصب مايد فرمات بن ا

الاصل قيدان الخروج عن الصلاة بصنع المصلى فنوض عندالى حنيفه

وحمة الله عليه وليس لفرض عندهما -

لیعتی مسئلہ بیرے کرنمازی کا البیت اختیار سے باہر بکانااہ الوحنیقہ رحمۃ اللرنعالی علیہ کے

نزديك ابك فرض سنداور صاحبين كسكة تزديك فرمن نهي سند - تماز كد سان فرمن بي :

ار تخریم ، ۱ قیام ، ۳ - قرائت ، ۱۸ رکوع ، ۵ سیده ، ۱۹ - قعده اخیره ،

ے۔ تروج لیسنع ۔ یہ ساتواں فرض اما ابومبنین کے تردیک ہے ۔ اگر نمازی نمازسے باہر

الله المراد المراد المركب الم

تنصريههاالتكبيرر

یعی نماز کے بلے تحریم اللہ اکبرے ۔ اما الوحنیقہ نے ہرؤکر جرکم مشعر بالتعظیم ہے۔ اس کے سابقاس کی تنقیح بیان کی ہے۔ اسی طرح صدیت میں ہے:

وتهليلهاالتسليمه

که نماز کے بیام ملک دنمازسے باہرائے کاسبب اسیام دالسلام علیکہ ہے اس کا شخصے مناط تورہ جے بھینعہ ہے اس کا شخصے مناط تورہ جے بھینعہ ہے جا بھی طرح لفظ سلام واجب ہے۔ اس کا غورہ بی حدث بالعمد میں ہمی خردج بھی تعرف علی حدث بالعمد میں ہمی خردج بھی تعرف علی حدث بالعمد میں ہمی خردج بھی تعرف ہے اس مام میں ہمی خردج بھینعہ سے اور سلام میں ہمی خردج لیسنعہ ہے ۔ ام ابوعنیقہ ان صبیق سے کو ان پر (العدائم اورالسلام ہیں تقدیم مناط سے کا کیا ہے اور دوری کا عمر مساوی ہو بلکم منصوص میں تنقیم مناط سے کا کیا ہے اور دیوری کو اس منصوص میں تواب ہو گا اور غیر منصوص میں تواب ہو ہاں ہو تا ہے کہ اسی صورت میں تعدیم نہیں ہے۔ اکما تو جہاں ہو جہاں چندامور جمع ہوں ۔ انفاقاً شادع علیم السیلام نے ایک البیم صورت میں حکم صاور فرمایا ہو جہاں چندامور جمع ہوں ۔ انفاقاً

ان امورسے لعبق اس عکم کا مناطر (دارو ماار) ہیں ۔ لعیق منہیں ہیں۔ ایک امرکومتعین کر لیبنا كه به علّت ب ين تنقع مناطب مثلاً عديث بإك بن بيت كرسلمه بن صخر بباعني د عيساكم

ما فقاعبدالفني المتوقى منتائم هـ ) منه كها بارگاه نبوت مي عاصر بوا اس منه كها مره هلكت " حضور میں ملاک ہوگیا ۔ فرمایا کیا دجر سے سعون کی :

و فعین علی اصوا تی فی دحفنان - میں سنے دمفان میں توریث کے ساتھ کے الت روزه جائ كياب ير يحقور في كفاره كاعكم ديار اس نيع في معيد استطاعت تهي ديار اب ابرمنية في وجوب كفاره كه يا التقيم مناطر اس فعل كامفطر مونام تعين كياب - نواه جماح بنويااكل ومثرب بالعمر ببوم جماع كااس واقعربي ببونا إمراتفا في سينه ورمز بطيف جماع مفطريب اسی طرح اکل و مترب بھی مفطر میں اور اہم احد فرمات ہے ہیں کہ منا طاعرف جماع ہے اکل ویترب نہیں ادر الوحنيفة كزريك تتقنع مناطاس قعل كالمقطر مؤتاست اورايك تخزج مناطب اس مي جند

امورجع ہوتے ہیں ہرامر میں علیة کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مجتہدین ان امور سے کسی امرکو علتہ کے بلے تربیح ویب نتے ہیں اور مناظم فررکر دینے میں مثلاً اشیاء سنتر میں رہا رسور) سے منع كيا كياسيداس مگريندامور مع بوسك بي ر قدييت ، جنسبين ، تمن ، طعم، اقتبات ،

ام شافعی فی مقد طعام اوریش کوعلته معین کیاست -امم مالك نها قتيات ادخار كوعلته بناياب -

تنقع مناط اور تخريج مناط مين فرق بيرب كم تتقيح مي تعيض امور كوعلنت بونے بين وعل موتا ہے۔ مجنہدمناط کی تنقیح کرتا ہے تخریج میں تمام المورکوعلیت سیفے کی فابلیت ہے۔ یمجہدا کیک تربيح ديتا سبعه تنقيح مناط اور تخريج مناط دو تول محتبهر سيدمتعلق ميس اور تخفيق مناطري اجته

تحقيق مناط بهست كه نشارع عليه الشلام سيسايك كم جزوى مودمت ميں صادر بهو بيم

اس ترع کے تمام جزئیات میں پیم ثابت کیاجائے۔ اس کی مثال حرم کے شکار کی تفویم رقیمت، ے دیں قبیت کاکسی جزئی میں معلوم کرنا تحقیق مناطب میں ریمی قباس نہیں بکیملیدہ قسم سیے قباس ہے یہ قبیت کاکسی جزئی میں معلوم کرنا تحقیق مناطب میں میری قباس نہیں بکیملیدہ قسم سیے قباس عدود اور کفارات بین جاری نهی برسکتالیان تنتیج مناط حدوداور کفارات بین جاری مبوسکتاب سے عم کے انواع کا ظام کرنا تنفر ملع ہے اور یہ بیان کرنا کر ہے جزئی اس نوع کے افراد سے ہے اجتہاد ہے۔ بعض وفعہ ایک برنہ ٹی برمتعدر کلیات کا صدق ہوجا تاہیے۔ اسی طرح کبھی واقعہ واحدہ مختلفہ مے۔ بعض وفعہ ایک برنہ ٹی برمتعدر کلیات کا صدق ہوجا تاہیے۔ اسی طرح کبھی واقعہ واحدہ مختلفہ قواعد كے بنچے داخل بوناہے جس سے ترود ہوتا ہے۔ مجتہد كہناہے كرببروا قعہ فلال قاعدے کے پنچے داخل ہے اور نلاں کے نہیں اسی کا نا احتباد ہے۔ مثلاً زیر کی نماز مگر مسحر مرہیں وفت کے پنچے داخل ہے اور نلاں کے نہیں اسی کا نا احتباد ہے۔ مثلاً زیر کی نماز مگر مسحر مرہیں وفت مکروه میں ایک جزئی ہے۔اب ام شافعی فرانے ہیں کرمئے محرمہ میں وقت مکروہ ہیں نمازجائز مکروہ میں ایک جزئی ہے۔اب ام شافعی فرانے ہیں کرمئے محرمہ میں وقت مکروہ ہیں نمازجائز ہے کیونکم حضور نے اوفات مکر دہر سے محتر مکرمہ کومسٹنگنی کیا سہے۔ سپے کیونکم حضور نے اوفات مکر دہر سے محتر مکرمہ کومسٹنگنی کیا سہے۔ الومنيظ فرمات بي كرتر بدكى نماز وفنت مكروم مين مكم مكرت ملي مكروه سب كبونكه او قات مروبهر کی نہی عن الصلاٰۃ کم مکر مرکزی شامل ہے یہی مدارک اجتنہاد ہے ۔الغرض الجھنیفة مکروبهر کی نہی عظی الم المال الم المال المال المال المال المال المال المال المالي المالي المالي المالي العالم المالي العالم ال المالي تهبي بونالېذااگرخروج ليسنعه هدين بالعمرك سائقه بېوا تو تواب نهبي بوگا- اگرخروج لبعنعه قد

الاست: "ار

کیافرات بین علائے دین اس مسلمین کا فراورعشار کی اول جا رستیں بیسے کا فراقیہ
کیا ہے لینی دور کعت کے بعد تشہد بورا برمها جائے با نہیں اور نمیسری رکعت میں تسبہ کھا نکھ
کیا ہے لینی دور کعت کے بعد تشہد بورا برمها جائے با نہیں اور نمیسری رکعت میں تسبہ کھا نکھ
اللّہ تعدیر برخوا جائے یا نہیں ۔ اس کے متعلق تفصیلاً تحریر فرائیں ۔
موفی منظور احد
مسوفی منظور احد

الجواسيه البوندلغالي من المراك من المراك من المراك المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة

يونكم ظهركى بهلى چاركتيس سنّت مؤكره بي ان بين درميانى تعده مين النخيات عرف عبدة ورسوله بكر بيرضى بلد أورتيسرى ركعت كونتا سن ه خروع كرس بلكه الحرسي خروع كرس مد و يقتصر المنتنفل فى الجلوس الا ول من السنة الرباعية العؤكدة وهى اللتي قبل الظهر والجمعة وبعد هاعلى قرأة المستهدة فيهقف على قوله واشهد ان محمد اعبدة ورسوله واذا تشهد فى الا تخريصلى على النبي صلى الله عليه واكه وسلّم واذا قام لشقع المتافى صن الرباعية الموكدة لا يأتى فى استداء النالتة بدعاء الاستنفتاح كما فى فت ح القدير وهواله صح كما شرح الهذبية له نهالتا كلها الشهسند

العنوائص في البيطل شفعت ه -

این طهرا ورجم عرکے بہلے اور اس کے بعد جار رکھنیں سنت مؤکدہ بیڑ سے والا پہلے جلوس میں اپینے قول استرهد ان مرکح بیٹ اعبدہ ورسو له پری مقہر سے اور حب افری تشہد میں ہوتو نئی صلی اللہ علیہ وسلم پر در و در بیٹے اور حب و و مرسے شفعے (دور کعن سے کے لیے چار رکعت مؤکدہ سے کھوا ہوتو تنہیری رکعت کو وعاء استفقاح دسی اللہ میں اللہ میں کے ساتو شروع مذکر سے لیسے ہی فتح القدیم میں استفقاح دسی اس کا انری شفع باطل نہیں ہوگا۔

عصراورعتنادی نمازے پہلے کی چار رکھتیں سننٹ مؤکدہ نہیں بلکمستی ہیں۔ ان کا طریق ندکورہ بالاطرافیۃ کے برمکس ہے۔

يفاد ف الرباعيات المندوبية فليستنفنح وبتعوذ وليمسلى على النبي صلى الله عليه ويستم في استداء كل شفح منها -

بخلاف ان جار دکعنوں سکے جمستیب ہیں ان بین نمیسری دکھیت ہیں سبحا ک<sup>ی اللہ</sup>م اوراعوذ براس اوربيلي قعده مين حقورتي كريم ملى التعطيد وللمرير دروو لرسع -يعنى يهط النيات بين حضور شي كريم على الترعليه وتلم بردرو دياك برسط ادر دعا بسى اور نبسرى ركعت كوسجائك اللهم سعة تشروع كرست والله ورسوله اعلم باالصواب -

كبا فرؤت بي علمائي دين السمسلدين اكرمقيم ني الممسافرى افندلى أيب با و ورکعت نیربانی رمشال دورری رکعت میں ملایا انتجبات میں شرکب ہوا توام کے سلام کے ابعد نماز كيسے بيسے .. مهر بانی فراكر جواب عبدى تخريب كرب

ھافظ محمرايين - وزيرا بأد ضلع گوجرانوالير

الجواب لبحونة تعالى

صوربت مسئوله مين اعلى حضرت فاصل بريلوى نورالته مرفعه في في دمنوبه " بين كمّا لِصلافة كے تحت ملصتے بى كر برصورت مسبوق لاحق كى ہے ۔ دو تھ بى كعتوں بى كرمسافرسے ساقط

یه اس کی دومری ہوئی - بیمر کھوا ہوکر ایک رکعنت ولیبی ہی بلاقرانت بیر *حوکر اس بیر بھی بلیطے* اور التيبات پرليھے كربركعت أگرچەاس كى تىپىرى سىے مگرام كے صاب سے چوتقى سے اود دكعات فائتة كوام كى ترتيب پراداكرتا ذمه لائق لازم بېزتاسىند- بېرگھڙا بوكرا كېب رئعىن با فالتحه و سورین پڑھ کر پینھے اورلع دکشتہ دنماز قائم کرسے ۔ واللهورسو لداعلم بالصوا

## باب الأمامننه

كبا فرمات بي علىائے دين ومنعتبان شرع متبن در برمسئله كما ايك ام مسجد اور مقتدى میر کسی مسئله کی تحیث میں بلنج کلامی ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے کورونوں مرا بھلا کہتے ہیں اب اس مفندی سنے ام مسجد کے بیچھے نماز پڑھنی تھے واڑدی سنے سینداُدمیوں سنے کوشش کی کھ وہ ام مسید کے بیجھے نماز برا صناعتروع کردسے ۔ مگمتندی کا عدرسے کربیں نے ام مسجد کو ہے بڑا بھلاکہا ہے اس لیے میری نماز مذکورہ املی کے بیچھے نہیں ہوتی برا وکرم اس شلہ کا وب كرمشكور فرمائين كداكيا وونول كاراحني نامه كما وببين سن الم مسير سكة بيجيد نماز عوسكتي

رانا محداسلم کلرک براویدنشت فنگر آفس کوه در مز بیاقت آباد ضلع میانوالی

اگرام اورمقتدی کے درمیان اختلات تشرعی ویرم سے ہوا ہے کہ امام سے کوئی کام اگر ام اورمقتدی کے درمیان اختلات تشرعی ویرم سے ہوا ہے کہ امام سے کوئی کام

خلاف شرع کام کیا ہے تو بھرالیہ ام کونؤوام بنتا نا جائز ہے کیونکہ ام کو جائے گرمنفندی ناران مہوں یالوگ لینندنہ ہیں کرتے توام نرہنے ۔ ایسی صورت ہیں ام کی خود نماز مکر وہ تحریمیہ ہے ۔ فاوی درمخنار میں ہے :

ولوام قوما وهم له كادهون كرى له ذالك نتحريب المحديث ابى داؤدلا يقبل الله صلى قامن تقلم قوما دهم له كادهون - حب البي مورت بن بحينيت امم اس كي خود بي نماز مكرده تحرير ب توده امم كيس بن سكت به اگراه ابير كوئي نثر عي خوابي تهي به به امام منتقى متشرع صبح العقيده الم السنت و الجماعت بيدين مقتدى كسى دنياوى وجرسة نارا من بيرجن كى نارا فلكى مرف توابسنات الجماعت بيربنى بيربنى بيربنى مت توبيرام كاكيا قعور ب مقتدى الرامن بيربين يربينى بيربنى منهاد اور المناكب ا

فيادى تظاميه ميسيد

وان هواحق والكواهة عليهمر ر

بہرعوریت اگرمجٹ میں اہم برق تھا تواس تقدی کو اہم کے پیچھے نماز پڑھنی جا ہے۔ ام سے معذریت کرے ۔اگرنماز نہیں پڑھنا توگناہ مقتدی بر ہے ام کی شخصیب اس سے متاثر مذہوگی ۔

واللورسول اعلم باالصواب -

الاستنفيار

کبافرمات بین علائے دین اس مسئلہ میں کہ اہم مسجد خطیب مذری خانے میں عبانوں ذریح کرتا ہے اور دری براجرت اور مزدوری لیتا ہے یہ اس کاکسی ہے رکیا الیسے اما کے جہدے نماز برجمتا اور اس کومسی میں اما و خطیب رکھنا جائز ہے بانہ ہیں؟ بدنوا و تو حووا ۔ جیجے نماز برجمتا اور اس کومسی میں اما و خطیب رکھنا جائز ہے بانہ ہیں؟ بدنوا و تو حووا ۔ ازاد کشمیر ۔ ازاد کشمیر ۔

10.

الجواب بعونه نعالل

صورت مسئولہ میں اگر امام صحیح العقیدہ امل السنّت والجاعت ، متقنی اور برم بزگار سبے اور مسائل نماز سے توب واقعت سبے نبزاس میں کوئی نثری نقص نہیں ہے تواس کے بیسچے نماز ہوسکتی سبے اور اس کوا م مسجد رکھتا نثر عاً جائز ہے ۔

ففهاء کرام فرمات نے میں:

وامامة ليست ممكروه فن وليس اخذالا جرة على ذبح الشاكا و

عيرهاممنوعاً شرعاً ـ

بعنی جانوروں کے ذریح برا جریت نینا سرعاً ممنوع نہیں ہے لہندا جواما) ذریح کرتا ہے۔ اس کی افنداء صحیح ہے ۔

والله ورسوله اعلمباالمسواب ـ

الاستنقيار

کیا فرمانے میں علی کے دین ومفتیان ترع متین اس مسئلہ میں کہ اگر نمازی سیسے سے کے فرماندی سیسے کا عادہ کرے ۔ رکھنت بیں رکوع چھوٹے گیا اب کیا وہ دکوع کو ففاکرسے یا دوبارہ دکھنت کا اعادہ کرسے ۔ بینوا و توجدوا ۔ بینوا و توجدوا ۔ سائل محدمتر لین

الجواب لعوبة نعالي

صورت مسئوله بین دوباره اس رکعت کو قطناکریے کیونکہ بیر رکعت ہی حقیقت میں منہیں موئی اور رکوع کو قطناکریے کیونکہ بیر رکعت ہی حقیقت میں منہیں موئی اور رکوع کو قطنا نہیں کیا جائیگا۔

الظاهران الركوع بعد فوته لا يقفى فى الصلاة بل الوكعة اللى تنوك فيها الوكورع لم يصح فيعبد هاكما يستغاد من معيط الريضيم فيعبد هاكما يستغاد من معيط الريضيم عبث قال الاصل انه لوتول فرضا او ولجاهو قرية بالغراد لا

فعليد قضامالم بيض ج عن صلواته والركوع والقعدة لايقفى بعد وونه لانه لمدليش و قرية فلوسجد فى ركعة ولم بيركع لم بيعت د بهالان الفيام بلادكوع غير صعتير انتهلى -

قاعدہ برہے کہ جو بیبر عبادت اور فریت ہواگروہ نماز میں رہ جائے تواس کونماز میں ہی قعنا کر سے اور دکور ہو جو بیل خوریت نہیں ہے۔ لہذا اگر نماز کے اندر برجیوں جائے تو قعنا نہ کرے بلکہ اس دکھت کو دوبارہ بڑھے۔

والله ورسوله اعلمباالمسواب -

الاستنقاء

کیافرائے بہی علی سے دین ومفتیان ترع متین درج زیل مسلز بیں کدا کیسے نمازی نماز پڑھھتے وقت قرائت صرف دل میں پڑھتا ہے زبان سے تہیں پڑھتا۔ کیا یہ قرائت ہوجہ لئے گی یا تہیں اور اس کی نماز صبح ہوگی یا تہیں ۔ جیبنوا و توجدوا ۔

خالد محمود چشتى - لا ہور ـ

الجواب لعوينه تعالى

مورت مسئولومی نمازنہیں ہوگی کیونکہ جوفراُنت دل ہیں بڑھی گئی ہے وہ حقیقت میں فراُنت ہی نہیں ہے کیونکر قراُنت زبان سے ہوتی ہے - مہابہ میں ہے: الفتواُ ی فعل اللسان کر قراُئ فعل زبان ہے -

بحالرائق میں ہے:

وحدالقرائة تصحيح الحروف بلسانه بعيث يسمع لفسه على المسحيح - كرق أت برسه كرم وف كوابن زبان كرسا تفادا كرب اور ابست تقس كوسناسك بهي قول ميح سبد - ابست تقس كوسناسك بهي قول ميح سبد - فاالقرأة المعدوفية في الصلوة لا بعت دبها ما المدب لفنط بها بلسانه

ولاعبرة فى هذالباب باالاخطار فى القلب الذي يسمونه قرأة

پلس وه قرائت بونماز <sub>ای</sub>ن فرض ہے۔ جب نک اس کوزبان سے نلفظ مذکبا جا <u>ہے ن</u>جیم عتبر ب اورنماز کے باب بی قرائت فلید کا عتبار ہی نہیں سے لہذ صورت مسئولہ بی اگر کسی نے مرت ا بینے ول بی بمازیر بھی ہے تواس کی نماز تہیں ہوگی اور بماز کے بیاے صروری ہے کہ قراُت زبان

والله ورسوله اعلم باالصواب ـ

ك فرات مي على ئے دين اس مسئله مي كه أيب شخص قرآن باك نماز تراويح ميں اس طرح برطه المن ما المان اوره ، ح من فرق نهین كرنااورند می مداست اور صحیح مخارج اوا كرتاسهد ابيسدام كسي يبجه مافظ سسنديافة عالم كى نماز ہوسكتى سهديانهيں معتبر فيادى سےمسئنہ کرکے ارسال قراویں -

سبدحافظ دروكش على ام مسجدهامعه نور ريلوسي رود نشكامة ضلع شيخولور

لواسب لعونه تعالى

صورت مسئوله می نماز مرکز جا نزنهیں۔ فالوی رضوبہ ہیں جزئیہ مربیحہ کے متعلق ہے کہ اگر أم الساقران مجيد غلط پرهمة است حس مين ١، ع يات ، ط يات، ص س ياه ، ح ياذ ، ض ، مل، میں فرق نہیں کرتا تو نماز باطل ہے۔ خواہ کوئی پیچھے صاحب علم اُدمی ہوباعام اُدمی ہو۔ کسی کی نماز نه بوگی - رفتاوی رفتوییر سوام امام متقی پرمیزگار اور امامست کے مسأل سے واقف قرآن کی ظاوست سمع اور مخارج كے مطابق حروف كى اوائى كى كرسنے والا معج العقيدہ إلى السنس مونانيا سيئے۔

Marfat com

ورحمّاً رئيسه : المعقاد علم باحكام الصلوّة لبشرط اجتنابيه القواحش المعق بالامامة الاعلم باحكام الصلوّة لبشرط اجتنابيه القواحش

الأستنفنام

کبا فرماتے ہیں علائے دین اس سلوی کرام استحد دار می تفیقے سے کم رکھتا ہے بکر لیمن و فعربہت چھا نگتے سے بحقول می معلوم ہوتی ہے۔ کیا لیاسے ام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز اور واڑھی منڈوانے کے لیے کیا مکم ہے۔ ایک سائل

الجواب لعبونه تعالى

وارطهی منظروانا یا جھانطنالید طرافقہ سے کرفیصنہ سے کم مجوجات کے ناجائز، فسق اور کان ہوجات کے ناجائز، فسق اور کن و میں میں ہے د

حيبزوا الشوارب واعتفوااللي

يعنى موني و كركترا و اور دارهيوں كومبرها و روازهى دھتى لازهم اور واجب سينے اگر قبيف مورد كان د

قال صلى الله عليه وسلّم عشرصت الفطرة فعن التقوادي واعتفاء اللحبيه و وس چيزين فطرت وطريق اسلام سنت بيل را يك مونچ كترنا دومراً واراسي كوبراكرنا. شخعيل لق محدمت وملوى تكفته بيل ا

حلق كردن لميدرام است وروش افرنج ومبنود وجوالقبال سست كم البشال

را قاندربرگوبندوگذاشتن آن بقدر قبصه واحیب است - دلمعات مشرح مشکون )
دارهی کامندوانا حرام بنداوربه طلق افزگیول دانگریزون ) ادر مبندو و آور جوالقبول کا
بدجن کوقلتدربر کیتے میں دملنگ اور اس کا ایک مشعت رکھنا واجیب ہے ۔ صورت مسئولم
میں جوام وارهی مندوا تا ہے یا اس کی چھاتئی کروا تا ہے وہ فعل حرام کامر کرب ہے اور فاسنق
معلن ہے داعلا نبرفستی کرنے والا ) اور فاستی معلن کے تیجھے نماز حرام اور مکروہ تحرکیر ہے الیسے
معلن ہے داعلانبرفستی کو استے ہونمازیں بڑھی گئی ہیں ان کا عادہ واجیب اور مزوری ہے۔
ام کے تیجھے نماز نہیں بڑھنی بھا ہے جو نمازیں بڑھی گئی ہیں ان کا عادہ واجیب اور مزوری ہے۔
واللہ ورسولہ اعلمہ باالصواب ۔

الأستنقثام

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کم کیا سجدہ تلاوت رکوئ میں ادا ہوجا آ اسبے۔ یعیدے کہ ایک حافظ صاحب نے نماز تراوی میں قرآن پاک نلاوت کرتے ہوئے رکوئ میں سورہ ادا کر لیا ہے۔ جب ان سے بچھا گیا کہ تم ئے سجدہ تلاوت بنیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سنے رکوئ میں ہی تیت سجدہ تلاوت کی ، اب سوال یہ ہے کہ کیا سحیدہ تلاوت رکوئ میں ادا ہوجا آ اسبے۔ اگر ہوجا آ اسبے نواس کی کیا ولیل ہے۔ دلیل شرعی اور فعتبی تحریر فراکن شکور فرائن کا وفیق سے دلیل شرعی اور فعتبی تحریر فراکن شکور فرائن کا دنی۔ مالی منگلا کا وفی ۔

الجواب بعونه تعالى

اگرسيدة ثلاوت ركوع من اداكيا توادا عويائي السول قد كفت على المساله الاسم ادا قداد آية السعدة بين الصلؤة وارا دان ليبير دى السعدة في الوكوع بان نوى المتداخل بين دكوع الصلوة وسعدة السعدة في الوكوع بان نوى المتداخل بين دكوع الصلوة وسعدة المتدوق كما هوالمعروف بين المحفاظ فيجو دفيا سأوجه الفياس النادوي والسبود متشابهان في الحفنوع ولذا اطلق اسم السوكوع على السبود في قلك الديد دوخرا دا كعاواناب و والك لان المفرود

وهوان بقع على الارض لايت حقق فى حالة الركوع بل فى حالة السبيد ي فطهران المرادبا الموكوع فى تُلك الآبية هوالسجدة فلما تبت ان الوكوع والسيودمتشابهان فىالخصوع والمقصورني سجودالتك وج دهو الغضوح فيبحوذالوكوح فبباساً علىالسبجدة لانتنزالك وصف الخضو بینهما - دنامی شرح بنسامی یخ صیح

خلاصه کلام به سید که نمازی ستے جیب اثبت سیده کی نماز سکے درمیان نلاوپ کی اور اس نے ادا وہ کیا کہ سحیدہ کورکورع میں اوا کرسے ۔ بابی طور کہ نیٹ تداخل کی درمیان رکورے نماز اورسیدہ تلاوںت کے دیزاخل کامعنی پر سبے کہ دونوں رکوع اور سیرہ مکوع کے اندرادا ہو جائیں ، جیسا کر حفاظ ورمیان مشہور سبے اس فیاس کے لیاظ سے جائز ہے۔

دلیل قباس بیرسید کررکوع اور سیرہ خصوع (عاجزی) میں دونوں ہم مثل ہیں اس بیے ركوع كاافلاق سيده براس أبيت ميس كيا بعد،

وخردا کمعا واناب : دوه گرسے رکوع کرستے ہوسے اور انہوں نے رجوع کیا ) کیونکم عائمت رکوع میں مزور زمین بروا قع ہوسنے سے متعقق نہیں ہونا بلکہ عالت سیدہ میں تخقق ہوتا ہے کیں معلوم ہواکہ آبیت ہیں رکورع سمنے مراوسیدہ سیسے کسی حب بہڑا ہے ہوا كمنحفوع ميل ركوم اورسجده وونول مننقابهم باورسجده نلاوين ببرم قصود خفتوع سبي لهذا اطلاق رکوع کاسیده برقیاس کے لحاظ سے موگاکیونکم دونوں کے درمیان وصف دعلتنی مشتركم سبنے سبہاں تداعلی صوریت كی بنا برركوع ميں سميرة تلاویت اوا مہوجائے كا ۔ الوهنيفة سني يهال قياس برعل كياسبه اوراستنسان كوهيودا است كيونكم استخسان مي بيرجائز نهار سبي - علَّام مصام المربن محد بن محد بن عمر لكيفت مين ،

لاببجزيشه لذن السنوع اموينا بالسيود والركوح خلاف كسبجو

اور استخسان میں بیرعائز نہیں کیونکر مشرکعیت نے مہیں سیدہ کاعکم کیا ہے جس میں نہا : تعظیم بے اور کور میں اس سے تعظیم کم بے اسی وجرسے رکوع سیدہ کے قائم مفام نہیں ہونا کیونکرنماز میں رکوع کی ایک علیحدہ حیاتی ہے اور سیرہ کی علیمدہ حیاتین ۔ وونوں نماز میں انقرادى طورىركن بى منفيد ني كريهان قياس برعل كياست اور استخسال كوزك كباسي -اس بید عنفیه کینے میں کہ سیرہ نلاوت عبارہ تقصورہ نہیں ہے اگر کوئی شخص سیرہ نلاوت کی ندر ما نناست تواس كانس بيروجوب منهب بوكا راكرسيره نلاومت عياده مقعوده بوتا توندرست وجوب ہوجاتا سیدہ تلاویت سے محض مقصد عاجزی ہے اور عاجزی کا تحقق رکوع میں بھی مہوجیا تا ہے لہذا سیدہ تلاورت رکوع میں ادا ہوجائے گا ہو تکہ دولوں میں عاجزی سے للبرا "مداعلی صوریت يب سيده اوا عودها كے كاپيمال برابومنيف نے قياس كواستنسان برتزيم وى ہے۔ ببركم مفام ببر موابع - اكتراستهان كوقياس برتريح موتى سهد كى كەنتىرىيى ئالىغىدى مەلىيە ئىرى اس كى اكترىمالىيى موجودىنى - الوھنىيىقە كەنتەدىك استحسان فیاس کی بی ایک قسم بدے دلیل عامستہر سے استخسان کامعنی پیر ہے کہ قیاس علی کے مقابلہ ہیں ایک شفی فیاس ہے۔ کہی استخسا صوریت تص رسنت میں ہوتا ہے اور کھی صوریت اجاع میں اور کھی صوریت عزوریت موتاس مع المن الرقياس على سميم مقابله بي نفس بإ إجاع يا عزورت أعاست تواس كواستنسان کهر دیستے ہیں۔ام ایومنبغراسخسان پراییسے ہی عل کرسنے ہیں جیسا کرام کالک مسالحہ کہر دیستے ہیں۔ام ایومنبغراسخسان پراییسے ہی عل کرسنے ہیں جیسا کرام کالک مسالحہ مرسله مير عامل بي مصالحه مرسله كواستصلاح مي كتفي إورمصالحه مرسله كامطلب وه مصلحتیں ہیں جن کی تشراحیت سے مزابطلان کی کوئی دلیل ملتی ہے اور منہی یا عتبار نص سے کوئی مصلحتیں ہیں جن کی تشراحیت سے مزابطلان کی کوئی دلیل ملتی ہے اور منہی یا عتبار نص سے کوئی ا عانت ملتی سبے - اس وقت موجب نزاع موسکنا سبے جبکہ وہ کسی دورری دلیل سے تکاریکے ا ا میں تص اور قباس کے مخالف ہواور اس کی مثال چری کا افرار کرانے کے لیے کسی شخص کو ا

Marfat com
https://archive.org/details/@bak/itiar\_hussain

www.marfat.com

مزا دبیسے کی ہے جس کے جواز کے امام مالک قائل ہیں کیکن دومرے لوگ ان کی مخالفت

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

کی معلمت ہے۔ اگر بر کہا جائے کہ جن کی دوری معلمت معارض ہے اور وہ اس شخص کی معلمت ہے۔ اگر بر کہا جائے کہ جن کہ معلمت ہے۔ اگر بر کہا جائے کہ جائے کہ اس طرح مال بر اکد کر نامشکل ہوگا تواسی طرح ایک بری کہ کہ کا دروازہ کھل جائے کہ اور اسی طرح مفقودا لخبر کامسئلہ ہے کہ جب اس کی موت و حیات کی جرمعلوم من ہوادر اس کا انتظار کہا گیا اور توات نے تقویر کی سے نقصان اس کی موت و حیات کی جرمعلوم من ہوادر اس کا انتظار کہا گیا اور توات نے توہر کی علیحد گی سے نقصان اس کی عدّ سند اور مثلا ہے ہے کہ ایک ہوت کی خالی سال سے بتر ہے اور دھوری فرت می فواروق کی دائے کہ ایک مفقودا لخبر کی ہوی خبر نہ ملنے کہ جارا سال بعد نماح کر لے اور دو مری فورت جس کا حیق بند ہے۔ مدت حل کی دو اور قبل ماہ میں معنود الخبر کی ہوی خبرت ملنے کہ جارا سال بعد نماح کر اور تو توں ماہ یہ ، عدت جم کی ایک مفلود نے کے بعد تین ماہ کی دیا جا کہ معلود نے کا خبال رکھا اور غائی۔ شوم کو نظا نماز کیا ۔ اور دو مری مورت ہیں ام کا ماک نے زوج کی مصلوت کا خبال کیا ، با دیجود کہ بیاس نصر مربح کے خلاف دو مری مورت ہیں ام کا ماک نے زوج کی مصلوت کا خبال کیا ، با دیجود کہ بیاس نصر مربح کے خلاف دو مری مورت ہیں ام کا ماک نے زوج کی مصلوت کا خبال کیا ، با دیجود کہ بیاس نصر مربح کے خلاف میں ہے ، عرب میں ہو جائے گئی ہیں ہو جائے گئی ہیں ہیں ایک میں ہے :

والمطلقت تيرلعين بالفسهن ثلاثة فترومطلقه

عورتبر ابا کا ہواری تک انتظار کربر کیو کم مہینوں سسے تو ننب عدمت د جیساکہ اہم مالک نے کہا ) ہو۔ جبکہ وہ سن باس کو پہنچے ابھی تووہ سن باس کو پہنچی ننہیں ہے۔ مالک مند کہا کہ ہو۔ جبکہ وہ سن باس کو پہنچے ابھی تووہ سن باس کو پہنچی ننہیں ہے۔

خلاصه بیرکم صلحت مرسله البیم صلحت سهد بخرمقع و دمنزعی کی حفاظمت کی طون رجوس خلاصه بیرکم صلحت مرسله البیم مصلحت مهداری مسلم البیری مسلم میرندی بونا کتاب الله ، سنمت بااجا رم سیدمعلوم مردندی کوئی اصل

معین اس اعتبار کی شهاوت نزدسد اور اس کامقصود مترعی به ناکسی ایک دلیل سے نهیں موتا بلکه علمادله واحوال کے قرینوں اورمنتقرق علامتوں سے معلوم بور اسی بلید اس کا نام

مصلحت بمرسله دكھا گبا سبے ر

Marfat com

تیت رکوع میں اداکر نے سکے سیانے کی ہے تو سمح سبے۔

والله ودسوله اعلم باالصواب -

الاسستنقثار

کیافروائے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ٹیب ریکارڈ سے آیت سیرہ مسئی گئ ہے۔ کیا اس ریھی سننے کے بعد سیرہ نلاویت مکالنالازم سبے بانہیں ؟

محدشفيق سالئير

الجواب لعوته تعالى

صورت مسئوله میں سمیرہ نلاوت واجب نہیں ہے۔ فاوی نظامیر میں ہے: سراموفرن اور صدائے کوہ بایر ندو غیرہ تھی تھی العقول سے اگر ائیت سمیدہ ستی حالے

توسيده لازم نهيس برونا -

ولابجب إذا سمعها من طيرهوالمختاروان سمعها من الصدى

لابجب عليه ـ

لهذا اگرئیب ریکارڈسے ایمن سیدہ سنی گئی ہے توسیدہ واحیب نہیں بوگا۔ والله ورسو لدا عدم باالعسواب -

الاستنفيار

کیافرواتے ہیں علائے دین اسمسلوبی کہ ایک ام صاحب بن کی مراسی سال کے قریب ہے اور اب بھی اور دماغی توازن قریب ہے اور اب بھی اور دماغی توازن تربیب ہے اور اب بھی میں اور دماغی توازن بھی بھی وقد میں اور در کی ان کا تمام ، فاندان بھی بعنی دفعہ میں میں اور در کی ان کا تمام ، فاندان بھی بعنی دفعہ میں اور وہ بھی ان کے ساخذ رہنتے ہیں ۔ لہذا ابلے امام کے بیچے نماز جائز ہے بیوی بہتے ہیں ۔ لہذا ابلے امام کے بیچے نماز جائز ہے بیوی بہتے ہیں ۔ لہذا ابلے امام کے بیچے نماز جائز ہے بیان میرسن وصنیال ضائے بہلے باتم ہیں ۔ دو وجد وا ۔

الواسب بعوية لعالى

صورت مسئوله بی املی مذکور کے بیچھے نماز مکر وہ تخری اور حرام ہے جبکہ اس کا تمام خانوان شیعہ اور بیوی بھی شیعہ اور وہ بھی ان کے ساتھ رہنا ہے توبہ بھی شیعہ رافعتی ہے دین منا فق ہے اس کے بیچھے اہل السندن والجا عت کی نماز مرکز مرکز جائز نہیں ۔ فناوی رعوبہ بی ہے :

مورافط بول میں رافیقتی اور سنتیوں میں شنی بننا ہے جیت توظا ہر ہے کہ وہ دافقتی بھی ہے اور منانی بھی اور اس کے بیچھے ۔

میں اور اس کے بیچھے نماز باطل محق ہے بیسا کہ کسی بیہودی نفرانی کے بیچھے ۔

کما جینا فی الدنھی الدکیدہ ۔

ایسے کوامامیت سے معتدول کرنا لازم اور عزوری سید اور نزلیست مطهره کا قاعدہ سد : اذا اجتمع الحلال والحوام علب العوام .

حب ایک چیز میں ملت اور حرمت دونوں جمع ہو یا ئیں تو غلبہ ترمت کو ہوگا ور وہ منٹی حرام سمجھی جائے گی۔ بیسنی ہوتو امامت حلال اور را فضی ہوتو امامت حرام ہوگئی ۔ بیسنی ہوتو امامت حلال اور را فضی ہوتو امامت حرام ہوگئی ۔ ام مذکور کے جیجے نماز مز ہونے کی مبول نوغلبہ حرمت کو ہوگا بینی امام مذکور کے جیجے نماز مز ہونے کی مبری علاقت سوال میں دیگر سبب بھی تمام با عدث کوا مہت تھر بھی علاقت ہوتا کا فی سبنے ۔ اس سے علاقت ہوگئی ۔ ابیسے ام کے جیجے نماز ہرگز جا گز نہیں جو بھی اور تمام کے جیجے نماز ہرگز جا گز نہیں جو بھی اور اور نمام کے جیجے نماز ہرگز جا گز نہیں جو بھی اور نمام کے جیجے نماز ہرگز جا گز نہیں جو بھی اور نمام کے جیجے نماز ہرگز جا گز نہیں جو تماز براس کے جیجے بھی کی جی اور نمام کے جیجے بھی کا در ہوگئی ہیں ان کا عادہ لازم ہے ۔ فضہاء کوا م فرمات ہیں :

الاستنقار

Marfat com

الحقير محرعبي الترثيجير فيدخرل كورنمنث بوائز باني سكول اوكاره كينك

آلجواب لبور تعالى ·

مورت مسئوله مین حس اما کا بیمقنیده ب کرحفرت اربرما دید رمنی النوعنه پیلے راہ راست.

پرستے اور کیرگراہ ہوگئے - الساام کشیعہ ب رہل السنت سے غارج ہے - السے اما کئے بیکھیے نماز ہرگرز عائز نہیں رحفرت امیرمعا دیہ صحابی رسول سے اور کا تب وی تے اور اکب کی بیشیر و حفرت ام میں النارع نہا نبی کرم صلی النارع بیر قلم کے تکان میں تناب و رنز جم المقبول)

معاوید میں النارع تھول نی تہذیب التہذیب می کا بیر کھتے ہیں:

معاوید بن الوسفیان صحربن حوب بن امید بن عبد شمس بن عبد منا الدموی اسلملی الفتح و قبل قبل ذالک قال ابن اسحاق کان معاوید است المدری سنته و قبل مات سنته سنت فی دجب وقبل ابن

حفرت معاویرنے فتح مگریاس سے قبل اسلام قبول فرمایا - ابن اسحاق فرمائے ہیں کر پیس سال آپ کی امارت رہی اور سرائی ہو ہیں فوت ہوئے اور آپ کی عمر جھیا شی سال تھی -قد صرح علماء الحدیث بان معاویت رضی اللّٰه عناء من کباد الصحابة و نجائیه مدوم جنه دیده در دنبراس مثرح مقائد،

مله حافظ ابن جروزات می کرده در معاویه کاتب وی شفه در دنفریب التهزیب صفه هم

اللهمداجعل هادياومهديا زروا لاالترمذي

بخاری شرکیت میں ہے:

فانه فقبه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلمر

که معاویہ فقیہ اور صحابی رسول تقے۔ حفزت عبدالنٹرین مبارک سے سوال کیا گیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز - تو اکب نے جواہا کہا :

معاویہ کے گھوڑے کی غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افعنل سبے ۔ فامنی عباص مالکی بر مربر میں ایسی میں مالکی

في نفقاد منزلِفِ بن فزيالا كرامً الك فرما سن مين :

جوادی کسی صحابی کوابو بکر عربی تان ، معاویر با عرو بن عاص کوست دگالی گلویر ، کرے اگریشخص ان کوکا فراور گراه سمجھنا ہے توبرا دمی واجسید القنل ہے ۔ حضرت معاویر رمنی المدعنہ اگریشخص ان کوکا فراور گراه سمجھنا ہے وہ خود گراه سبے دوہ خود گراہ سبے درا فقی ہے ۔ ماریت یا فنۃ اور مادی بیس جوان کوگراہ سمجھنا ہے وہ خود گراہ سبے دین مرتد شیعہ را فقی ہے ۔ ایس کے پیچھے نماز بیاضی جا ہیئے اور میں ان کا عادہ لادم اور مذہبی اس کے پیچھے نماز بیاضی جا ہیئے اور میں ان کا عادہ لادم اور مزدری سبے ۔

واللهورسولة اعلم باالصواب ر

الاستنفيار

ازر و کے مشرع شراع بینی سجد کے مقررہ اہا کے لیے مشرعی واٹھ می کاموناکس عد حک لازمی اور مزدری ہے ۔ اس زمانہ میں پاکستان اور دو سرے اسلامی محالک ہیں بیشمار مقررہ اہم ہیں جن کی نہا بہت تراشی ہوئی خشخشی واٹھی ہوتی ہے ۔ بعض عالموں کا کہنا ہے کہ مخبصر واٹھی ا والے اہم کے بیجھے نماز ہی نہیں ہوتی ۔ حالا نکر بنی علی الشرعلیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے : ोमा

دارهی دالے نشخص نے نماز بوں کے امار پر نماز پڑھادی تو نماز ہوگئی یا داجیب الاعادہ ہی رہی الیسی ہی الیسی ہی الیسی ہی ماریس الیسی ہی الیسی میں ایک امام صاحب نے کہا کہ ٹیرنٹر عی دارهی والے بہتھے نماز تھام ہے ، ہوتی ہی نہیں۔

مستفتی زاد برحس فریری رحکوال ۔

19 دسمبر سوائٹ ہو

الجواب بعوية نعالى

واردهی منظروانا با بجانشا بسے طریقے سے کرفیفنہ سے کم مہرجا سئے ناجائز و فسق اور گناہ سے کہ مہرجا سئے ناجائز و فسق اور گناہ سے در عدیب نظریت میں ہے :

حبزوالشاريب واعسفواللمي ر

یعنی موتفیوں کوکنرائر اور دارط معیوں کو بڑھاؤ ۔ دارط ھی رکھنی لازم اور واجب ہے۔ اگر قبضہ مریز

سے کم ہو توگنا ہ - عدیث بی سے

عشرة من الغطرة قص الشوارب واعقاء اللحيه

وس چیزی اسلام سے ہیں ۔ ایک مونچر کتروانا اور دور را دارا هی برط اکر نا اور شاہ عبدالتی محدث د ہلوی فرمانے ہیں ہ

علق کردن لجبرترام است وگذا زشتن اک بقد رفیعند واحیب است -داراهی کامنظ وانا حرام سید اوراس کا بک مشت رکھنا وا جیب سید اس مسئلرکو سم نے داراهی کامنڈ وانا حرام سید اوراس کا بب مشت

مسئوله میں جوام واط هی منظر وا ناہیے یا جھانٹی اور شخشی واط هی کرا ناہے وہ فعل حرام کا مرکب

ہے اور فاسن معلن ہے اور اعلانیہ فسن کرنے واسلے کے بیٹھے نماز حرام اور مکروہ تحریبہ ہے۔ اعلیٰ معربت فامنل بربیری نورالٹرمر فدۂ اسی مسئلہ کے تحیت مکھتے ہیں کرا بیسے کواما کرتا گناہ

ادراس کے بیچھے نماز مکروہ تحریبی سہے ۔ غنید ہیں ہے ،

لوفدموا فاسقایا کننموں ۔

بوسوال بین کھاگیا ہے کہ مدیرے ہیں ہے : " ہر اچھا در بڑے کے بین کھاگیا ہے کہ مدیرے ہیں ہے : " ہر اچھا در بڑے کے بینچھے نماز پڑھو ؟ اس کا بیمعنی نہیں ہے جواکیہ نے سمجھا ہے کہ مہراؤی کے بینچھے نماز پڑھولی جائے بلکہ مطلب برہے کہ اگر دکھام سے کوئی امرین کرائے قاس کے بیچھے نماز پڑھ لو اگران کے بیچھے نماز نہ پڑھی گئی قوانت تار اور فقتہ کا باعث بینے گاکیونکہ زمانہا سے خلافت میں سلامین اور بادشاہ خود امرین کی کی قوانت تار اور فقتہ کا باعث بینے گاکیونکہ زمانہا سے خلافت میں سلامین اور بادشاہ خود امرین کی توانت کو ان میں فساق بھی بول کے اور فجار تھی کہ ست کون علیکہ اصراء یو بیضو وں الصلاح ہے قاوب ان کی علیکہ امراء یو بیضو وں الصلاح ہے قاوب ان کی افزار سے نفرت کریں گے اور بیمی معلوم تھاکہ ان سے اختلاف انٹر تعالیٰ واللہ میں الفتال اسٹر تعالیٰ ؛ والفت نہ اکبر میں الفتال

لبزا وروازه فتنهك السدادك بليارشاد بوا:

صلوا خلف کل بروفاجر - بہاس بات سے ہے ، من التبلی ببلیتین اختاد دھون ھما اور فقہا کا قول تجوز الصلاة خلف کل برد فاجر اسی عنی بر ہے بر بیان کیا گیا ہے ۔ مدیت کا مطلب مون بہت کہ کام سے اگر کوئی جامت کرا گے قواس کے بیجے نماز برمولوور نہ قرآن باک میں ہے ،

ام نجعل المتقين كاالفجاد ن

کیا فیارمنقبوں کی طرح بہر سکتے ہیں دہرگزنہ ہیں) صورت مستفسرہ ہیں جن المول کے متعلق سوال کیا گیا ہے نہ وہ امراد اور کام سے ہیں کہ ان سے اختلاف پیدا ہوئے کا خطرہ سے اہرا وہ اس مدیرہ کے معدای ہی تہیں ۔ ان امامول کے پیچے نماز کر وہ تخریم واجب الاعادہ ہی ہے اور عدیرہ بیں جو لفظ کل ہے اس کی تیم محام کے لیے ہے ۔ جن امامول کے متعلق سوال ہیں ذکر کیا گیا ہے ان کی اقتدار مرکز نہیں ہوئی جاہے ۔ واللّٰه و دسولہ آغ کم یا المصول ۔

الاستنقار

اگرفیدبت کاگناه اما مسید کے تعلامت نابت ہوجائے توابیسا می کے متعلق کباحکم ہے اور اس کے بیجیے نماز جاکز ہے بانہیں ۔ عیبت کی کباتعرفیت ہے ۔ نیبست کاگناہ ٹا بہت ہوجانے کی صورت ہیں طرعی مزا کبا ہوسکنی ہے ۔

عبدالعز بزنتحصيل دار - ميرويه ازاد کشمير -

الحواب بعونه لعالى

کسی کے بیں ایٹرنٹ الیبی ہات کہنی جوا سے ناگوار مہواسے غیبہت کہتے ہیں۔ مدیث مثر میں میں ہے کہسی نے نبی کرہم ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ غیبت کیا جیز ہے۔ مصنورعلبرالسّلام نے فرمایا کسی کی اس لیننت البی بات کرنی جو اسسے تاکوار ہو-سائل نے بوجھا اگراس بی واقعت موجود بوجوبات کہی گئے سے توحقور علیرالسلام نے فرما با صیب می توغیبت سے اگراس میں واقعند موجود ند اوست توبہنان سے اور تمیم دیعل توری میں منصود فسادکرا نا ہوتا ہے۔ غیبت ادر نمیمہ میں بہی فرق ہے کہ غیبت ہیں فساد اور شارت الميكم مقصود نهبس موتى اورتم بيم كويا تعديبراور أكي فسا وكرانا مقصود بوتاب فرأن باك نيفيبت کوا بیسنے بھائی کامردار کوشنت کھاسنے سے تعبیرکیا ہے۔ حصرمت الوسعيد تدرى المتوفى سلكم مسمر فوعاً روايت بهد: العبيبة الشدمن النينار درواك البيهي ميرس مشهم غيبت كنا وكبروس اسكام تكب فاسق معلن ب منزعاً اس ية وبعلى الاعلان واجبع سبے ۔(م) عبیدن کرنے والے برلازم ہے کہ وہ توبہ کرے ۔ ایسے امام سے بیسے بونما زیره هی گئی سبندان کااعاوه لازم اور مزوری سبند-اگر توببرکرسنداوراس بر نمامت کاافههار لرے و میراس کے تھے تماز براس کے میں اسے ورز مہیں۔

والله ورسوله اعلم باالصوام

Marchive.org/details/@bakhtiar\_hussair

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

## بنب الجماعة

الأنستقيام

کیا فرمات بین علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص دمینان نزلیب بین عشام کی جاست کے سابق نزر کیب نہیں ہوا۔ فرض اس نے علیمدہ بڑے سے بہی اب وہ وتزاما کے سابقہ بڑے ہے۔ با وتر بھی علیمدہ بڑھے۔

ایک سائل ۔ یہلم

الجواب بجونه تعالى

بوشخف اما کے ساتھ ورص اوا تہیں کرنااس کو و تربھی علیدہ پر مستے جا ہیں ۔ قبا دی شامی

میں سبے ،

اذالمديصل المقرص معدل بنبعه فى الموسر. يتى حيب الم كسائق فرص نهي برسطة و وترسى الم كسائق مة برسط - والله درسه اله اعلم سلالف اس

نسوال

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک الم مسجد نے نماز براہ مانے وفت ایک رکھنت میں ارابت المذی پڑھی ۔ بیر دو مری رکھت میں ارابت المذی پڑھی ۔ بینی رکھنت میں ارابت المذی پڑھی ۔ بینی ایک سورت ورمیان میں جووڑدی ۔ ایک مرتبہ اسی الم انے پیلے سورت قرلیش بڑھی بھر سورة المد ایک سورت قرلیش بڑھی بھر سورة المد ترکیعت بڑھی ۔ مقتد بول سنے کہا کہ بیا تیک منہیں اور شور می اویا ۔ اس کا شرعی عم بیان کیا جائے ۔ ترکیعت بڑھی ۔ مقتد بول سنے کہا کہ بیا تیک میں اور شور می اور اس کا شرعی عم بیان کیا جائے ۔ ساتھیں ساتھیں

الواسية وته تعالى

صورت مسئولہ ہیں اس طرح پڑھ نامکر دہ ہے بلکہ آیات اور سور تول کو نرتیب سے پڑھ نا چاہئے قا کوئی نظام کی نظام کی نظام کے بہلے اور بہلی قا کوئی نظام کی نظام کی نظام کی نظام کی نظام کی نظام کی بہلے اور بہلی سورت کو بہلے اور بہلی سورت کو بعد ہیں بڑھ نا اور اسی طرح کسی ائیت کو اُسکے بیٹے جے بڑھ نا یا ایک ہی رکھت ہیں دوالی اُئیوں کو جمع کرنا جن کے درمیان ایک ایت یا کئی آئیس رہ گئی ہوں یا دورکھتوں ہیں الیسا علی کرنا مکر وہ ہے فقا وی عالم گیریہ مثری ہیں ہیں۔

واذا قرار فى ركعة سورة وفى الركعة الاخرى اوفى تلك الركعة سورة فوق تلك السورة بكره وكذا اذا قرار فى ركعة آية تنم قرا فى الركعة الاخرى اوفى تلك السورة بكره وكذا اذا قرار فى ركعة آية تنم قرار فى الركعة الدخرى اوفى تلك الدكية واذا جسع الاخرى المناب الماليات اوابينة واحدة فى دكعة واحدة أو فى ركعت بن فهو على ما ذكرنا فى السوركذا فى المعيط -

لیکن برکرا مهت مرف وی نماز میں ہے۔ سنت یا نوافل میں اگرابیا ہوجائے توکوئی حمیج نہیں ہے۔ بینا کیر اسی مقام پر ہے ،

هذا كله فى العنوائص ولما فى السن فلايكرى هكذا فى المحيط بهركيوت اگرسورتوں كو بلاترترب بڑھا يا دربيان سے ايک سورت كوچود كر دونوں كو بلا دبا تو
يركروه ب - البيام ركز عدائن بي كرنا چا مينيد مقد يوں سنے بي كماليسائل تھيك بنائل كا بيك مقد يوں سنے بيكے كماليسائل تھيك بنائل كا بيك كماليسائل كا بيك كا بيك كماليسائل كا بيك ك

## بالبالمعير

لأستنفثام

کبافراتے ہیں علائے دین ومفتبان نڑع متین اس سلامی کرحیب باکستان ہیں اس اسکام نٹر بویہ کے نفاذ کا حکم ہو جیکا ہے اور لعب مق حدود وجادی ہی ہو بھی ہیں نوکیا پھرائی ابھونیفہ رحمۃ الشرعلیہ کے نزدیک گاؤی میں جمعہ بڑھنا قرض ہوگیا ہے اور جن گاؤی میں جمعہ بڑھا جانا ہے ان گاؤی میں اب قرض کی نیٹ سے بڑھا جائے با نداور علی نے احتا ہ نسر چھو سائے بڑے اس جمعہ میں جمعہ اب برنیت فرض بڑھا جائے با نذر کتنی فقہ کے حوالہ جات سے مخربہ فرط کر فلا ہے ولیں ما کور میں اس خراب کر اللہ کا میں مالے با نذر کتنی فقہ کے حوالہ جات سے مخربہ فرط کر فلا ہے

المستفتى بمستيد نذيريصيين نشاه نمبر دار يجك بمبرد جنوبي ضلع سركو دها -

الجواب ليونبرتعالي

نادجع فرض سے میں فرخیت نفق طعی سے ٹابت ہے۔ اس کے بارہ مٹرالکا ہیں جن ہے۔ اس کے بارہ مٹرالکا ہیں جن سے ایک ان الی کوب عدالی الم بالی فرغانی (صاحب مرابہ ہوکہ اصحاب تربیح سے ہیں اورفقہا کہ کرام کے طبقات سیع سے پانچویں کمیقہ سے تعلق رکھتے ہیں ہے رہے ماری الدی معدد ولا تجوزنی الاتحد الدی مصورے امع اونی مصلی المصد ولا متجوزنی القربی لفوله علیه السالگالاجمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اصحی الذی مصرحامع ۔

جمع منها بن المرتشر بالشهر کی عبدگاه میں اور گاؤں میں جائز نہیں کیو کم حضور علیہ السّلام سفے فرما باجمعه اور عبدین کی تکبیر ہیں اور تماز عبدین شہر کے سواجائز نہیں ۔

∕Iarfat.com

يتيخ ابن بهام فتخ القدير من قرمات في ب ان قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ليس على اطلاقه القاقابين الايمة أذلا يجوز إقامتها فى البرارى إجماعاً ولا فى تربية عندالشافعى فحصات خصوص المكان موادا باالاجماع فقد والشافعى قرينة المخاصسة وقدرناالمصروهواولى لحديث على رضى الله عنه وهولمو يعورهن بفعل غيري كان على مقدما عليد فكيف ولمريتحقق معارصت ماذكرنااباه ولهذالم ينقل عن الصحابة المهمدما فتحالبلاد واشتغلوابنصب المنابروالجمعة فى الدمصار دون القرلى -الترنغالي كاقول فاسعوا الى ذكرالله إيسة اطلاق بين كيونكم تمام ايمر بالانفاق حيككون اص شافعی عام کبتنیوں ہیں جمعہ کے قیام سے قائل نہیں ہی بلکم کان کی تقصیص کرتے ہیں۔ شافعی قریبر مخصوصهمراد بيلنة مي ربهارے منفيد كے تز ديك شهر ب اورشهر مرادلينا بى بہتر ہے۔ كيونكم حديث على دمنى اللهونة موجود مسينية أوراكركسي دورس كفعل كيسا تقدمعار مندكيا جائية تو بيمر حفترت على ہی مقدم ہیں۔ لیس بیر کیسے میوسکتا سیدے ، حالا تکم ابھی تک معارضہ ٹابت ہم بیر بوا اور اسی لیسے صحابیر سے منقول نہیں ہواکہ جھی انہوں نے شہر فتح کئے ،متابرادر جمعر کے نقرر کے بیان شخول ہوئے محرف ہے اور فرمنیت می نفی قطعی سے ٹابت سے يلوي فرمات بير بي گاؤن بين هم فرض کے نفا ڈسسے گاؤں منافز تہیں ہوں کے کم گاؤں میں بھی جمعے فرح سمجھاجا

جود زعن تہیں ہوگا۔

فاؤی رضوبہ میں ہی کھتے ہیں کہ رہب جنتی ہیں قرغیبت جمعہ وصوبت جمعہ و جواز جمعہ
سی کے لیے معرمشر وط ہے۔ دیہات ہیں مذہب قرض نداس کی اداعا کر نہ جمعے ۔ اگر پڑھیں
گے زاکہ نعل نماز ہوگی : طہر کا قرض سر سے مذائز سے گا کیو مکر جمعہ گاؤں والوں پر واحب ہی تہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جمعہ کے لیے شہر بونا مظر طلازم ہے اور شہروہ آبادی ہے جب میں متعدد کو بیے جوں ، ووامی بازار ہوں یاوہ پرگئہ ہوکہ اس کے متعلق دیہات کے جانے ہوں اور اس ہیں کوئی حاکم مقدمات رعا یا فیصلہ کرنے پرمقر ہو ، جس کی صفحت وظوکت اس قابل ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے جہاں پر نفرلین صادق آئے وہ شہر ہے ۔

اعلی حفرت فرائے ہیں کو شہر کی تعرفیت ہیں صبح اور فلاہر دوایت کے مطابق ہے ۔

پانچ کنابوں رمبسوط ، جامع صغیر ، جامع کبر ، زیا دات ، سیرصغیر و کبیر ) کی دوایات کو ناہر روایت کہاجاتا ہے اور میسوط اصل میں قاعنی ابر پوسف کی تصنیف ہے اور اما) محد نے اس کی تقریف اس کھی ہیں ۔ دیگر کت اراب امام محمد کی تصنیف ہیں جن میں سرکیر ساتھ علد وں میں بھیلی ہوئی ہے۔ جامع کبر کے بعد جو فروح یاد آئے ان کوزیا وات کی شکل میں پیش کیا ، فقہ صفی کا مدار ان کرتے خسر ہو ہے جہ میں ابو خیف کے مسائل روایۃ مذکور ہیں۔ اس بلے اعلی صفرت سنے مصر کی تعرب وہ کی ہے۔ جامع ہوگر طام الروایت کے مطابق ہے جہاں جمعہ کے جواد کا ہونا ہے۔ اس کو صاحب ورمی ارجو کہ طبقہ ستہ دھیا ، سے نعلق صاحب مار میں جو کہ اور اس کو صاحب ورمی اربوایت اور ناہر روایت ہونے کو ساحب میں ہوئے وی ہونے اور ضعیف اور ظامر روایت اور ناور روایت ہونے کو بیان کرتے ہیں جو کر دوایت موسے نوعی میں نہ فرض ہے۔ نہم کی ادائیگی ہی گرفت اور سیوں میں نہ فرض ہے۔ نہم کی ادائیگی ہی گرفت اور سیوں میں نہ فرض ہے۔ نہم کی ادائیگی ہی گرفت اور سی نوعی ہونے وی ہونے کو دیا ہونے کو سیان کرتے ہیں انہ نام می ملے نے گرفت اور سیاست کا قرب اور سیاس نہ فرض ہے۔ نہم کی ادائیگی ہی گرفت کی میں نہ فرض ہے۔ نہم کی ادائیگی ہی گرفت کو میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کر نہ دور میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کر نہ دور کردائیس کردی کردائی میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کردی کردی ہونے کو میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کردیا ہونے کو میں نہر نونا و مار کردیا ہونے کردیا ہونے کو میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کردیا ہونے کو میں نہر نونا و ماں جو میٹ ورع کردیا ہونے کردیا ہونی کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کو میں نہر نونا و ماں جو میٹ ہونے کردیا ہونے کو میں نہر کردیا ہونے کردیا ہونے کو میں نہر کردیا ہونے کو میں نہر کردیا ہونے کو میں نہر کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کو کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کردیا ہونے کو کردیا ہونے کردیا ہونے کو کردیا ہونے کردیا ہونے

الماسي دجرسدام ممكي تعنيفات بين مي سوط كوشاركياكي بهدر ١١٠-

کیا ہائے اور جہاں متروع ہو جہا ہے۔ اس کو متع مذک جائے۔
فالوی رضویہ صابے میں ہے ؛ اگر توام بیٹر صقے ہوں توان کو منع کرتے کی متروست نہیں کہ موام جس طرح اللہ اور رسول کا نام لین فائیم سے اور بھی صنوری ہے کہ بیٹوام بعد ہیں نماز ظہر بیٹر عیں ۔ جمع فرعق ہے مکین دیبات اور لیٹنیوں میں جمع فرعن نہیں ہے بلہ اوائیگی جمع سے جمع نہیں ہوگا گاؤں ہیں جب واجب ہی نہیں توفرعن کی بنیت کا کیا مطلاب بلکہ گاؤں میں فیبادی طور پر نماز ظہر ہی پڑھی جائے گی ۔ اگر کسی گاؤں میں جمع تروع ہے جو والی جمع کے ابتد نماز ظہر بڑھی جائے گی ۔ اگر کسی گاؤں میں خرص نہیں ہے۔ اور نہیں جمع کی ادائیگی کے ساتھ نماز ظہر میٹر جمع الی تو جمع کے اور نہیں جمع میں اس کسی کان ظہر میڑھی جائے گی جمع میں اس کسی کسی کی کو اس جمع میں اس کسی کان ظہر میڑھی جائے گی ۔

والله ورسوله اعلم باالصواب -

الاستفار

جناب مفتى صاحب

الست الم علیم ورحمۃ المٹر وہر کانہ ،

ریم علیم ایپ سے عمر سے مطابق جمعۃ المبارک کی تماز کی چارسنتیں اور دو فرخوں سے بعد نماز ظہر بوری اوا کرتے ہیں۔ اب آپ کی عدمت میں گذارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دِن اسی طرح نماز اوا کریں یا کوئی اور طرافیۃ ہے۔

اسی طرح نماز اوا کریں یا کوئی اور طرافیۃ ہے۔

صونی غلام حسین نفشتہ ندی وو کا نلار)

علم منڈی روڈ لیا فٹ بورضلع رحم یار خال

ابخواس بعونہ کھائی جمعہ فرض ہے کیکن اس کی شرائط ہیں ، اگر وہ نام شرائط متریائی جائیں توہیر جمعہ کے لیعد نماز ظہراواکرنی لازم ہے سجعر کی شرطوں ہیں شہر ہونے کے علاوہ اسلامی قانون کا نفاذ اور اجرام نماز ظہراواکرنی لازم ہے سجعر کی شرطوں ہیں شہر ہوئے سے علاوہ اسلامی تانون کا نفاذ اور اجرام

مجی ہے۔ بڑنکرائی تک ہاکستان میں کل اسلامی قانون کا نفاز نہیں ہوا عرف عکومت وعدہ اور مواجید محمود ہی ہے ، علی طور برکوئی افدام نہیں کیا۔ لہذا نماز جمعہ کے بعداعتیاطا ملہ بھی اوا کی جائے۔ مفتہا دکرام سکھتے ہیں ؛

كل موضع وقع الشك في جوان الجمعة لوقو الشك في مصري او غير كا و الما الجمعة ينبغى ال يصلول لعد البع ركعات وبين وابها الظهر حتى لولم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهد لا فرض الوقت بيقين -

بعن جس علم ہی جمع سکے متراکظ متحقق نہ ہونے کی وجر سے جمع سکے جوائد ہیں تھک ہواور وال سکے نوگوں سنے جمع مرحم متر کے اور کا کر رکھا ہو ، لاہتی ہے کہ جمعہ کے بعد چار دکھیت نماز برجھیں اور خطہر کی نتیت کریں - اگر جمعہ نہ ہوا تو بہ چار وزش جمعہ کے قائم مقام ہوجا ایس کے اور وقتی فرض لیفتنا گا در ان چار دل رکھتوں میں قرائت بڑھی جائے گا در ان چار دل رکھتوں میں قرائت بڑھی جائے گا

يَنبغى الله الفاتحة والسورة في الاربع اللي تصلى لعداله معة في ديادنا كذا في الناناد خالية أر

Marfat.com

Marfat.co

ور برور برور برور بروست رم ناج اسبئے رہی تقیقی اور مفتی برقول ہے۔ جمعہ کے بعد بیار رکفتبی فرص بڑھست رم ناج اسبئے رہی تحقیقی اور مفتی برقول ہے۔ واللہ ورسولہ اعلمہ باالصواب -۱۱

کیا فرمات بی علمائے دین اس سلم میں کرنمازی سے پاس بندا کواز سے ذکر کرنا جس سے میں میں اور تھا ہے۔ اس میں کرکرنا جس سے معلمان اور توجوہا معلمان ناز ہو، جائز ہے یا تہب ، بینوا و توجوہا المستقتی : سیدمز قل صین شاہ خطیب گجرات۔ المستقتی : سیدمز قل صین شاہ خطیب گجرات۔

الحواسب فعونه تعالى

جهان بک فکر شیم مسئله کاتعلق ہے وہ توجائز ہے۔ ذکر ، فکر خفی ، فکر جبر ، فکر تعسط بہتمام ہی جائز ہیں کیکن طل اندازی نماز مرکز جائز نہیں ہے۔

فأدى نظامير سلح صلط ميس سب

کیا فرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک ام بعداد نماز فرض سے اپنے تمام مقتدیوں کومسیویں ذکر لا المدالا الله پکارکر کہنے کے لیے حکم کرتا ہے جس سے مسیم ہیں شوروغل رہنا ہے اور دومرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے کیا نشرعاً یہ فعل درست ہے ،

برایس مسیرین اس طرح بیاد کر ذکر کرناجی سے دورسے نمازیوں کی نماز اور قرات بی خلل استے نشرعاً مکروہ ہے ۔ اکستے نشرعاً مکروہ ہے ۔

> ویست و دفع صوبت بذکر دفالمناری میالی میں ہے ،

اجمع العلماء سلفا وخلفاعلى استحاب ذكز الجماعت في المساجل وغيرها الان يشوش جهره معلى نائعر ادم صلى ادفاد في انتهلى - وغيرها الان يشوش جهره معلى نائعر ادم صلى ادفاد في انتهلى - في الى تنه والجماعة كالمعتم كالمعتم عليم في الى سبع اس سعم معلوم بلوا كم في الى منه و معدوم و

نظن اندازی نماز کلمه طبیبه له المه الدامله کے ساتھ بھی منع ہے۔ اعلی صفرت فاہل مربلوی فارس میڑ ہا العزیز فرماتے ہیں کہ کلمہ طبیبہ داجداز نماز) امرِ مستقسن سیدے۔ بشرط کی تعلل اندازی نماز نر ہو۔

رفناوی افرانج مشرم علام محداین بن عرائشامی الحنفی المتوفی سن کا احدی کیفتے ہیں ؛
اجمع العلماء سلفار وخلفا علی استنجاب ذکر البجماعة فی المساجد
وغیر ها الا ان پیشوش جھ وہ عرعلی نا تکمر او مصل او قادئی ۔
علی رسّلات اور خلف نے مساجد وغیر ما ہیں الدّ تعالیٰ کے ذکر کے مستحب ہوئے پر

پرمیتفق بیں مگریہ کران کے ذکر بالجہرسے کمی سونے واسے یاکسی نمازی یاکسی نا وہت کرنے والے کے والے کو انٹونین بوتی مجر دعلام شامی کے کلام سے ریمی علوم مواکہ خلل اندازی نماز جائز نہیں ہے ۔ ریمین الحنف بی انتقادی المنوفی سمال ایھ مرقان بچ مسل ایر کھنے ہیں ، میں الحقادی المنوفی سمال ایھ مرقان بچ مسل ایر کھنے ہیں ، میں المنوفی سمال ایر مسل المنوفی سمال ایر مسل المنوفی سمال المنوفی سمال

لعمر حوذالتدريس فى المسجد والبحث فيه حيث لمرليشوس على

المصلين اولمرككين هناك المعلون

کرام اعظم ایوننید رصنی النوعند نے مسید میں ندرلیں اور علمی مجدت کی اجازت دی ہے جبکہ اس سے نمازیوں کونشولین ندم ویامسید میں کوئی نمازی ندم ہو۔

ملا علی فاری نے بھی معلی اندازی نماز کومستنگی کرتے ہوں فرایا کم تعلی اندازی نماز نہیں ہوئی جاہئے اور دوگر براعتراض کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد علامر کرام درس فتر اُن وغیرہ مشروع کر دبیتے ہیں اور دوگر بھی نماز اوا کرتے رہیتے ہیں۔اکر خلل اندازی تماز تاجائز ہوتو علاء درسس قرائ کیوں مشروع کر دبیتے۔ تو اس کا جواب ملا علی فاری نے دے دیا کہ تدرکیں اور درس فراُن اور علی بجٹ اس وقت مشروع کی جائے جبکہ نمازیوں کو نشولش نہ ہو۔ اگر نمازیوں کو نشولش ہوتو

بجر مدربس اورعلمی تنجست شرفیع نهبی مبونی جا ہے۔

اعلى مصنبت فاضل بربوى قدرالله مرقده فرمات مين كمهجهان لوگ نماز نقل ادا كررسه ميون

ان سکے پاس بند آواز سے قراک مزید معا میاسئے تاکہ ان کی تماز بس خرابی واقع منہ و - رفعا کری رضور میں ا ا ایت بواکر خلل اندازی تمازتمام فقها مرکوام کے نزویک منع ہے۔ مجن اوگ کہتے ہی کہ جو امر عندالشرع تابهت بومثلاً تكبيرات تشريق ان كے ساتھ خلل اندازی تماز مائز ہے معالانكہ ان كا یہ قول بھی باطل ہے کیونکہ قرائ پاک کا پڑھتا عندالشرع ثابت ہے حالائحہ اس کے ساتھ بھی تعلل اندابن نمازنا عائز بسع معيباكداعلى معترت فاصل بربلوى نورا المترم وقده سف فتاوى رضوبين ببان كياب إوركلم طبيبهي عندالشرع ثابن سبد حالافكداس كساعة كفي ملااندازى نمازمتع جيساكه صَّاحب قنادلى نظامير ن وكركياب اور اعلى حضرت فاصل بريوى في فناوى اقريفه میں صربیحہ جزشیہ بیان کرتے مہوسے فرمایا کہ کلمہ لمبیہ سکے ساتھ خلل اندازی نماز نہیں ہوتی جا ہیکے۔ يجبيان لنتزيق كوخلل اندازى نمانيسكية وازك ببيك بطور استدلال بيتن كرنائجي غلطب مجبونكم بببرات تتزلق توان مواضع مخصوصه سي مين جهال الم الومنيفرس جوازنص موجودس اسي وحيس ام الوحنيفد منى التُرعنه نه تكبيات تشريق كے ياہے جندر شائط مقرر كى بى كەفرى نماز ہو،مقيم ہد، شہریں ہو، جاعت مستحبہ ہو، صوب ورتوں کی جاعب منہ ہوکہ وہ مکروہ ہے جنالخیراما علی بن ابى برالمتوفى سله على البي عظيم تعنيف مرابع الى صفيها مي لكفت بار ا ولادن الجهرباا تكبيرخاه ف السنة والسترح ووحربه غنداستجماع هذ الشرائط -

هد چانسدانط -ادراس بلے کرمبنداواز سے کبیرکہ اعلاف سنت سے اور شراییت کاعلم دمال

جهاں بیرشطبی جمع ہوں · اور ملاعلی فاری فرماستے ہیں :

ولا بى حنيفة ان الجهربالتكبير خلاف الاصل والنص الوارد نسيه

احتمع هذ كالامورفتراعي

اور ام) او منبعه کی دل بیرے کی ابتدا دارے کمبیر کہنا خلات اصل ہے اور بخد

تعلل اندازی نماز نہیں ہوتی چا ہیئیے۔اگرنمازی وغیرہ نہوں نوبچر کلمہ طبیہ کے ساتھ بلنداُ واز سے ذکرجائز ہیں ۔

شاه عبدالتی عمدت دلوی سنے بھی کمبرات انظریق کومواضع محصوصه سے شار کباہے ،
وقبل داللت فی ایام المتشریق بعنی و هذا ادفق لمذهب المصنفیده فی
کمراه ته مدالجه رباالذکر دنیما عداما و رود به و لهد الا پیوجبود و قضاء
تکبیدولت المعید والمنتشریق ، (حواشی مشکلة مث)
اور ایون سنے کہا کہ تکبیر سے مراومتی میں ایام تشریق کی تکبیری میں اور میں قول زباده
مذم ب حنفیر کے موافق ہے کیونکر حنفیہ تواسلے ما ور دیرالنص کے جہریالذکر

لکھاکہ اس منظل اندازی تماز منہیں ہوتی جاہئیے۔

خلل امذازی نماز کے جواز کے قائلین بعض موقعہ حدیث این عیاس بیش کریتے ہیں جس کو بخاری اور کے خال امذازی نماز کے جواز کے قائلین بعض اللہ عنہ سے دوا بہت ہے کہ این عیاس رصنی اللہ عنہ سے دوا بہت ہے کہ ا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی نماز کے اختتام کو اللہ کا کہر کہتے ہے بہجیا نا کرزا تھا ۔ دمشکواۃ صف )

مالا كمرعديث ابن عياس كم تعلق ام شافعي المتوفي سي المو فرات ي ب

واحسنه انماجم وليلاليتعلم الناس منه - .

اسی بلیدا میم شافعی فرمات بن کرمین نولیندکرنا ہوں کراما اور مقتدی نمازسے فارخ موسنے کے بعد دونوں اسم شالٹر تعالیٰ کا ذکر کریں ۔ عدبت کے سیاق سے بھی بھی معلوم ہوتا ہوے کہ ابن عباس نے جب بہ عدیث بیان کی ،اس وقت صحابہ کرام نے بلندا وازسے ذکر جم

علامه کرمانی الشافعی المتوفی سلکته ه مدیث ابن عباس کی تشریح بی لکھتے بیل کرم ابن عباس کار فول کان علی عدد النبی صلی الله علیه وسلمه (کمر حقور صلی الله علیه وسلمه (کمر حقور صلی الله علیه ویل کرم خب ابن عباس نے بدور بن بیان کی ہے تواس وقت عمایہ ایسے نہیں کرتے تھے عباس نے بدور بن بیان کی ہے تواس وقت عمایہ ایسے نہیں کرتے تھے کو باکہ موابد نے برور بنان کی ہے تواس اس کے صمایہ اس کے صمایہ اس کے صمایہ اس کے عمایہ اس کرکوئرک کر دیا تھا تاکہ کم فہم کوگ بیر خیال مذکریں کر مخمانہ بیر اس سے یوری نہیں موتی ۔

Marfat com
https://archive.org/details/cobakhtiar hussair

علامه عین الحنفی المتونی مشتره حدیث ابن عباس کے بعد آخری فیصلاماً اشانعی کا تکھتے ہوئے فرملة ينبي كم مختاراما) اوم مقتدى مبرد ونول كيسيك بعداز ناز ذكر خفى افضل بهدر تاكم نمازى كو لشولین منربو،

ينابت ببواكه حضرت ابن عباس رضى المتروند المتوفى منط مليم كى عديث كام طالب ببرے كم بلند ا اوازسے بوذکر تضافہ مرصن تعلیم جواز کے سیلے کیا گیا ہے۔ دائمی بیربات نہیں اسی سیے صحابہ کرام نے اس کو جھیور دیا راکڑ مکم دائمی ہو نا تو بھیر صحابہ کیوں جھیور سنے ۔ المرام علّامه ابن جرحسقل في توكيفت جي : المحروض المعنى المسلم على جواز المجهد ما لذ كرعقب المصلى خ

اس مدیب این عباس میں دلیل ہے کہ نمازے بعد بلند اواز سے دکر کر زاحیا مُزہرے وانتہی بواب ما فطاین مجرعسفلانی المتوفی مساهیم سے اس کے بعد مکھا ہے کہ جواز جہر پرعلاممراین بطال المنوفي مهيمين ه في مين من من المرفت كى سبے - كہاكہ سلف بيس سسے تسى أيب سسے بھى أسسس بير اطَلاع منہیں یا ٹی جاسکی اور ام انودی شافعی فرملتے میں کہ امام شافعی نے اس عدیت کا مطلب تعليم واز قرار دباہے۔ وہ بھی تقور سے وقت کے سیسے جربرکھی مداومت اور پہنشگی منہیں مُونَى الداً خرمين حافظ ابن جُر مَكِيفَة مِن :

والمنتار إن الدمم والمماموم بخفيان الذكر زفتح البادى في صريب اور مخنار میں سیے کہ ام اور منفیدی دونوں اس سننہ ذکر کریں ۔ علامه عبنی فی میان بطال کے نعافت اور کرفت کا ذکر کیا سے اور لکھا ہے: وقال ابن بطال اصحاب المذهب المشيعة وغيرهم منفقف على عدم استنصاب دفع الصويت باالتكيى والذكرحانثا ابن حزم محك -ا بن بطال فرمات بن كرنمام اصحاب مذابه ب اربعه ادران كے علاوہ وورسے سب اس بات برمتفق من کرملندا وازست کبیرادر ذکرمسخت منہیں سے بجز ابن حزم کیے

بيحرعلام عبنى لكصفة مين كمرام شافعي كينز ديك امام الميتندي دوتوں كے ياہے مختار أبهسته وكريت مالامرابن خرم المتوفى سيصيمه عير مقلدس العراص بمشكوة متراهين بي عبداللرين زبير رضى التروندس روايت ب، كان رسول الله صلى الله عليه وسكّم اذا سلم من صلوته قال بصوته الاعلىك المه الله وحده لا شريك له المحديث -رسول الترسلي المترعليه والمحبب ابنى تمازكا سلام بجيرت بلند أوازست فرواست لا المه الاالله

وحده له شربیک له - زایپرددیث تک پرکسیے ۲

هن العنی نبی کرم صلی الشرعلیه و تم حبب سالم بجرنے تو بندادارسے بر کان بر صف اور لبص کوگ مسبوق بھی ہوستے جولعد از سام ممازا داکرتے ان کی مماز میں خلل ہوتا ۔ نابت ہواکہ خلل اندازی مماز

يواب : به مدين صاحب مشكوة في مسلم سي تقل اور تخريج كى سے اور سلم شراب بى برالفاظ بعدوته الاعلى كرووونهن ويكفئ ملم العدمة ما اوراس روابت كو امام الوكر ببهقى المتوفى من منهم هديني أن من من المبل بحوالم سلم ذكركباب ليكن اس مي بقى دهه و: بدلا عدر کے نفظ موجود نہاں ہیں۔اسی طرح ام احمدین محدیث عنیل المنوفی سام ہم اس ين ابنى مسند بج صص اورام) ابوداؤ و المتوفى مصلاه كيره نيسنن ابوداؤ وصالع اوراما نسانى لمنوفی سیس بلے سے نسائی صندہ اور ام تودی نے کتاب الاؤ کارصک اور علامہ این القیم المتوفی سات عنظ سنے ذاوا لمعاو صاب میں اس روابیت کونقل کیا ہے۔ لیکن ان تمام کتب مذکورہ مي بصومت الدعلى كالفاظموجود منهن الديرالفاظ لمصونه الاعلى مرف مشكرة مين مشكوة كايروهم بي تولوگ علم مديث مين ليبرت نام ريڪ يال وه مِسْكُوٰةَ مِتْرَلِقِتْ مِن عَدِينَ سَكِي لِحَاظِ مِسْعِمْ تَعْدِدُ وَهِم بَيْنِ مِثْلًا وَيَكِفِينُ صاحب م حصرت عبدالمدین مسعود المتوفی سرای مرح کی نزک رفع بدین کی روابت کے بارے ہی

وقال ابو داؤر و لبس هو بصحیح علی هذا المعنی استه هی ۔ عالانکہ ابو داؤرنے بیالفاظ حصرت ابن مسعود کی روابیت کے بارے بین نہیں فرما ملکہ ابو داؤرے نے حضرت براء بن عازب المنوفی سمائے ہے کی حدیث کے متعلق فرما ہے ہیں جس کو

ہم نے اپنی کتاب نورالفرفدین علی رفع البدین میں بھی ذکر کیا ہے۔ حیب صاحب مشکل فکو ان الفاظ کے ساتھ وہم ہوا ہے تو بمنداً واز سے بعدار نماز ذکر لا المه الا الله ثابت نہ ہوا ، اسی بلے اعلی حضرت نے فنا وٰی افرافیۃ میں اور صاحب فناوٰی نظامیہ نے ابیتے فنا دٰی میں کہا کہ کم طیبہ کے ساتھ بھی خلل اندازی نماز منع ہے بہو کہ صاحب

واحسب ماروى ابن الزبير من تنهلل الني صلى الله عليه وسلم المام عليه وسلم النماج مرقليل لبيت علم الناس منه -

اعلی حفزت فاضل بربایی نورانترم قدرهٔ نے فناوی افرانی میں اورصاحب فناوی نظامید استے کہا کہ کلم طبیبر لا المد الدالله سینظل اندازی نماز نہیں ہوتی جائے۔ بہرصورت وکر ، فرکر خفی ، وکرجہر ، وکرمنوسط نمام جائز میں نکی خلل اندازی نماز مہرکز جائز منہیں ، مستجد میں

الاستنفيام

الجواب بونه نعالى

مقدی کوابنے امل کے بید نقہ دینا مائز ہے ، اگر جینا افران ، نقلی ، جہری ہوخواہ امل انٹی مقدار بڑھ جیکا ہوجس کے ساتھ نمازادا ہوجاتی ہے بازیادہ ، گرمقندی کوجدی نہیں کرنی چاہنے۔ فتاوی عالمگبریہ ہیں ہے ،

ویکره للمقندی ان یفتح علی امام من ساعة لجوازان بنندکسر من ساعة ضبطبر قارئاخلف الامام من غیره الجة و من ساعة ضبطبر قارئاخلف الامام من غیره الجة و اور مقندی کے لیے مکروه من کروه فوراً اپینام پر لقم و می کیونکم ہوسکا میک کی امام کواسی وقت مجولام والفظ یاد ایجا کے اور قرائت امام کے بیچھے ریلا صرورت واقع ہو۔

فنا ولى عالمگيريد بين سي سب

وان فتح على اما مه لمدتفسه

کراگرمقدی نے امام برلقم دیا تونما زفاسرنہ بیں ہوگی

والصحیح ان بنوی الفتح علی امام دون الفراغ

اور سیح میں سے کہ لقم کی تیت کرے فرائت کی تیت ان کرے

میں لقم دینا جائز ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب -

Marfat com
https://aronive.org/details/@pakhtiar hussair

کیافرہائے ہیں علمائے کرام اس مسئدہیں کراہ انے جب دوسیدے بیے بھر تھیں ہے اس مسئدہیں کراہ اس مسئدہیں کراہ اس کی سیدے کی طون چلاگیا۔ کیا مقتدی بھی امام کی سیدے کی طون چلاگیا۔ مقتدی بھی امام کی ان تابع فرمانی کرتے ہوئے نیسے سیدہ ہیں چلے جائیں باانتظار کرتے دہیں سنٹ مرعی عکم بیان کیاجائے۔

مستفتی محدیلی صلع جهلم -

الواب لتونبرتعالي

صورت میتوانی اگرام نے دوسیدوں کے بعد اگر تمبیاسیدہ کیا ہے نومنقد بول کوچا ہے ہے کوام کی انہاع مذکریں ۔ شامی کی صنعی ایس ہے ا

وانه ليس له التبيت البع في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له يا الصلوة فلا يتابعه لوزاد مسجدة م

الم کی برعت اور منسوح میں اتباع نہیں ہے اور نہی اس چیز بیں اتباع واجب میں برعی کی برعت اور منسوح میں اتباع مواجب میں برعی میں ہے۔ ام نے اگر سیدہ زائد کیا ہے تو میں میں ہے۔ ام نے اگر سیدہ زائد کیا ہے تو

صوریت ترکورہ بی منقند یوں کوام کی اتباع ادر نقلبد لازم نہیں ہے۔

والله ويسوله اعلى باالصواب ـ

م بافران بین علی نے احتاف املی استنه والجاعته درین مسئله که بوقت رکوع رفع برین ابت سے یا نہیں ۔ یہاں کے وم بیر کہنے ہیں کر فع بدین کرنا چاہئے کیو کم اعادیث بیں رفع بدین کا نبوت موجود ہے اورجن میں رفع بدین کی ممانعت ہے وہ جدیثی فعیمت ہیں۔ لہذا رفع بدین کا نبوت موجود ہے اورجن میں رفع بدین کی ممانعت ہے وہ جدیثی فعیمت ہیں۔ لہذا سے اس مسئلہ کی وضاحت قرائی اور مسئلہ موالہ جات کتب حدیث تحریر فرائیں۔ ایک اس مسئلہ کی وضاحت قرائی اور مسئلہ موالہ جات کتب حدیث تحریر فرائیں۔ سائلہ می از کلاسوالہ ضلع سیالکوٹ ۔

INY

الحواب بعوند تعالی منفیہ کے نزدیک رفع بدین رکوئ جانے وقت اور رکوئ سے التھتے دفت ٹابہت تہیں اور نہیں منفیہ کے نزدیک رفع بدین رکوئ جانے وقت اور رکوئ سے التھتے دفت ٹابہت تہیں اور نہیں منفہوں اور نہیں سامی منافعی ، اما احمد رفع بدین کے قائل ہیں اور اما مالک بمی مشہور قول کے مطابق رفع بدین نہیں کرنے ۔

وعن مالله الترك روا كابن قاسم واختار كالموالك وفي دواية الرفع وقال ابن ريشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصدان الدمام مالكارجم الترك لانه جرى عليه تعامل السلف مسن اهل المدنية

اورابن قاسم نے اما مالک سے عدم دفع بدین کی دوایت فکر کی ہے اورائی میں مدہ میں میں میں اورائی ہے اورائی ہے اورائی سے عدم دفع بدین نہیں کرتے اورائی روابیت بیں وہ رفع بدین نہیں کرتے اورائی روابیت بیں وہ رفع بدین کرنے ہیں۔ محدرت ابن رشد الحالکی المتوفی سے بھی ھے نے بدائیۃ المجتہد میں کہا کہ اما مالک عدم رفع بدین کو ترجیح و بیتے ہیں کیونکہ اہل مدینہ کا عمل رفع بدین کے ذکر نے بیر ہے ۔ در ایک ابن رشد اقل ہیں جنہوں نے فقہ مالکیہ کو مدول کیا ہے ۔ ان کی وقات ساتھ جس میں ہوئی ﴾
شوا فع اور حنا بلم رفع بدین کے تبوت کے بیے صورت عیداللہ میں عمر رضی اللہ عنہ ماکی مونت بیا ہے۔ اس کی مونت کے بیے صورت عیداللہ میں عمر رضی اللہ عنہ ماکی عدیث بین کر سے بین اللہ عنہ ماکی ۔

عن الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان دسول الله صلى الله عليه وسلم ا قاعام الى الصلوة دفع يديه حتى يكونا حذ و منكبيدة تمكبرناذ الراد ان بركع فعل مثل ذالك و اذار وتعمن البكورع فعل مثل ذالك ولا يفعل ه جبن برفع راسة من السجود و المركزي فعل مثل ذالك ولا يفعل ه جبن برفع راسة من السجود و المنائى المتوفى المتوفى المنائى المتوفى المنائل الله المنائل المنائ

فرمات في :

وجوابه المعارضة بمافى الوداؤدوالترصة ىعن وكبع عن سفيان التودى عن عاصدبن كلبب عن عبدالرجيلن مبن الاسودعسست علقده فال قال عبدالله ين مسعود الا اصلى مكم صلو كارسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى ولدبر في جربه به الدفى اقل مريز و فحب لفظ فكان يرفع بديه فى اول مرّبة نندلا يعود قال الترجذى حديث حسن واجرجه المنسائي عن ابن الهبارك عن سعيان الخاتخري و

JAM

تزدیک نابت نہیں ہے۔ محدث ابن ہام فواتے ہیں کریہ چیز کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ جبکہ حدیث اس سند سے نابت ہو بکی ہے جس کوسم نے بیان کیا ہے (لینی و کیع عن سفیان نوری)
مدیث اس سند سے نابت ہو بکی ہے جس کوسم نے بیان کیا ہے (لینی و کیع عن سفیان نوری)
دیون ابن سعود متا اثر نہیں ہے کہونکہ وہ دور می سند و کیع عن سفیان سے نابت ہے ۔ اگر چر ابن مبارک کے مطابق دور مری سند و کیع عن سفیان سے نابت ہے ۔ اگر چر ابن مبارک کے مطابق دور مری سند میں نابت نہیں ۔

سیسے الاسلام ابن دفیق العید المتوفی سنت میں کر ابن مبارک ابن مسعود کی سنتہ ہو فرمائے ہیں کہ ابن مبارک ابن مسعود کی عدیت کو قبول مذکر زا اس سے تبویت میں ترا بی بیدا نہیں کرنا کیونکہ بدوسرے محدثین سے

نرد بک حدیث نابت ہے۔ ابوالحسن کی بن محرمن عبداللک بن کی بن ابرامہم ابن القطان المتوفی مشاہرہ نے اس حدیث کی کتاب الوہم والا بہم میں نقیحے کی ہدے: و کد دلائے حدصہ ابن حذم الا مندنسی اور اسی طرح ابن حزم اللہ المتوفی سلامی ھ دیجو کم فیرمقلد اور اہل کواہر سے ہیں سنے اس حدیث کوشیح کہا ہے اور محدث این دقیق العید کہتے ہیں کم ابن مبالک ابن مسعود کی عدیث کو

والعال انه بدودعلی عاصمین کلبب وهومن دوا تا مسلم-جبکه عدین کا مدار عاصم بن کلیب المتونی سخت کی میسلد هربر نیسے جوکہ امام سلم کے ایجاں میں سد مد

بعض علاد نے کہا ہے کہ ابن معود کی مدیب دوم منہ ڈول کے ساتھ مروی ہے ، ایک رفع فعلی اور ایک دفع قولی نوابن مبارک کے نزدیک اگر نابت نہیں تو وہ دوا بہت ہے جس بیل رفع قولی نوابن مبارک کے نزدیک اگر نابت نہیں تو وہ دوا بہت ہے۔ کہف دف د رفع قولی ہے در فعلی اور رفع قعلی آوابن مبارک کے نزدیک بھی نا بہت ہے۔ کہف دف د دوی این المبارک فعل ابن مسعود ای المضمون الاول فی المنسائی صراب ۔
کیسے نہ ہو حالا بحابن مبارک نے فعل ابن مسعود کوخودر واینت کیا ہے جیسا کر نشائی شرافیت

كيسية معلول كهم سكنة مأل -

و بابیر جو کنتے ہیں کر مدیث ابن مسعود صحیح ہیں بیران کی غلط فہمی سہے کہ و ہابیہ نے رفع فعلی اور قولی کے دوبیان فرق نہیں کیا ۔ رفع فعلی کو قولی بنا دیا ہے اور رفع قولی کو فعلی بنا دیا ہے

نزدیب بونایت منہیں وہ قالی ہے اور بحث میں ہورہی ہے وہ قعلی ہے اور تعلی کو این مبارک نورد روابت کر رئے ہے ہیں۔ جیسا کہ نسائی ص<sup>4</sup> ایر ہے۔ لہذا صریث این مستور صحیح

السند بنے ۔

سوال افظ ابن جرنے مدین ابن سعود کو طخیص کیر بس صعیف کہا ہے۔ جواب : حافظ ابن جرنے مدین ابن سعود کو درایہ میں صحیح کہا ہے۔ گویاکہ عافظ ابن جر اس مدین میں مترد دمیں رکھی کہتے ہیں کہ علول ہے اور تھی کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ لہذا ابن حجر

سوال دارنطنی کہنے ہیں کر عدید این سعود معلول ہے۔ معان

ب ، پدروندین رزی من حسیم مستهم مین : از الدار فیطیفه صدیمه در قریمه صدیم اعلام قریمه

ان الدارقطني صحبحه في موضع واعله في موضع

کہ دارتطنی نے ابیس جگہ لکھ سپنے کہ عدبیث ابن مسعود صبحے سیے اور ایک عبکہ لکھا ہے کم معلول سبے رکہذا دارقطنی کی جرح بھی ابن سعود کی حدیبیٹہ کو متنانز نہیں کریسے گی ۔ با وجود کیے

دیمره نزبن اس کی تفریح فردار ہے ہیں۔ حب حدیث ابن سعود صحیح السند سیے تواب عاصم بن کلیب بریھی جرمے فیرغبول ہے۔ سیدالحقاظ بحس بن معین المتوفی سنسانا بھے ۔ تیے اس کی توثیق

کی ہے۔ فقد وثقه ابن صعین -ادرام مسلم نے اس سے عربیت، عن علی روابین کی آ

سوال بعبدالرمن علقه سيمني سنتا الهذاعديث ابن سعووصيح منيس يهد

تواب به رمل مجهول کافول سے عبدالرحن کاس ابرام بم تخفی سے مطابق ہے۔ حبب

"المبن الركئ عبن برسد كر شيخ دوابيت كرس ، شاگرد كمي كريد نظري اكب كى روايت بي سهت بشيخ حك بإن اور بلين محد أين كز ديك علامت ضعف سهد ربهال سع ليعق لوگول سف سمجها كره ديث اين معود مين خطاس جديدا كه الجها فم المنوفى سهم المهمديث ابن مسعود مين خطاس عالا بحديد خطانهين ركيو كم ابن مسعود كى بعق روايات بين لعد بدوف جديده الا فى الدّل مدرة بيد اور لعبن بين شعد لا ديعود سهد -

دونوں کامطلب سبے کر رفع بدین ایب مرتبہ ہی تھا بھرعندالرکوع و بغیرہ رفع بدین نہیں کیا۔ مدیت میں مذخط سبے اور مذہبی ملقین سبے۔ بلکہ دولفظ سقے معنی ایک تھا

این ہمام فرانے ہیں ؛

فعرفناانه لماروى من طرق برون هذه الزيادة ظنوها خطاء واختلفوا في الغالط وغاية الامران الدصل روا لا مرة بتمامه و مرة بعضه بحسب تعلق الغرض وبالجملة فنزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصاً .

سرسیرد میسی نے کہا: ایب برکبوں کہنے ہیں حالانکہ مجھے زمبری المتوفی سلالہ ہے سالم ادزاعی نے کہا: ایب برکبوں کہنے ہیں حالانکہ مجھے زمبری المتوفی سلالہ ہوستے سے سالم نے اپنے باب ابن عمر سے حدیث بیان کی ہے کہ دسول الشرصلی الشعابہ وستم نماذ کے منزوع میں دفع میرین کرنے تھے ادر رکوع میں جاتے وقت اور الطقے وقت بھی۔ نور سال میں میں میں میں میں استان کو سالے میں جاتے وقت اور الطقے وقت بھی۔

يس الوعنيفه سنه فرمايا:

حدثناحمادعن ابراهيم عن علقمه والاسودعن عبدالله بن مسعود ان التي صلى الله عليه وسكم كان لا يرفع يديه الاعتسل

farfat.com

افتتاح الصلای ننداد یعود شی من دالك مرکو الدف البایم سے اس فیلفر اور اسور سے انہوں نے عبدالفرین مسعود سے حدیث بیال کی ہے کہنی علی اللہ علیہ وہم عرف نثروع نماز روقت میر ترکیری میں دفع بدین کرتے تھے بجرتمام نماز ہیں سی موقع برجی دفع بدین منہیں کرتے ہے۔ بیس اوزاعی نے کہا کہ ہیں تھے زہری سے حدیث بیان کو تا ہوں اور توجھے تحاد بیان کرتا ہے۔

بین میں ہے۔ الومنیعۃ نے کہا کہ حادزم ہی سے زبادہ فعنبہ ادرعالم ہی اور ایرا ہم سالم سے زبادہ فقیم ہی اورعلقہ این عمرسے کم نہیں اگرج این عمر کے بیے صحابیت ہے لیکن علقمہ کے بیے صحبت ہے اور اسود المتوفی سے جھے کے بیے علم کثیر ہے اورعبراللہ عبداللہ ہے لیعنی

این مسعود بڑی نثان کے مالک میں الو الرحنیفذ نے تربیح میں رادیوں کے علم اور فقامت کو پیش نظر کھا ہے اور اوزاعی نے سندعالی کالماظ کیا ہے اور برزیادنی مشد لا یعود حافظ اور فعالبط اور عادل سے ہے۔ لہذا

ہر زیادتی شیحے ہے۔ اما اوزاعی نے زیادتی پر اعتراض نہیں کیا دہزا اس زیادتی کی دجہ سے عدیث معلول نہیں ہوگی ۔ حیب حدیث ابن سعود صحیح السند ہے نوبدابن محرکی عدیث رجس بینوا فع کے مسئلہ رقع پدین کا مداد ہے کے ساتھ معارض ہوجائے گی ملکہ دگر اِعادیث ہو رفع بدین پر دلالت کرتی ہیں ان کے بھی معارض ہوگی ۔ جیب تعادی ہوا تواصول عدیث کے تحت ترجیح کرتی بڑیسے رشی ۔ حافظ ابن جمر کھتے ہیں

فان امكن الترجيح تعين المعيراليه وبخدة الفكرمان)

اگر نزیح م ہو <u>سکے</u> نونزیجی ہوگی ۔ بہاں پرتزیجے حدیث این مستودکو ہے ۔ وجہ نریجے اگر نزیجے ہو سکے نونزیجی ہوگی ۔ بہاں پرتزیجے حدیث این مستودکو ہے ۔ وہ دورہ

1~9

بہ ہے کہ زبیجے راوبوں سے علم کے رہا تھ ہوتی ہے کیونکہ مرتبہ علم اور فقام ست ، علو استاد سے باند ہے ۔ ابنا علم اور فقام ت کی وجہ سے تربیح موگی اور عدیث این مسعود کے راوی زیادہ فقیم ہیں۔ جیسا کہ ابوعنیفذ نے محود بیان کیا ہے۔

ہوئے نے اور شافعید کے روا ہ حدیث ابن عمراور وائل بن محر دور ہوئے تھے اور افرب کے قول کے ساتھ دابن مسعود عل کرنا اولی ہے۔ لہذا تربیح حدیث ابن مسعود کوہی ہوگی۔

سوال: امم احدین منبل مزملت بین کریده دین صحیح نهی سبت. یواب: اسی مدین کوام احدین منبل نے اپنی مسند میں سبت دوکیع عن سفیان بیان کیا

میں اسی سند کے سائھ عدیت عیرالمٹرین مسعود کو ذکر کیا ہے۔ ام احدین عنیل کی تنقید کا تعالی

مرف اسی قطعر کے ساتھ تفا۔ حالا تکریر مدین کا دومراطر ابنے تفایواس کا ہم عنی تفایس اس کی تھیجے ابوعنی شری ہے توام احد کے قول سے حدید نشانز ندہوگی اور خود دافسطنی جبہوں سنے

کہاکہ احربن عنبل اس زیادنی کوتسلیم نہیں کرتے علی بن عاصم کی سندسے روایت کر نے

ہوسئے زیادتی تنعراد ببعو د کوبیاں کیا ہے اور وارتطنی سنے اس زیا دتی کولسلیم بھی کیا ہے۔ روز میں میں میں معادد دورگ

سوال الوداؤد فرائي كرمديب ابن سعود صحيح مهي سبع -

بیواپ و به غلط ہے کیونکرالو داؤ دیے عدیت این مسعود برکام نہیں کی اور نہی اس بیسہ عدم صحبت کا حکم کیا ہے ملکالو داؤ دیے مدیست میں عارب کی حدیث برکوٹ کی ہے ۔ البنتر

صاحب مشكوة المصابيح نے كہاكر

وقال ابو داوُدليس صولصحيح على هذالمعنى ـ

ابوداد و فرمات نے میں کہ عدیث ابن مسعود اس معنی بیر صحیح تنہیں ہے بیتی عدیث ابن مسعود

رفع بدین کے معنی سر صحیح میں ۔اسی بلے فاری حنفی فرمات ہیں :

وان کان سندہ صحبے اور ترجیح

ابن مسعود کی عدیث کو سی معد علاوه از بن حظرت عبداللدین عمرکاعل رفع بدین کے خلات ہے ام طحاوی ابنی سند سکے ساتھ مجاہر سے روامیت کرتے ہیں ا

قال صليت خلعت ابن عهرف لمرمكن برفع يديه الافى التكبيرة الاولى

مجامدنے کہاکہ میں نے ابن عرکے بیٹھے نماز برطھی ۔ اُب رقع بدین صرف بوفت مجیسر تخریم

کیاراس روایت کوالو کرین ای تنبیبرا در ام بیبنی نے بھی بیان کیا ہے ۔

سوال؛ طیادی کی بیش کرده اس روایت میں الو بکرین عیاش صنعیت ہے بخواس ، ہم کہنے ہی کہ بیردچال صحبی سے سبے اور احدین بیس نے ابو مکرین عباش

سے قبل ازاختلاط روابیت کی سبعے اور اما کیخاری سنے اس سسے بیس مقام سسے زائر ہیں

تخریج کی سے ۔ ابن عرف بہلے صنور کور قع بدین کرنے ویکھا ہے بھاس کو چھوا دباہے ۔

تايست بواكدا بن عمر فع بدين كومنسوخ سيحقظ ستفير - ان عمركاعمل ابني روايت سك علات

ہے۔ بیاے باعث ترجیح ہے اورعندالرکورع رقع بدین کامنسوخ ہونا البهاہی

ماكه رفع بدين بين السيدتين منسوخ سبعه سباه يود يكرر فع بدين بين السجدتين و

بعدالسجرتين بحيامادبث صحيحه سعتا بت سبع مبيساكرنسا أي صفي أور ترمذی صب میں موجود بعد حالا بحام شافعی اس کولیندنہ بس فرماتے اور سرمی رفع بدین

بین السیدتین (دونو سیروں کے درمیان) اور نرمی رقع بدین لیدالسیدتین

ام شا فعی اس رفع بدین کومنسوخ سیح<u>ت ای</u> لهزا بوندالرکوری بھی رفع پدین نسوخ

د ہابہ ہوا ہ مخراہ شوا فع کا اتباع کرکے رہے گارہے ہیں کرر فع بدین اعاد بہت سے نابت سے رعیداللٹرین زبر الشہ دیری جو نے ایک اُدی کو دیکھا کہ دہ مسید حرام بس نماز براہ درا میں اور رفع بدین کرتا ہے نوفرا با ا

لاتفعل قان هذا شي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلَّم تنمر سركه -

رفع بدین ذکر اس کو مفتور نے بہلے کیا مفاہر اس کو میدور ایس سے اس مدیب کو علامرابن انزرجزری المنوفی سلاندیر نے النہار بیں اور عافظ زیلمی الحتفی المنوفی سلائے مرسی کے کفسی الراب بیں بیان کیا ہے -

سوال ؛ حنفیه میسے عبالی اور علامه سندهی ابن ماجر کے حاشیہ بیں سکھنے ہیں کر رقع برین کے منسو<sup>خ</sup>

ئو سنے کا قول بلاد البل ہے ۔

جواب دام طی وی ابن ہم مافظ عبنی ملا علی القادی کے سلمنے عبدالحی اور علام سندھی کیا مقام رکھتے ہیں جبریتا میں کہ رہے ہیں کور فع بدین کی احادیث منسوخہ ہیں رعلا وہ ادیں عبدالحتی اور علام سندھی مذہب الوحنیفہ تو نقل شہری کورہ ہے تاکہ ہم خفیہ برج جنہ ہو جیب وہ برٹ براعت بابمہ احتاف کی تحقیق کی المی نظر ہو جیس براعتمان ہیں اعتمان ہیں احتاف ہیں احتاف کی تحقیق کی المی المی سے تعلق میں احتاف ہیں احتاف ہیں است موسی کا مطالبہ کی جاستہ برائی اجتہادیات ہیں امل سے تصوص کا مطالبہ کی جاستہ ہو کہ بول کی خارج کی خارج کی خارج کی احتاف کی احتاف ہیں است مسلم کی المی سے تعرف کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی خارج کی کا منصر ب میں نہیں ہے۔ بہرجال حدیث دفع بدین عذائد کوئے منسوخ ہے جبکہ وہ عندائیں وہ میں دفع بدین مذہب عنفیہ عندائیں وہ میں دفع بدین مذہب عنفیہ عندائیں وہ کے لیے باعث ترجیح ہے۔ میں نے اس مسلکو اپنی کتاب '' نورالفر فدین علی دفع کے لیے باعث ترجیح ہے۔ میں نیاس مسلکو اپنی کتاب '' نورالفر فدین علی دفع کے لیے باعث ترجیح ہے۔ میں نیاس سے اس مسلکو اپنی کتاب '' نورالفر فدین علی دفع کا البدین ' میں بالتف علی لیاں کیا ہے۔

والله ورسوله اعلم بالضواب -

تَخْدَنُ لَا وَنُصَلِّىٰ عَلَىٰ رَسَتُ وَلِهِ الْكُرِفِيمِ -

الاستنقام

جناب مكرة م ومعظم فتى صاحب دريار عالبيكي بورز ليث دامت بركاتهم -

الست م عليكم ورحمة المشروبركانة - '

بهارے ابٹر ماحب انوارالعرفی قصورمولوی غلام رسول ماحب گوہر نے ایک موسومر بر انگری ماحب گوہر نے ایک موسومر بر انگری ماز کے ووران تشہد انگری ماز کے وران تشہد میں انگلی سبابہ بعنی نماز کے و وران تشہد میں انگلی سبابہ سے اشارہ کرنا لکھا ہے کہ تشہد میں انگلی کے ساتھ انشارہ کرناستنت ہے۔ اسکا میں انگلی سبابہ کری موجب گذاہ ہے لیکن مجد والعت تاتی سرتیدی رحمۃ الشرعیبر نے ابسے مکتوبات بیں رفع سبابہ منع فرمایا ہے اور فنا وی تظامیبہ مطان الفقہ کے صفی بیں بھی منع فرمایا ہے اور فنا وی تظامیبہ مطان الفقہ کے صفی بیں بھی منع فرمایت وربار عالیہ فرمایا ہے اور اللہ مرقد ہ بھی درفع میں اور مقابیہ صفح میں اور مقابیہ منع فرمایت وربار عالیہ فرمایا ہے۔ انگلیت دربار عالیہ منع فرمایت میں فرمایت سے عرصہ اسال

کا نزت حاصل ہے ان کے ساتھ نمازی ہی بڑھی ہیں گئن آپ بھی نماز ہیں البیانہ کرنے تھے کا نزت حاصل ہے ان کے ساتھ نمازی ہی بڑھی ہیں گئی البیانہ کرورہ وہ معزات صاحب دگان اعلیٰ حفرت دربارعالبہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ کہامولوی غلا انول میں معامی کے قائل نہیں ہیں۔ کہامولوی غلا انول معامی کے میں کے قال وسنت عالیہ برب عمل معامیہ کو میں کے قال وسنت عالیہ برب عمل معامیہ کو میں کے قال وسنت عالیہ برب عمل معامیہ کردہ میں در معزات کے اقبال وسنت عالیہ برب عمل

کیا جائے۔ حالا بحدا بڑیٹرصا حسب موسوف اپینے اُپ کوشفی نعشندی محدوی کہلا نے ہیں۔ کیا جائے۔ حالا بحدا بڈیٹرصا حسب موسوف اپینے اُپ کوشفی نعشندی محدوی کہلا نے ہیں۔

يريمي الوالعجبيديت والى باست سيت

جواب تخریر فرطاکد انوارانصوفیه قصوری شاکع نرطاکه تواب وارین هاصل کریں سبینو ا مرکز برد برد من من من من در این کرنمازی مسینه بودن میں

د آوجد و ۱۰ ناکه خوام ، حقیدت مند حفرات می ماری در سنت بون می می می می است بون می می می می می می بین اس مسئله میر مخالفین مفزات اکنینه نماز مذکوره فقیر کے بیش کر کے حکیم میں اس مسئله میر مخالفین کوم وجوده ایک نسخه ما غذا گیا ہے جس می کنته جینی کررہے ہی کہ حکیم کے ایک میں اس کے ایک میر انوارالصوفیہ حقی نقشیدندی مجددی ہیں وہ سرقع بسیابہ کے قائل ہیں لہذا

اسمسلىرىروشنى دالنى اشدمرورى سبع -

فقط والسسالم المرتومر - لا ما وصفر سلام الم سأئل ا فقيرغلام صببن جاعتى عقى عنر سأئل ا فقيرغلام صببن جاعتى عقى عنر خطيب مسجد عظم الحروالي ضلع سيالكوب

الجواب بعوينه تعالى

تنعسدكا ونصكى على ريسوليه الكربيد

تشہدی انگی کے ساتھ درفع سیانی اشارہ کرنے کے متعلق محزت ام رہانی مجدو الفت نانی رضی الشرعنہ این کی ساتھ درفع سیانی اشارہ کرسنے کے متعلق محزت ام رہا ہے۔ اب فرائے بین کرجن روایات میں اشارہ کا نبوت ہے وہ روایات اصول کی تہیں بلکرروایات ناورہ بیس ۔ ام محرین سی نبیانی رحمۃ المترعلیہ کا یہ قول ؛ کان دسول الله صلی الله علیه وسلّم لیشایر و نصته مع کما یصنع المنبی علیه وعلی الدالصلی نا والسلام شمد قال هذا قولی وقول ای صفورعلیہ السّل المال الله المال کا والسّدہ مشمد قال هذا قولی وقول ای صفورعلیہ السّل کرتے تھے ویسے میں محمور علیہ السّل المال کرتے سے سال محمد فرمانے ہیں جیساکہ حضورعلیہ السّل کرتے تھے ویسے میں می کرستے ہیں جو کہا ہی میرا مذہب اور الم الوحنب کا ہے محمور علیہ السّل کی دول ہے۔

بھرام ربانی مجددالف انی نے فتاوی غرائب کے توالہ سے نفل کرنے ہوئے ڈوالی کے کاسے میں افتال کرنے ہوئے ڈوالی کرنے کا اس مسئلہ کی اس کے لعق کرنے ہوئے ڈوالی کے کا اس مسئلہ کی اس کے لعق کم ان کی کا اس مسئلہ کی اس کے لعق میں کہنے ہیں کہ نہ کرسے ۔ علماء کے بیان کے لعد کہا کہ صحیح کہنے ہیں کہ نہ کرسے ۔ علماء کے بیان کے لعد کہا کہ صحیح بہتے کہا شارہ حرام ہے :

سله مکتوب عملاس، منه او

وفى السراجية وبيكرة الكيشيريالسبابية فى الصلى تا عند قوله الشهد الله الله هوالمنظار وفى الكبلى وعليه الفتولى لا ت من الطلح على السكون والوقار وفى الغياننية من الفتاطى و لا يشيريالسباسة عند النتهم دهوا لمخارع ليه الفتولى وفى جامع الرجوز لا ديشير و لا يعقد وهو طاهر اصول اصحاب كما فى الزاهدى وعليه الفتولى كما فى الممنه رات والوالمي والخلاص فى وغيرها -

ادر فناوی مراجه می سے اور کروہ ہے کہ نمازیں اشہدان لاالم الاللہ بر
انگشت سبابہ سے اشارہ کرے ہی حتی رفتہ ہے اور کہ اس بر فتولی ہے کہ کہ نماز کی بناسکون اور و قار بر ہے اور فنا وی غیار ہی ہی ہے کہ نشہد کے وقت انگشت سبابہ سے اشارہ ظریر ہی فغار ہے اور اس برفتولی ہے اور جا مع الرموزیں ہے نہ نواشارہ کریں ہی فغار ہے اور اس برفتولی ہے اور جا مع الرموزیں ہے ۔ جیسا کہ زامری میں ہے اور اور بھا ہے اور اس برفتولی ہے جیسا کہ مغیرات اور دوالجی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے ۔ میسا کہ مغیرات اور دوالجی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے ۔ میسا کہ مغیرات اور دوالجی اور خلاصہ وغیرہ میں ہے ۔ میسا کہ مغیر ہوئی ہے ۔ اشارہ اور گرہ نگاتے سے علام روکت میں اور است اور اس اور ایت اور اشارے کے مکروہ ہوئی ہوئی کہ بات میں اور اس قدر علی اور مجتبہ دین کے مقدوں کو بوتی نہیں ہی کا مادہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں اور اس قدر علی اور و میں ہوئی کہ نو دوں کے باوجود ایک عمل اور محروہ اور معنوی کا می کا ارتباب کمیں ۔ کے فتووں کے باوجود ایک عمل اور محروہ اور معنوی کا می کا ارتباب کمیں ۔ کے فتووں کے باوجود ایک عمل کا در میں بات کے مسائل بین طبیع بریاں :

سله اور فنا دی غیاتیرین فنادی سے منقول ہے ۔

واَلَ بن حِرِر ضی النُرُونه سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ الصاواۃ والستام کو دیکھا
کہ اُپ تشہد میں علقہ کرنے کے بعد اشارہ کر رہے ہے۔ وجوالہ این ماجہ صلالا )

ہوایا گہا جائے گاکہ ام رہانی عبر والعت ثانی نے اس سوال کا جواب و بیت ہوے کہا ہے
کہ احادیث مین میں رفع سے اہر تابت ہورہا ہے وہ مصفطر بیبی کیونکہ میصن دوایات ہیں اُتا ہے
کہ اشارہ کے وقت سبار کو حوکت و بیت تھے اور بعض میں عدم حوکت ہے ۔ بیص بیس ہے کہ
فرات تشہد بلاتیب کے وقت اشارہ کر سے تھے۔ بعض میں نعیم ہو کت ہے ۔ بیص بروایات میں
خوائت تشہد بلاتیب کے وقت اشارہ کر سے تھے۔ بعض میں نعام تزکرہ نہیں ۔ بعض سوایات میں
ہورہ اس بعض

سبے مرکان وہا سے دہت مہدی اسارہ کروسکوت ، سی بن رق بران مرکز استیار کو روایات ہیں اشارہ کے دقت جمیع انگلیوں کو تبق کر سلینے اور لبعن میں ہے کہ خنصر بخصر کو تبقی فرمانے شقے یعین روایات ہیں ہے کہ ملقہ فزمانے شفے اور لبعین ہیں اس کے خلا ہے۔ اس بلے حصرت مجدد العن نمانی رعنی الٹدئ مسنے فرما یا کم احادیث واردہ فی رفع السبابہ

مفتطرب مبي ۔

علامه شاه محیدالی محدت دم بوی ده الد فرواست می که دریت مصنطری وه به کر فراند و این که مدین مصنطری وه به کر فراند و این که مدین به مین در در است اختلات و این به که مورتب می که مورتب می اور با ایس که که مورتب می با توزیا وی ماند وی ماند و با ایس دادی که می دور ارادی با ایس من کی میکددوری با ایس من کی میکددوری با ایس من کی میکددوری با ایس من کی میکددوری

متن ہوگئ ہو مضطرب حدیث کا سم یہ ہے کہ اولاً توفیق کی جائے گی اگر فر ہوسکے تو تو فقت ہوگا ام رہانی مجد والعت نانی نے فر مایا کر بیہاں توفیق ممکن نہیں ہے کیونکم اکثر روایات میں لفظ کا ن موجود ہے جوجوج مناطفہ کے تزدیک حروفت کلیہ میں سے ہے۔ امید اموا فقت ممکن نہیں ہے۔ اگر سائل کہے کہ کمت حقیقہ میں رفع مباہ کے جواز پرفتو کی دیا گیا ہے جیسا کہ شبہ خابن ہم ا اورصاحب مراتی الفلاح نے وکر کیا ہے اور عدم جواز پرجی فتو کی ہے۔ الہذا دونوں مور تول کو جائز

اس کا جائب امام ربانی محید والعن نانی سنے برویا ہے کہ جیب مکنت اور حرمست، جواز اور عدم جواز کا تعارمن ہوجائے تو تربر جے جانب عدم جوازا ور حرمت کو ہوگی سلمذا انشارہ کرنا حرام ہوگا۔ حصرت محید والعن نانی سنے سنیسے ابن ہام کی جی تردید کی ہے۔

ماصل کام معزت بنتی میدوالف تانی کایہ ہے کہ اشارہ بوقت تشہد مرام ہے کہ تکرمدبت

بیں اصطراب ہے اور جن فقہار نے فکرکیا ہے کہ اشارہ کرتا چلہ بھٹے انہوں نے روا بہت نادرہ
کا ذکر کیا ہے جوکہ ظام رزم بہب کے خلاف ہے اور ظام ردوایت اور نادر روایت کا حسب
تقاری ہوتوز جو ظام ر وابیت کو ہوتی ہے اور ظام روایت ہی قابل عل ہوتی ہے یا وجود کیم مینی
صلوہ کا نہا بہت سکون والحمیتان برہے لہذا اشارہ نہیں کرتا چلہ بھے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الاستنفتام

کیا فرات ہیں علائے دین اس مسئلہ بیں کہ ایک ام مسجد جو کہ قرأت بھی غلط بڑھتا ہے۔
اور دارط سی بھی کنزوا نا ہے اور اہل بیت کا بھی گسنا نے ہے۔ گانا بجانا بھی سنتا ہے۔ ایک اور اہل مسجد ہے جس سنے نکاح بر نکاح برطھا دیا ہے ان دونوں کے بیچے نماز جائز ہے یا نہیں ان مسجد ہے جس سنے نکاح بر نکاح برطھا دیا ہے ان دونوں کے بیچے نماز جائز ہے یا نہیں ان طرحی مکم تحر بر فرایا جائے۔

سائل ، محمر ذاکرالحسن حبیری قصور مثہر .

Marfat com

الحواب لعوينه تعالى

مورت مسئوله میں دونوں اہموں کے بیچے نماز حرام ہے۔ فنا دی دخوبہ مولا اللہ دارائی قران جبیہ خطابی اللہ حالی کے بیچے باطل ہے۔ دفنا دی دخوبہ مولا اللہ دارائی کروانا کو فبقہ سے کم ہوجائے ناجائز اور فسن وگناہ ہے۔

کروانا کو فبقہ سے کم ہوجائے ناجائز اور فسن وگناہ ہے۔

وگذا استن ال بقد رقبقہ واجب است (لمعات ) کہ دارائی کا ایک قبضہ رکھنا قا ہے اور جو کر وانا ہے وہ فاسن ہے اور فاستی کے بیچے نماز حمام ہے اور اہل بہیت کا گستا خاری ہوائی ہوئی المحام میں کو بیچے نماز مہیں کیو کہ اہل بہیت کی مجست فرض ہے اور کانا بجانا بھی حوام ہے۔ اعلی حفرت فاضل بر بلوی نورالٹ در قدہ فی المحام میں ترفید ہے اور میں کا نے بجانے کو حرام کھا ہے اور گائی اللہ عالی ایک کے میں اس کے تیجے میرکز نماز جائز میں مذکور اللہ جس میں مذکورہ عیوب بیان کے گئے میں اس کے تیجے میرکز نماز جائز میں مذکور اللہ جس میں مذکورہ عیوب بیان کے گئے میں اس کے تیجے میرکز نماز جائز میری میرونی نے دونہ نہیں میری قدیم کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل استرت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل استرت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل السترت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل السترت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل السترت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں صبح قبنی ندہ بسیا ہل السترت والجاءت کے مطابق کرے جھرائی بن سکت ہے دونہ نہیں میری فیزی ندہ بسیا

والمه حصنت من المنساء - كه شادى تورتوں كے ساتھ بجى نكاح حرام ہے ر ايسے الم كے بيائي نوبرعلى الاعلان واجب ہے - اعلى حصرت كھتے ہي كہ اس كو الم بنا تا در ندر

اورمنکوحه عوریت کا مکاح بیرهانامیمی حرام بید کیونکه منکوحه موریت کی حرمت نفس قطعی فرآن سسے

عائز نہیں ہے جب کک توبر تکرے۔ دفاوی رضویہ صلاحا) ابزایہ مرکورہ اہم بھی حب کک توبر علی الاعلان نہ کہا اس وقت کک اس کے بہتے نما زمزیر علی المالی نہ کہا ہے۔ بہتے نما زمزیر علی المالی منہ کے ۔

والله ورسوله اعلم بالصواب \_

*این سید* - والمحصنت من الند

كيا و ماتيه الم علمائد وابن ورام مسئله كم داوبتدى إدر و ما بى ام مسجد سكي المحصة نماز مائزے کو تہں اور اگر جائز نہیں نوبر عضے والے کے لیے کیا حکم ہے۔ السائل؛ محمرصادق وفارود كوئسطه-صوبه لموجيتنان

الجواب بعوية نعالي

صورت مسئولهم واوبندى اوروم بى الم كي بيهي مماز جائز نهاس قنا وى رضوبه مي ا كران وما ببرك بيهد نماز محن باطل مد من القدير مي بدي

الصللة خلف إهلاك هواءلاتجون -

يعي زارب باطله كي يجها نماز جائز تهي به وفقاه

فاوی رضویه صنه ایر او سام رفوم سے :

«'ادرجیب امام سیدو ما بی المذہب بوادر اسے منع کرنے اور بر قدرت نه بورسی المندس کوچا سیئے کہ اس مسید کوچیو وکر جلا عائے اور دوسری مسیمیں جس کا

ام السيخ أثث سع يأكر بو ماز برسع "

قادی نظامیر صلام میں ہے کہ جولوگ محد بن عبدالو ماب تخدی سے بیرو کارین ان کا

ادرمقندي نيسمهاكم تزاو كح يوضها

الحاب بعوبة لعالى

مورت ندکورہ بی نہ وزر ہوں گے اور نہی ترا دیج کی کہ دنر میں مردن نہیت نظر انہیں بلکہ تعین زین نظر ہے۔ تعین کا مطلب بہ ہے کہ تعین کریے کہ نماز وزر بیر مردم انہوں ۔ ور مخن ارمیں ہے :

ولابدمن المتعيين عندالنيت لفرض - وواجب انه وتراونزر ـ الله المعينين عندالنيت لفرض

اورفها وي عالمگريديس به :

الواجهات والفنوائص لاتتادی بعطلق المذیب تراجه اعاً حیب مقتدی نے وتر کاتعین مہیں کیا تولہذا نماز وتر نہیں گے ۔ صاحب فنا وی واحدی جزئیر مربیحہ کے متعلق کیھنے ہیں :

انظاهرانه له فیسقط عن زمة لعدم وجودالنیة التعیین المشروط فی اداء الواجی - اور تزاو کے بھی ناہل گی - والاصح انه لا بسع اور السح بی بہی ہے کہ تزاوی گی - و قاوی واحدی می ۱۸۱۰) اسم بہی ہے کہ تزاوی کی در فقاوی واحدی می ۱۸۱۰) والله و رسو له اعلم بالصواب - والله و رسو له اعلم بالصواب -

لأستنقبار

کیا فرات بین علماروکرام اس سنامی کر ایک جیوناسا گاوی بے اس بی مید جائز۔
سبے یا تہیں اگر فریصا جائے اوا منیا طالظہر راج سنی جا ہمنے باکر شہیں ۔
جودھری غلام حبدر بمقام محبدر تصبل نوشہرہ شاع

اليحاسب لعونه تعالى

گاؤں اور دبیہات میں جمعہ ناجائز سے۔ فناوئی رضوبہ میں سبھے دہہات ہیں جمعہ معمدہ نامِائز ہے اگربڑھیں کے توظر ذمہ سے ساقط منہیں ہوگی اور مرف جمع پڑھے والے گئم کار ہوئے۔
صلوٰۃ العید تی الفرای تکری تحریب الی نه اشتخال بمالا بیصر
لان المصر شرط الصحة فالجمعة اولی لان بنها مع ذالك اما ترك الطهر و جو و فرض او ترك جماعة و چی واجد -

والله ورسوله اعلم بالصواب.

لأستفثار

کیا فرانے میں علائے دین دیں مسئلہ کرجمعہ کے خطیہ ہیں سامعین کے لیے صروری موا ہے کہ وہ قاموشی سے قطیہ سیس کہا ہی مکم خطیہ عید کا بھی ہے کہ سامعین خاموسٹ موکرسنیں ۔

سأبل فقبر التر المفرو وال صلع سيالكوك -

الجواب ليعويذ نعالي

عِمْ کے خطبہ میں سامعین پرلازم ہے کہ خاموشی سے سنیں لیکن عیدیں اگرا کا تجبیرات پڑھنا ہے تومقازی اور سامعین بھی تکبیرات پڑھیں۔ فتا ولی عالمگیریویں ہے : انداک بوالاصام فی الخطبیة بکبوالقوم معظ - کرحب اما تکبیر کہے نوقوم دلوگ

http://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/wideo

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ہی اس کے ساتھ تکبیر کہے۔ یعنی خطبہ تو پر اس کے ساتھ تکبیریں کہیں اور خطبہ حمیعہ خاموشی سے سنیں ۔ وا مللہ و رسولہ اعلمہ مبالصواب ۔

الاستنفيار

کیا فرانے ہیں علائے دین دریں مسئند کر میتی ریل گاڑی میں نماز برطم صنی عبا مُز ہے با منہیں -

ایک سائل - نارو وال -

الجواب لعوينه تعالى

ربل گاڑی اگریل رمی ہوتو اس میں نماز فرطن نہیں بلے تھئے۔ اگرخطرہ ہے کہ وفنت نمل جائے گاتو بجرنماز فرطن بڑھ بی جائے بعد میں اعادہ کر لیا جائے ۔

اعلی حفزت فاصل بر بیری فرمات بین کراگریل گاطی گلم بی بوئی ہے توریل میں سب نمازیں جائز ہیں اورا گرحین ہے توصیح کی سنتوں کے علاوہ سب سنت و نفل جائز ہیں مگر فرص و وتر یا صبح کی سنتین ہوسکتی ہیں اورا متام بھی کرے عظم ی میں بیلے سے اور اگر منظم سے اور وربیکے کروقت جاند ہے بیلے ہو سے اور درجیب کھم سے بھر بھیر لے ۔ منظم سے اور وربیکے کروقت جاند ہے بیلے ہو سے اور درجیب کھم سے بھر بھیر ہے ۔ در الله ورصوب کھم سے بھر میں ہوگا )

والله ورصوب المحاد بالصواب ۔ والله ورصوب المحاد بالصواب ۔

باب الحنائز

استفتار

کیا فرمات میں علیائے دین اس مسئلہ میں کراکرکوئی مسلمان فوت بھوکیا ہے۔ اس سے

جنازہ کے لیے اعلان جائز ہے یانہیں۔

محدار من ازاد کشمیر میر بور -

الجواب بعورزنعالي

نماز جنازہ کے بیادا علان کرنا جائز ہے۔ فقہا دکرام کیھتے ہیں ، خاد جنازہ کے بیاد م النامس بمی نند - لیعنی میتنن کی موت کا اعلان کرسنے ہیں کوئی حرج تہیں ہے ۔

بل يستحب لتكثيرين المصلين عليه المادي الشبحان استه

علّامه حسن من عاربن على لكصفه مبي :

صلى الله الله عليه وسلم لعى لا صحابة النجاشي في البوم الذي مات فيه واندنعي جعفرين إلى طالب وزيد بن حادثه وعبدالله بن رواحة وقال في النهاية ان كان عالماً او زاهداً او مست بتدرك بده فقداستحسى بعض المتاخرين النداء فى السوق بجنازته وهوالهصع وكثبومن المستثاثثغ لعربير وبأشأ بان يئ ذن بالجنازي لد دى اقادية واصد قاء كاحقة رميا في الفلاح مصفى

اور دوست جمع ہوکرمیت کے حقوق کی ادائیگی کریں رمعلوم ہواکہ نماز جنازہ کے لیے اعلان کرنا درست ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الأستفتار

کیا فراتے ہیں کہ علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سرتر گھاس اور درخت فہرستان سے کا کھنے اور ان اس کا کھنے اور درخت فہرستان سے کا کھنے اور کا کہ بین میں نظام میں نظام میں نظام میں نظام میں کا کہ بین کو کوں کا کہیں ہیں نظام میں فہول ہے۔
تمام موگ کہنتے ہیں کہ دربار عالمیہ علی بور نزلیت سسے جو حکم اسٹے گا جہیں فہول ہے۔
امانت علی امام مسجد جو نظرہ صناع سیالکوٹ ۔

المحاسب بعورز لعالي

درخست اورسبر گھاس تبرستان سسے کامنا منع ہے۔

وكرع قلع العشيش الرطب وكذ التجرص المقبرة لانه مسادام رطبال سبح الله تعالى الروحة وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة ولا مأس بقلع اليالس منهااى الحشيش والشجر لزوال المقصور

رمول فى الفلاح ص<sup>4</sup>

سبزگھاس کا شنامکروہ ہے اوراسی طرح قبرستان سے ورضت کا شنائی کمروہ ہے ،
ہیں بول سے الفرتعالی کی تیزی بارسی سے ،
میست کواکرام ہوگا - الٹرنعالی کی رجمت کا نزول ہوگا اگرضٹک بوجا ہیں توجی کوئی میست کواکرام ہوگا - الٹرنعالی کی رجمت کا نزول ہوگا اگرضٹک بوجا ہیں توجی کوئی میست کواکرام ہوگا ۔
مورت منبی ہے کیو کو اب مقصود باتی نہیں رہا ۔
مورت منتفسرہ میں جیب ورضت اور گھاس سبز ہے نواس کا کا ٹنا نا جا کرنے ۔
والله ورسوله اعلمہ بالصلواب ۔

https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/viceos

كيا فرمات مين علمائي دين ومفتيان شرع متين السمسكري كرصفرت أدم عليه السلام

کی قرمبارک کہاں ہے ۔ ایک وومولوی صاحبان سیے پس نے ببربات دربافنت کی ہے لیکن ا منهوں نے کوئی تسلی بخش جواب منہیں دیا۔ لہذا آپ کی نعدمت ہیں بیم سکر بھیجے رہا ہوں۔ آپ جواب یا حوالہ تخریر فرمائی ناکبرے ۔ جوابی نفا فرارسال عدمت ہے۔

محمد عظيم خال سيكسلا

الواب بعوبة لعالى

حضرت أدم عليالتلام كامزارا قدس مسجد خيف اورمني ميں وا فعسبے ۔ نشأه عبدالعزيز محدث دملوی تضییر زیزی صوی ۲ میں لکھتے ہیں:

الوالشخ ازمها مداورده كمرقبر حقرست أدم ورموضع منى است ورمنفام سحالخيب

وقر معزت واعلبها السّل مدحده است -

اور فرمائے ہیں کر مصنرت اوم علیہ السلام کا جنا زہ حصنرت جبریل نے پیڑھایا اور عیار تکبیریں کہیں ادر آب کی مزار اقدس کو مانی شکل میر بنا فی گئی عبیساً کہا م واقطنی نے اپنی سنن میں ابن ٤ لعني قة يوصورية كومان فتنتزينا في كُنيُ اوراك كم

ر . . . . . م م مرد اور عورتن موجود تغیس به حضرت

كرحصنرت أم ني تمام عمرين دحيب دنيامي كتشركفيث لا

جهر بن من من ازه برطهمایا اور بهراک ومسیمه خیمت میں وفن کیاگی ۔' جبرین سنے جنازہ برطهمایا اور بھیراک ومسیمه خیمت میں وفن کیاگی ۔'

والله ورسوله اعلم بالطنواب \_

الاستفتار

کیا فرما نے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حبب کوئی اُدمی مرسفہ کے قریب ہو
اس کے پاس سورہ لیسین برقعی عیائے قواس کو کچھ فائدہ ہے یا نہیں ؟
مافظ غلام محی الدین - مشکلا ہو بم الدین - مشکلا ہو بم الدین الدی

بوشخص قریب المرک ہے اور سفرائے تیت کی نیاری بیں ہے اس کے پاس سورہ لیسین اور سورہ رعد کا پڑھنامستیب ہے۔

عدیبت پاک میں ہے کہ حیب قربیب المرگ اور مراجن سے پاس سورہ لیبین بڑھی جائے تووہ سیراب ہوکرمر ناہے اور اسی و فنت جزئت میں داخل ہوجا تاہے ۔

حصرت جا ہر رضی الٹرتعالیٰ عنہ المتوفی شکرہ فروائے ہیں : جِس کے پاسس مورہ ُ رعد دیوھی جاسئے اس کی روح اُسانی سے شکلنی ہے۔

معلوم بهوا کو قربیب المرک سکے پاس سورہ کیسین اور سورہ رعد کی تلا وست مستخب اور

والله ويسولسه اعلى مبالصواب.

کیافرمات بین علائے دین ومفتیان تزرع متین اس مسئد میں کے مریت کو صندوق میں داخل کرسکے دفن کرنا چائز سیسے مانہیں یہ

Marfat com

الحواب بعوته تعالى برزن

بوکرنزلیب میں بوقت عزدرت مبت کوصندوق میں رکھ کر دفن کرنا جائز ہے۔ اس کے صورت مسئول میں مسئول میں کا جائز ہے۔ اس کے صورت مسئول میں مسئول میں کا البنائز کے سات کو دفن کرتا جائز ہے۔ در مختار میں کما البنائز کے تخت سے :

ولا بأس بانتخاز تابوت ولومن حجر اوحديد (له عندالعاجة) كريفاوة الارض .

کن ابون دصندوق فراه بیقر بالای دیالکوی کا بن بوقت مزورت مائز ہے جیسا کر دبین کا زم میونا دغیرہ -شمس الا بمرشری فرانے بین ،

واتخاز التابوت العيت حتى قالوالوات فذه اتابوتا من حديد لمد اراء بده باسًا في هذه الدنيار ر رميسوط سوخسى صريب باب الجنازه) که تابوت مي و ني حرج منهي ب دام بيرقي کی وفات مره مي هو نيشاپوري بوني اورائي کو تابوت مي رکور بيرق مي لائے اور خسرو جرويي وفن کيا ر تابت بواکه تابوت ميں رکوکر دفن کرنا جائز ہے ۔

والله درسول ماعلم بالصواب ـ

الاستخفیام کیا فرمانے بین علائے کوام اس مسلمین کر قبرستان بین ایک جگر پر قرکھودی گئی۔ وہا پر فرنس کو بی اب کیا جائے۔ کیا بھر علیجہ و قرائ تبت سے بیے نکالی جائے بااسی جگر اس میتت کو بی وفن کر دیا جائے۔

سائل؛ تدیراحد

فرنائے ہوئے ہوئے وظاہر ہوئی سبے ال ہیں جمیست ہے ،اگریفین ہے کواس کی ہڑیاں مٹی ، ہوگئی ہیں نو دو مری فرنکا نے کی صرورت نہیں ہے اسی میں اس کو وفن کر دیاجا ہے ۔ اگر ہڑیاں ہود ، ہیں قوان کو جمع کرکے اس میں نے دورہ ان کے درمیان جیوٹی سی دیوار اور روک بنادی جائے ۔ اگر میست کا جسم ابھی صبحے ہے فریح رتئی فرز کالی جائے جس ہیں اس میبنت کور فن کیا جائے ۔ میں میست کا جسم ابھی صبحے ہے فریح رتئی فرز کالی جائے جس ہیں اس میبنت کور فن کیا جائے ۔ میں اس میبنت کور فن کیا جائے ۔ میں اس میبنت کور فن کیا جائے ۔

ولوبلى الميت وصارتراب اجاذ دفن عيره فى قبري

کرمتیت اگر او کسیبرہ ہوکرمٹی ہوگئے۔۔۔، ہٹریاں ہیں رہی نوبچردو رم میتیت کا دفن کرنا ہے۔۔۔۔

روالمختار صلام کے میں ہے:

الاان يوجد فتضم عظام الاول و يجعل بينهم الحاجز من تراب .

اگر ملہاں موجود ہیں تو بھران کو ایک طرف جمع کردیا جائے اور درمیان ہیں دبوار بنا دی جائے بھرمیت کو دفن کیا جائے ۔ بہر تو رسم صورت مذکورہ ہیں اگر ملہاں دغیرہ منہیں ہیں تو بھراسی قبر بین اس مہربت کو دفن کی جائے۔ اگر ملہ یاں ہیں تو بھر ملہ یوں کو ایک طرف جمع کرے دونوں کے درمیان روک بنا دی جائے اور میت کو دفن کیا جائے۔ اگر میت کا جمع صفیح ہے تو بھر اس سے لیے علمہ دی جمع نو بھراس سے لیے علمہ دی جمال ارداں اس

والله ورسوله أعلم بالصبواب ر

الأنستنفيار

کبافروات بن علمائے دین دمفتیان تفرع منبن اس مسئلہ بن کہ تماز جنازہ بڑے ہے۔
سکے لعد سلم بجیر نامز لیعت میں تا بت ہے یا تہ بس اور بھرلور از نماز جنازہ دعا ما مگئی بھی
بنرواً جاکز سہتے یا نہیں ۔ ہمارے ہاں دہ بی اور دوربندی مولوی کہتے ہیں کہ منہ سالم بجیر نا تا بہت

من وعاما مكنى جائز ب مرواب ممدمواله جات كنت ترير فرمائي -المستفني بسيدا فتخار صين شاه- فلعرسومها سنكه سبالكو

الجواب فيونه تعالى

ا۔ نماز جنازہ بڑھنے کے لیدسسال مجی بیبرنا جاہئیے۔ حدیث باک ہیں ہے ؛ ست حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سندکے ساتھ حصرت ابوا مامتہ سے روا ، كرت بن والتسليد عندالا مغرة دنسائي صك كرامتري كبرك لعدسسالم يمير اليد ورام بخارى فرات بي

باب التكبير على المعنازة ادلعاوقال حميد صلى بنا انس فكبر ثيلاثا بشعر سلدفقيل له فاستقبل القبلة تمركبوالرالعة تنمر سلم دينجارى مثا باب نماز جنازه بیں چار بھیریں کہنااور حمید نے کہا کہ انس دنبی الترعنہ نے ہم کو نماز جنازه برهائي نوين جبيري كهن اورسام بيبيرديا - ان سيد كماكيانو وه قبلم كو

موسئے اور چوتھی تکمیر کھی تھیسل<sup>ام</sup>) جیبر دیا۔ ان اعادیث سے صاف اور المامراً ثابت ہواکہ تما زجنازہ میں تو تھی تکبیر کے بعدسالم بھیرنا عاہیے ۔ اگر و ماہیم میر کہتے ہی کہ چھی بکبیر کے بعد سام بھیرنا تا بت بعدسالم بھیرنا عاہیے ۔ اگر و ماہیم میر کہتے ہی کہ چھی بکبیر کے بعد سالم نہیں نوان کی صریح جہالت ہے جبکہ صحاح سِتْم میں احادیث سلا کیجیہ نے کی

یں۔ ہر تماز جنازہ کے لید دعا ما مکنی بھی جائز ہے۔ حدیث پاک ہیں ہے: مئدت عبدالرزاق این سند کے ساتھ عبداللترین عمر عن نافع سے روایت کرتے ہیں : قالكان ابن عمرا فالمنتهى الى جنازة قدصلى عليه دعا والصريت ولعر

کہ ابن عمرایب جنازہ پر مہنچے ، نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ ابن عمر نے دعا ما بھی اور کہ ابن عمرایب جنازہ پر میں ہے ۔

Marfat com

لوط اسے اور تماز جنازہ دوبارہ ہیں طیعی -

مطلب ببسيع كرحصرت عبدالشربن عمرومني التدعنه حنازه بريسنج تونماز حنازه ليرهي جام کی تقی مائی نے دو ہارہ جنا زہ نہیں بیر صابلکہ مرف اس کے یہے دعا فرمائی ۔ جام کی تھی مائی نے دو ہارہ جنا زہ نہیں بیر صابلکہ مرف اس کے لیے دعا فرمائی ۔ رجو مرالنقي في رداليبهم عي صبيل

میسوط سے صل میں ہے و

ولتامادوى عن ابن عبامس رضى الله عنهما و ابت عمر رضى الله عنك المنهما فاشتهما الصلؤة علىجنازة فلماحضرا مازا داعلى استغفار له وعيدالله بن سلام رصى الله عنه قاتنته الصليَّة على جنازه عسرقِلما حضرقال السبقتموتي بالصلؤة عليه فلانسيقوتي بالدعاع ـ کہ ابن عباس اور ابن مررصنی الترعنها سے روایت کی گئے ہے کہ ان سے ابب جنازه برنماز فون مهر کئی سایس حبب و ونوں ما صربو سئے توانہوں سنے صرف م اس سے لیے دعامغفرت کی اور حضرت عبداللٹرین سلام سیے عمر فاروق کے جناز پرنماز فورت ہوگئی۔ حیب، آب ما عز ہوے نوعیرالٹیرین سلام نے توگوں سے کہا م اگری میں سے مہلے زادیہ اور مطاب حکہ بیوتو وعامان مجھے سے پیش رفت نہ کردور

ا۔ مرزا غلام احمر قادیا تی کے مانے والے قادیاتی یا لاہوری مسلان ہیں یا کافر۔ ۲۔ ان کومسلمان سمجھنے والے کیسے ہیں ، قادیاتی یالا ہوری مرزائیوں کی نماز میازہ پڑھنی یا بڑھ یا بڑھانی عائز ہے کہ ناجائز ۔

بنر تماز جنازہ بڑھے یا پڑھانے والوں کوکوئی مزایا گفارہ توادا مہیں کرنا بڑے گا یعن لوگ کہتے ہیں کہ بڑھے والوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ یعن لوگ ہوتا ہے جوابات سراویت محمصطفی صلی الشرعلیہ وسلم اور فقہ عنفید کی رفتنی بین فتوٰی کی صورت میں صل فرما ہویں۔

سأنل ومحمد على سنري أرسيد والا و نارو وال صلع سبالكوط

الجواب كعوبنه لعالى

ومن قال بعد نبيب أنبى يكفر لهنه انكرالنص \_

چوشخص بهاسے نبی سے بعد کسی اور کونبی نسلیم کرے وہ کا فریبے کیو کم وہ نفی قطعی کا منکرہے اور نفی کامنکر کا فریب بہ تفییر روح البیان میں ہے ؛

ومن ادعى المنبى فالعدُمويت مُسَحَمَّد له بكوت دعوا م الاياطلاً -

ادرس تعفی نے محرستی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دیوئی کیا وہ محبوٹا اور کذاب ہے بہونکہ مرزائی نمام کا فرمیں جوان کوسلمان سمجھے وہ بھی کا فرہیں ہوت کوں نے ان کوسلمان سمجھے کہ دہ ایسے ایمان در نکاح کی تغریر کریں اور جن کوک بنا تہ دوہ کا فرم ہو گئے ہیں ۔ ان کوچا ہے کہ دہ ایسے ایمان اور نکاح کی تغریر کریں اور جن کوک بنے ان کا جنازہ ان کو بغر مسلم سمجھتے ہوئے بیارے ان کا برجنازہ پیلیمنا بھی ممتوع اور حرام اور نا جا ترجیح کے ان کا برجنازہ پیلیمنا بھی ممتوع اور حرام اور نا جا ترجیح کے ان کا جنازہ ان کو بی مسند وعد تعد لقولد تعالیٰ و لا تنصل علیٰ اجدا صندہ مرمان ابداً ۔

اگرکافروں سے کوئی مرجائے تواس کا جنازہ نربط سے اورجنازہ ہیں نزطاق لم بیت کا مسلمان بہناہے۔ فناوی شامیر میں ہے ؛ وتشرط حااسلام المعیت

کرمیت کامسان مہنا تما ز جنازہ کے بیے فرط ہے اور مرزائی ہو کا فرہیں لہذا ان کا جنازہ پوسنا ناجا نوجے دور مرزائی ہو کا فرہیں لہذا ان کا جنازہ پوسنا ناجا نوجے دیوں لوگوں نے جنازہ ہیں نزگت کی ہے ان کوچا ہیئے کہ نوب علی الاعلان کریں اور احذیا طا ایسے ایسے نکاح اور ایمان کی برلوگ بھی نجد پیکریں ۔
واللہ وریسو لہ اعلمہ بالصواب ۔

الاستعقام کیا فراتے میں علائے دین درج ڈیل مسئلہ میں کومیت کوحیب فبر میں دفن کر دیا گیا ہے بعدار وفن بھی ملقین ہوسکتی ہے یا نہیں کی تعلقین فبر پریشرعاً جائز ہے یا نہیں ج مسئلا کالونی

الجواب بعونه نعالی مرنے کے بعد جب میں کو قرمیں دفن کیا جائے نوقر بریقی تقبین جائز ہے ۔ ابب اومی فر بر پھر طام ہوجائے اوریہ کہے کہ اے فلال دمینت کا نا کے ، اپنا دین یا کرجس پر تو دنیا میں تھا اور گوری و سرکہ اللہ وحد ہ لائٹر کیے ہوائے وار محمد اللہ کے اللہ وحد ہ لائٹر کیے ہوئے اور محمد اللہ کے اس کی ماں کا بھی نام سے کہ اسے فلال بن فلانت ۔ ایک روابیت میں مربی ہے کہ اس کی ماں کا بھی نام سے کہ اسے فلال بن فلانت ۔ صفور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہا گیا کہ اگر میں کی ماں کا نام یا دونہ ہو فوجھ خورے ہو کہ ۔ کہ دونہ ہو نوجھ نور کا میں کا نام کیا جائے کہونکہ وہ نام کی ماں دیں ۔ لہذا فریر پر کھ طرے ہو کہ ۔ کہ دونہ تو ایک میں دائن میں مائن میں ۔ لہذا فریر پر کھ طرے ہو کہ سے دونہ تھی دوائن میں دائن میں دائن میں دونہ مائن میں دونہ میں دائن میں دونہ ہو کہ ایک دونہ تو تو میں دونہ مائن میں دونہ مائن میں دونہ میں دونہ مائن میں دونہ میں دون

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الاستنقام كان يوم ما يوم ما يوم ما الروم بالما الروم بالما الروم الما الروم الما الروم الما الروم الما الروم الما الروم ا

کیا فرمات بین علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی مرکباہے جس نے نماز فرلیبنہ مجمی نہیں برجھی تنی تارک انصلاق تفا- اس کی نماز جنازہ برجھی عبائے یا نہے۔

محدر شرکیف - سامیموال

الجواب بعوية نعالى

صورت مسئوله بن اس ب نماز مسلمان مرسف واسلے کی نماز جنانہ ہر بڑھی جائے۔ کہونکہ الکولان مسلمان مرسف والسلے کی نماز جنانہ ہر بڑھی جائے۔ کہونکہ الکولان مسلمان الکولان سرعان والجماعی مسلمان والجماعی مسلمان فاسق و فاجر مرجل تے تواس برنیاز جنازہ بڑھنی جا ہیں ۔ مشرح عقائد صرال بیں ہے :

ویصلی ملی مل بروفاجرا ذا مان علی الا دمان للاجماع اوجارع تعنی توفاسق و فایشرا بان برمراسیماس برنماز جنازه برهی جاستے واس بر

نمام کا انقاق سے اور مدین باک میں ہے ،

الدنندعوالصللى على من مايت من اهل الفيلة ر

جوابل فبدر مسير مرح المسئة السريزماز جنازه ته هيوطرو -

مهورت مسئوله میں اگر: نارک الصلاٰۃ مسلان مسجوالعقیدہ نقاا در فاسق و فاجر تفانواس کی نماز جنازہ بڑھی عائے ۔اگرعفیدہ فیجے منر تھا بعنی وہ گسناخ رسول یا معابرادراولیاء کا نھا تو میار دردہ میں میں میں دور میں نام دولوں اسلم

ا پیسے مغیرہ باطلہ وائے کے جنازہ برنماز مزیر تھے جائے ۔ میں آروں سے مارید میانسد میالسدہ استامید میالسدہ اب

الأستفتار

کیافرہائے ہیں علمائے دین درج ویل مسلم میں کہ عورت مرجائے تواس کا خاونداس کو دیچھ سکتا ہے یا نہیں ؟

نور محمد - شكر كراه مسلع سبالكوك ر

الجواب بعونه تعالى ۔ وراس کا منہ دیکھ سے ان اور منہ کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ فنا وای شامی ان میں میں اگر دورات فوت ہو گئی ہے تومر داس کا منہ دیکھ سکتا ہے۔ اكر كوريت فريت موكئ سبك تومرواس كونه حجوسكتاب اورينهى أس كونسل وسيصسكناب البنة اس كامنه وبجهسكتاب اورجولوگوں میں مشہورہ کے کمرورہ توریت کے جنازے کو کندھا دے سکتا

ہے اور مذقر بیں انار سکتا ہے اور مذمنہ دیجھ سکتا ہے یہ غلط ہے۔ صوف غسل دہیںے اور اسکے بدن کوبلا مائل ماتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ چہرہ ویکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا اگر توریت فرت بوگئی ہے تو اس کامردمنہ دیکھ سکتا ہے ۔

والله ورسوله اعلم بالصواب ر

کی فرمانے ہیں علائے دین اس مسلم ہیں کہ قبر بریکنید بنا ناجائز ہے باشہیں اور قبر کو یخهٔ کرنامجی حائز ہے یا نہیں۔

صاحبزاده عانتق حبین سجاده نشیس بنی شرا<u>ب</u> شلع گرات -

اوليا مرام دمثائخ كمصرارات برگنبد بنانا جائز بين اكدان كى عزنت وعظمت كاألمها رہو-ورحقیقت اوبیا دکوام کی تعظیم وعرست دین اسلام کی عزست سبے لہذا ان کی فیرول میرگذید مبلسنے جائز ہیں ۔ قیا دی شامی میں ہے ا

وقيل لامكره البناء إذاكان الميت من المشايخ والعلماء والسارات الكميست مشايخ اورعلاء اورسادات كرام بب سيع بوتوان كى قبرول بريحارب بنا نامكروه نہیں ہے اور علام طحاوی کیستے ہیں:

وقيل لايأس به وهوالمختاب -

میرین دیلوی فرماستے ہیں کوئی مرین مہیں سینے اور یک عمامہ در پیمریدہ سے مسترب ہیں میری محدیث دیلوی فرماستے ہیں کہ اعزز ماسنے ہیں جو نکہ عام کوگ ظام بہین رہ سکتے ہیں لہذا مشائح اور اسریک دیلوی فرماستے ہیں کہ اعزز ماسنے ہیں جو نکہ عام کوگ ظام بہین رہ سکتے ہیں لہذا مشائح اور

صلیا ، کی فیروں بیرع رست بناسند میں مسلوب دیجھ کرزیادتی کردی تاکہ مسلمانوں اور اولیا والٹر کی

میدیت ظاہر ہو۔ خاصکر متبدوستان میں کربہاں مبدواور کفار بہت سے وشمنان دین ہیں ۔ رمیدیت طاہر ہو۔ فاصکر متبدوستان میں کربہاں مبدواور کفار بہت سے وشمنان دین ہیں ۔

ان مقامات کی بلندی شان کفارسکے مرعوب برسنے اور تالبداری کا درلعبہ ہے۔ بہت سے کام

بیه کے مکروہ منضے اور اُخرزمانہ بیر مستخب مہو گئے۔ (مشرح سفرسعادت) بیم کے مکروہ منصے اور اُخرزمانہ بیر مستخب مہوا کہ اولیاد کے مزارات برگذید بناسنے بی اسلام کی عزت ہے۔ شاہ عبدالحق کی کلام میں معلوم ہوا کہ اولیاد کے مزارات برگذید بناسنے بی اسلام کی عزت ہے۔

اوراس مي كسي قسم كاحرج شهيس ميد رئيس العنفيه على قارى لكهفته على و

غداباح السلعث البنناءعلى تنبورالمشائخ والعلماع المشهوديت

لميزودكهم الناس وليستريي وابالجلوس -

علاء سلعت نے مشاکے اورعلاد کی فیروں برعارات بنانا جائز فرفایا ہے تاکران کی لوگ زیادت کریں اور وہاں بینے کرارام بائیں ۔ تفسیر روح البیبان میں ہے ا

ت رس اور ومان بیم مرادام با مین مه مسیر روی ابنیان برن مسید . و فیناء قباب علی فبور العلماء والاولیاء والصلحاء امریجائندا فاکان

القصد بذالك التعظيمرفى اعين العامك حتى لابيحت قرواصا

هذالقبر

اعلاه اوراولیاد صالحین کی قرول پرعادات بنا ناجائز کا ہے جبکہاس سے مقصودگوگوں کی ٹکا ہوں ہیں عرصت بیدا کرنا ہو تاکہ لوگ اس صاحب قبرکو حقیر شریمجیں سام شعرانی میزان باب الجنائز میں تکھتے مہیں :

معرقول إيى حنيفه يجوز ذالك

کرالوعنیفر کے نز دبک فیر برگذیر بنانامائن سے سافقہ، ایر مفسرین اور بالخصوص ایوعنیفر کے فول سے بیز نابت مواکر مزارات اولیار برگئن بریسانا جائز ہے اور عدیث میں بھو ایوعنیفر کے فول سے بیز نابت مواکر مزارات اولیار برگئن بریسانا جائز ہے اور عدیث میں بھو عارت اورگنبر بنانسسے منع گیاہہے - اس کا مطلب بر ہے کہ عارت اس طرح نہ بنائی جائے کر فیر دیوار میں شامل ہوجائے کی کونکہ مدیرین پاک سکے پرلفظ میں ؛ 

یعنی قبر بربرعارت بنانا منعسب که دیوارول کوعارت اورگذیدین شامل کیا جائے او كنيد حوبناياجا تاسب وه حول الفتريعي قبرك اردكر دمبنا بإجانا بهي بخرك منع نهي بيد ديج الدر مختاريس سيد:

وتتكرك الزيادة عليه من النزاب لانه بمنزلة البناء .

قبر ببرمطی زیاده کرنامنع سبے کبونکه ببرعارت بنانے کے درجہ ہیں ہے ۔ معلوم ببواكه قبربر عارمت بنانايه سبيحكه فبروبوارس أعباسته اوركنيد كابنانانوار وكروبؤنا بوكم ممنوع تنهيس اسى سيصة وفقها را در الوعنييندسي اس كوجائزر كهاسيد - حديبث الوعنية اور فقہا رکے بیش نظر تھی۔

بافی موال میں جور دریافت کیا گیاہے کہ فرکو بختہ بنانا عائز ہے۔ اس کا جواب برے مر المركز المحام المنت وحديث باك ميس ميت كرحيب حضور عليه السلام من عنما التع بن أ مظعون كودفن فرمايا توان كى فبرك سرم بالنه ايب بيظر نضيب منرمايا اور درمايا ا

اعلمديها قبراخى وأدفن البيه مين مامت مس اهلى ر

م است ابیت بهانی کی فیر کانشان نگائیں گے اور اس حبکہ ابیت اہل بیت سے چوفوت ہوگا اس کو دفن کریں گئے۔ دمشکوٰۃ یاب البنائن ۔ بخادى كتاب الحنائز باب الحريد على الفيريس سيد : حفرت غارثيم فرمات ہيں ہم زمانہ عثمان ہيں سقط ہم ہيں برط اکو دیے والاوہ تھا

مله عنمان بن مطعون المتوفى سليهم ١٤ ب سله حصرت عارجه المتوفى منامهم ١١ \_

www.marfat.com

Marfat com

یوکه عنمان بن طعون کی نیرکو بھیلائگ جاتا۔ بہاں سے معلوم ہواکہ حضرت عثمان کی قبر کا تمام نعوبز بیخشر کا تقااور بوحصور علبہائسلام نے بیچھرد کھاتفا وہ بھی قبر کے اندر دکھاتھا۔ حیب بیچھر قبر کے اندر بھی دکھاجا سکتا ہے اور تعویز بھی بیخفر کا ہونو فیر کا بیختہ بنانا بھی جائز ہے اور قبر کواونجا کرنا تاکہ نشان بانی رہے۔ بیھی جائز ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب ر

الاستنفيار

کیا فروائے ہیں علیائے دین وربر مسئلہ کر قل کا جوختم انسان کے مرنے کے بعد تیبسرے دن کی بعد تیبسرے دن کی کہا وجرہے ۔ باحوالم بیان فروایا جائے ۔ ون کی کہا وجرہے ۔ باحوالم بیان فروایا جائے ۔ اس تیبسرے دن کی کہا وجرہے ۔ باحوالم بیان فروایا جائے ۔ ایک سائل ۔ نونا رشحیبیل نا رودال ضلع سیالکوٹ ۔

الجواب لعونه لعالى

بن کاختم بوردها جاتا ہے اس سے تصدابهال نواب ہے اورالهال نواب منزلیب اسلام برہی کا ختم بوردها جاتا ہے اس سے تصدابهال نواب منزلیب اسلام برہی جائز ہے۔ مظام اورالهال نواب منزلیب باب الفاتان میں ہے۔ حصرت ابوم رہے ہو صنی الشدی نام موات میں ؛

من بيضمن لى منكمران بصلى في مسبعد العشا كعتين ويقول هذكا

لا بی هربیر که ـ

تم سے کون میرے بلے اس بات کی عنمانت اٹھا تا ہے بیرکمسی بوننا میں دورکفتیں برط سے اور کہے کو بہ ابو ہر میرہ کے بلے ہیں۔ بدنی عبادت میں اگرچے نیابت عبائز نہیں۔ دلیفی کوئی شخص دورے کی طرف سے نماز پڑھے تو دورے کی نماز نہیں بلوگی ) البتن عیسا کہ مالی عبادت کا تواب دورے کی نماز نہیں بلوگی ) البتن عیسا کہ مالی عبادت کا تواب کا خواب بھی دو سرے شخص کو بخشا عبائز ہے۔ دو سرے شخص کو بخشا عبائز ہے۔ اس مدیرے سے جیسا کہ بدنی عبادت کے تواب کا فیموت بھوا ہے اسی طرح برجی معلم ہموا کہ مرکب اس مدیرے سے جیسا کہ بدنی عبادت کے تواب کا فیموت ہوا ہے اسی طرح برجی معلم ہموا کہ مرکب بی نہیں میں بیت سے میں دوں ہیں نماز پڑھے ناتھی یا عدت تواب ہے۔ اما کی احمد بن

حنبل این مسند شراعیت می*ب فرماست بی* ، حصرت انس رصنی النرعنهست روابت سے کہ ہیں نے شی کریم ملی الندعِليہ وسم سے در آ كياكهم لوگ اپني اموات كے ليے دعاكرت بي، ان كى طرفت سے صدقه كرتے بي اور جمج كرستے ہيں۔ كيا يرجيز بن ان اموات كوہنے ہي تو فرما يا صروران كو ملتى ہن اور فرما يا ؛

ويقريون به كما يفرح احدكم بالهد ببته -

اوروہ توش ہونے ہیں جیسے کہتم میں سے کوئی مربیسے توش ہوتا ہے۔ محرسة سفد بن عياده في يوس كيا:

بإرسول الله رصلی النه علیه وسلم ،میری مال بعنی ام سعد کا انتفال مروکی سیسے تو کولسا صدحت سب سے بہتر ہوگا تو درا ہے ای ۔ انہوں نے ایک کوال کھو دا اور کہا ؛

دهدی لام سعد - برکزان ام سعد کاست ر

ابیهال تواب کا نبوست قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور میرد پیجھئے کہ حصارت

موسى عليهالسالم اورحفرن حصر عليهالسلام كاوا قعم فراك سن بيان كياسهم جب حفزت موسى عليالسام اورحفزت خفنرعليه الشلام أيب أبادى ميس بهتجية نوامل تخريبه

نے ان بزرگوں کی میز ما فی کا نترفت حاصل کرسنے کا صافت ایکارکر دیا بحیب یہ دو تو ہ حضرات ایک <u>بہنمے توگر نے کے فریب تھی جناب نھزنے اُگے بڑھ کراس کی</u>

يبينة نوكم ازكمراس محنت كي اجرت ہي.

وظرسها ورببنيم جان بوكرابين اسموروني سرابير

www.marfat.com

ربت سعدین عیاده المتوفی مصله هر ۱۲

وارث بول وجربركران كاباب ابك مردصا لح تفا دمفسرين كابيان م كدوه مرد صالح ان منتبرول وجربركران كابيان م كدوه مرد صالح ان منتبرول كابيان م كدوه مرد صالح ان منتبر منتبر كابيان م كرد انتفاع منتبر كابيان م كرد انتفاع منتبر كابيان م كرد من منتبر كابيان منتبر كابيان م كرد من منتبر كابيان كابي

اس واقعہ سے ظاہر ہوگیا کہ مرد صالح کا صلاح و تقوای کا اثر و نفع دو مرون کہ بہنے سکا اور بہنیا ۔ یقیموں کی منقعت کے خیال سے اور دلوار وخزار کی حفاظت ان نابا لغ بچوں کے اپنے اعمال کا نیز بہنی بنقا بکر باب کے عمل کا فائدہ بیٹوں کو طلاکویا کہ مرد صالح کی نیکو کاری کا فائدہ اس کو ابنی ذات کو بھی ہے اس کے طفیل میں اس کی ادلاد کو بھی نفع بہنی الہذا ایصال تواسی میں اسکال نیر کا نفع موصل اور موصل الیہ دونوں کو بہنی اسے اور کسی کے تق میر کی نہیں موتی ، اسی قطنہ بس ایک دومرا دافع رہے کہ:

ا ننائے سفر میں جناب تھز سنے ایک کم میں ترکیے کو مار طالا اور وجر بیر تبائی کو اس تیکے کے والدین نے الدین خداتر س و صالح والدین کے والدین کے والدین سے صالح والدین کے خیالات والال کھی بقینا متاثر مونے لہنداس کو قبل کر دبا اور اس کے بیسلے ایک صالح اولاداس کے بیسلے ایک صالح اولاداس کے والدین کے گھر بہدا ہوگی ۔

nup.//ameereniii

bakhtiar2k@hotmail.com

فاب کو کلیات فرخیر یا مثل افلاطونیه سے تصور کرنے ہیں کہ ایصال تواب ایسی کلی ہے جس کا کو کی فرد ہی تہیں سے حالا تحریر وہا ہیں کا ایک خودساختہ عقیدہ ہے وکہ قرآن اور حدیث ہے کہ باکلید فولا دن ہے ۔ اور حدیث میں ایصال تواب کا جمودت وا حتے طور پر موج دہیں ۔ ایکارجہالت اور محص تعصر ب ہے۔

انوارساطعہ میں اس ہے کہ حضور علیا اسٹانی نے صنوت سبدنا محزہ سے بیا تبہرے، ساتویں، جالیسویں ون ، بیصطے ماہ اور سال بھر لیعد صدفہ دیا اور در مختار میں ہے کہ عدیت مساتویں، جالیسویں ون ، بیصطے ماہ اور سال بھر لیعد صدفہ دیا اور در مختار میں ہے کہ عدیت مردوں کہ جنتے تواس کو تمام مردوں مردوں کو بختے تواس کو تمام مردوں مردوں کو بختے تواس کو تمام مردوں مردوں کو بختے تواس کو تمام مردوں

Marfat com

مكروه ب مكربيركوتوريت (مانم بريسي) ديست والابايين والاغائب مور تيسرے دن نو لوگ عام طوربر نفر بیت کے لیے استے رہتے ہیں ۔اسی بینے تمام لوگ جمع ہوکرا بھال تواب کے لیے تفل اورفائنے بڑے ہے ہیں۔ حیب تعزیبت نتین ون تک ہی سے رسولے خائب کے بلے اسلے بنجا کادن نمیبرار وزمفر کیا ہے ۔ پھرتیجا کا نبویت عدیث یک سے بھی گزرجی اسے مہارا قل کے لیے تنيسا دن مغرر كياكيا ہے۔ بير بات بھی معلوم ہوگئی كمر تاريخ كاتعين تھی جائز ہے بلکارشری طور بر نابت ہے۔ اسی لیے نوتعزیت کی تقیید ایم تلاثہ نک ہے۔ لیعض و مابیدا ور دبابہ نہ الصال ثواب كے فائل تو ہوجاتے میں کیکن کہتے میں کہم تاریخ کے تعین سے مخالف میں حالاتکهان کے باس کوئی دلیل زعی نہیں ہے۔ متروقران بن تعین ایم کی ممانعت مے ادر نز حدیث و المنارص برسية حرمت كانبوت من سب مكرتين كي تعان كي تعلاف كسي شرعي مما تعت كانتر عو العين ايام کے لیے کافی ہے کیونکہ جہدین و محدثین و فقہاء کرام کااس برانفا ف سے کسی چیز کی حرمت کے لیے مزلیبت کی طرف سے حرمت برلص عزوری ہے کیونکم ہرچیز مرنیہ جواز میں ہے حب بہک حرميت كى تفريح يزېوگى حرمت ثابت نزېموگى بېچې سېم حبب منزعي واجيات و فرانفن بريگاه د اسكنځې توان میں اکثراحکم کسی واقعہ سے منعلق ہیں اور ان کی تعمیل میں ون اور تاریخ اور وفنت کا لحاظ ركهاكيا بديد منتلاً عيد قربان ماه رمضان انتسب فدر اليمعم - اسى طرح منزليت بير اور مهی کافی امتنار مین جن مین ناریخ کا نعین شارع علیه السّام کی طرف سے کیا گیا ہے اور ببر بان بمي ظاهر سيد رجيب به المريخ كالعين نركيا جاسئة تمام دنياوي امور أنتظام ببرمرانجام منهي م و سکتے۔ دیکھئے شادی اور کھاج ، ولیمہ پاکسی اجتماع کے سیائے تاریخ معین مذکی جلسکے توکیا يرامور بوسكة بس رسركرنهي ما لهذا الرسخ كاتعين لازمى اور مزورى سب و مابیرا فدد بابیز بھی اینے اجتماعات اور جواجلاس کرستے ہیں ان کے لیے بھی تاریخ كانعين كويط بير-ان كواكراعتراض بي سنة ويميروه بلا تاريخ بهي ابين احتاعات كرك د کھائیں۔ بہرصورت کی اور فائخہ تنبیرے دن صرف کرنے جائزی بہیں بھی میکرنے واسلے

Marfat com
https://archive.org/details/@pakhtiar\_hussain

كيبيع منبداور باعت تواب يمي بي .

والله ورسوله إعلم بالصّواب ـ

الاستنفيار

کیا فراتے ہیں علاء دبن اس مسئلہ ہیں کہ ہا رہ شہر ہیں ایک اُدمی فوت ہوگیا اہر کے بہرومرشد بھی اس کے جنازہ کے بیاقترافیت لائے رجب اُس اُدمی کو دفن کرنے گئے توان کے بہر صاحب نے ایک شجرہ جودہ وقت بیعت مربروں کو دیستے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں دہی شحرہ انہوں نے اس مرنے والے اُدمی کی قبریں مربانے کی طرف لیلور برکت رکھا ہے۔ یہ شجرہ رکھتا مائز ہے بانہیں۔ بینوا و توجد وا۔

سألببن از بتروتهمي عنلع سيالكوس

الجواب بعونه تعالى

صورت مسئولہ میں شجرہ مبارکہ قبر میں رکھنا جائز ہے بحضرت شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کھتے ہیں کہ تشخرہ قبر میں رکھنا جائز ہے ۔ ابب کھتے ہیں کہ تشخرہ قبر میں رکھنا بزرگول کاطرافیۂ ہے لیکن اس سے رکھنے کے دوطریقے ہیں - ابب طرافیۃ ہیر ہے کہ متبت کے بیسنے برگفن کے اندر یا گفن کے بام ردکھا جائے لیکن اس طرافیۃ کوفقہا کے لیبند نہیں کہا کہ وکھ میں تنہ ہے بدن سے تون یا ہی ہے نکلتے وقت بزرگوں کے ناکہ کی سے دون یا ہی ہے ادبی ہوئے کا ندلیشہ ہے ۔

دور اطریعزیہ ہے کہ میں تنہ ہے مراب نے طاف کھودکر شجرہ اس ہیں رکھا جائے ۔ معلوم ہوا کہ شجرہ رکھنا عائز اور بزرگان دین کا طریقیہ ہے اور مہترین صورت بہی ہے کہ میں سے کہ میت سے مر اسنے عبر کھود کر دہ شجرہ میار کہ رکھ دباجائے تاکہ بزرگان کے اساء میار کہ سے برکت بھی عاصل ہو۔

والله درسوله اعلم بالصواب \_

۵۰۰۰۰ االستانا

کیا فرائے ہیں علائے دین اسم سُلویں کہ صاحب قبر کے باس حیب انسان زیادت کے سیلے جائے تواس کا طریقہ کیا ہے اور کیا بڑھا جائے تاکہ صاحب قبر متوجہ ہو ہ ایک سائل باسی والا صلع گوجر الوالا ۔

الحواب لعونه نعالي

السلام عليكم بالعل الديادهن المومنين والمسلمين ليغفرالله لنا وككروان تشاء الله بكم لاحقون -

اور شاہ بوالوزیز محدت دبوی کھتے ہیں اگر صاحب مزار صاحب ولایت اینی ولی بوتو منہ صاحب مزار کے بینزی طون کرکے بیٹھ جائے اور اکسی مزتیر سبوح قد وس دبنا و ب المداد کہا والموں کہا تھا القدر تمیں مرتبہ برج سے اور اپنے ول کو تمام خطرات دبناوی سے خالی کرکے ملی توجراس بزرگ کی طرف منعطف کرے تواس بزرگ کی روح کی برکتین اگر دبناوی سے خالی کرکے دل میں بہنجیس کی اور اگر بیعلوم کرنا ہو کہ بربزرگ صاحب کما لیت یا کوئی صاحب قبر کما لیت کہ دل میں بہنجیس کی اور اگر بیعلوم کرنا ہو کہ بربزرگ صاحب کما لیت کے دل میں بہنجیس کی اور دارو دو ترافیف کے بعد المیں مرتبہ سبوح قدوم ملتقت کو دل ایس کے بعد اپنا دل صاحب قبر کی طرف ملتقت کرے دل کوصاحب قبر کی طرف ملتقت کرے دل کوصاحب قبر کی طرف ملتقت کرے دل کوساحب فرکی طرف ملتقت کرے ۔ اگر ایت ول میں سکون محسوق کرے تو ہم ہے کہ قبر کے در کوصاحب فرکی طرف ملتقت صاحب مزار سے اگر مد دام کی عاف ہو کہا ہو گئی تو سے مراد سے اگر مد دام کی عاف ہو کہا ہو گئی تو سے در کی مواس کی جانب ہو کو انگلیاں قبر مورد کہا کہ کہا ہے سیاس ورکا والمی میں درگا والہی میں درگا والمی میں درگا والمیں کے درکا وی درگی والمیں کے درکا والمی کو درکا والمی کی درگی والمی کو درکا والمی کو درکا والمی کی درکا وی کو درکا والمی کی درکا والمی کو د

وعا اور شفاعت مے میری امراد بیجئے۔ اس کے لیدر و لفتیلہ پوکمر اببینے مطابب کی المنز نعالی سے در خواسست اور عض کرے س والله ورسوله اعلمربالصواب ـ

کبافر انے ہیں علائے دین اس مسلم میں کرانسان کے مرنے کے بعد جولوگ مینت کے ختم دلواتے ہیں۔ بیاول کھانا وغیرہ بکاکرمتبت سے بیے میدت کو تواب بہنیا نے ہیں۔ بہ عائزے ہے نہیں ہ

اکبب سائل ازط*یسک*ہ

الجواب ليونه تعالل

ابل السنّن والجامون سے نزو كيد مبيت كوطعاً وغيره كانواب بينيانا جائز ہے جس كو ابعال نواب كهاجاناسيد ونناه ولى المرمىديث والوى اين كتاب زبره صلطا ميس لكفته بي بب شیروبه رهج و نیاز فالتحد بزرگے باقصد ایسال ثواب روح ایشال بیزند و مجورند مفالفه میست - اگرفایخ بنام بزرگے داده شود اغذیار رام م توردن مبائز است ر د و ده ده ده الکسی بزرگ سے فاتند کے بیان کونواب مینی نے کی نیت سے بہائی

ا ورکشائی نوکوئی حمدج شہں اور اگر کسی بزرگ کی فالنحہ کی جائے تواس سے مالداروں کھی

منرج عفائدُ مسلاا بیں ہے: زندوں کے دعاکہ نے بی میبت کے لیے اور آن صدسف دبین میس کی طرف سے نفع سبے واسطے میبت کے اور یہی سبب سے کہ ومازه بن متبت کے واسطے دعا واقع ہوئی ہے۔ ربیس نے دعا بعد إزنماز جنازه سكريمسننقل كماسيد السلطان الفنوى على الطال المذبهب الغوى مجى كلهي سب، معنزست جابر رمتى التدعنه فرملت به بس كريس سيف حفنور اكرم صلى الترعليه وسلم كه سائقه

www.marfat.com

جربی بیر برطرطنی . اکب کے باس دوم بیز گرسے لائے گئے ۔ حضورعلیہ السّلام نے ان دوتوں کو فوجیج نمازع پر برطرطنی . اکب کے باس دوم بیز گرسے لائے گئے ۔ حضورعلیہ السّلام نے ان دوتوں کو فوجیج کیا ادر بھیرارشاد فرمایا :

ائے اللہ ایک میری طرف سے قبول فرما اور ایک میری اس امت کی طرف سے جو قربانی ویٹ کے استخابات نہاں رکھتے ۔ اس مدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کی قربانی کا نواب آبکی تمام امت کو پہنچ ہے جو اس وقت موجود نے اور ان کو بھی بہنچ رہا ہے جو اس وقت موجود نے اور ان کو بھی بہنچ رہا ہے جو نیامت تک مہول کے دیا بہنا در وہا بیر لوعق موقع پر الصال نواب کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ نیجا ، وسوال اور

پیالبیسواں وینے وکا ایمارکریتے ہیں۔ حالا نکمان میں بئی تقصدالیصال تواب ہی ہوتا ہے۔ لوگ جمع مبویت نے ہیں قرآن باک اور در در در در پیسا جا نا ہے۔ بھر تیرک طعام متصائی وغیرہ نقیسم کی جاتی ہے اور ان نمام چیزوں کا تواب میت کو پیش کیا جانا ہے۔

ان میں اپیروں و جدیہ سے ساتھ در اس میں ہے دو مری صورت بہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں تا اجتماعیہ فتا دی عزیز یہ منہ میں ہے دو مری صورت بہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں تقلیم ربعتی جمع ہوکر ) کے ساتھ فران کا ختم کریں اور مطائی یا طعام پر فالتحریم طرح کریں ۔ البہی سوریت حضور اور خلفا مرافئدین کے زمانہ میں اگر جبر عمل میں نہیں اگر کی کئی کہا تھے تھی اگر کوئی شخص اس طرح کریے تو کوئی مرج نہیں ہے ملکہ اس سے زند وں اور مردوں کو فائدہ اگر کوئی شخص اس طرح کریے تو کوئی مرج نہیں ہے۔ ملکہ اس سے زند وں اور مردوں کو فائدہ

حاصل ہوتا ہے۔

شاہ عبدالعزیز نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر چر ایک کا محفور علیہ السّالی کے زمانہ

میں نہ ہوزہ وہ سرّعاً ناجائز نہیں ہوتا ۔ ہیئیت اجتماع بہیں ایصال تواب کرتا اگر چرحضور علیہ السّالی م

کے زمانہ میں نہ تھا لیکن ایصال تواب لیقنیا تھا۔ اہتدا اب چریکہ الیصال تواب کے برتیجا، دسواں

چالیہ واں افراد ہیں اہذا جائز ہوگا۔ صرف فرق تو ہیئیت اجتماع یہ کا ہے اور سیئیت اجتماعی بہی مافید کے ساتھ

پر بھی ممافیت تا ب نہیں اور اصل اشیار میں اباحت ہے بلکہ ہیئیت اجتماعی ہے ساتھ
عمل شرعاً مند وب وستھن ہے۔ نماز میں، جمعہ میں عیدین میں اور ج میں اجتماعی ہیئت اجتماعی ہیں اجتماعی ہیئت اجتماعی ہیئت کے ساتھ عمل شرعاً مند وب وستھن ہے۔ نماز میں، جمعہ میں بعیدین میں اور چ میں اجتماعی ہیئت اجتماعی ہیئت اجتماعی ہیں سے اور ایسالی

Marfat com

ور المراق المرا

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain



لأنستنقتار

کیا فرماتے ہیں علمائے دین دریر مسئلہ کہ ایک ادمی نے زکوہ نکالی ہے لیکن ترکوہ کی رقم کے دری مسئلہ کہ ایک ادمی ہے زکوہ نکالی ہے لیکن ترکوہ کی رقم کے ساتھ کی جدیدہ او توجدہ اور تم کے ساتھ کی جدیدہ اور توجدہ کے ہیں۔ کیا دکوہ اوام موجائے گی جدیدہ او توجدہ اور تم کے ساتھ کی جدیدہ اور توجدہ کی جدیدہ اور توجدہ کی الدین ۔ مشکلا کالونی ۔ مشکلا کالونی ۔

الجواب بعونه نعالي

صورت مستفسرہ میں زکڑۃ ادا ہو یہ ئے گی۔ کیو مکہ زکڑۃ میں نملیک فرض ہے بہالہی تملیک مستحق ہوگئی ہے۔ لہذا زکڑۃ ادا ہوجائے گی ۔ تملیک مستحق ہوگئی ہے۔ لہذا زکڑۃ ادا ہوجائے گی ۔

ادا خوامد شد زیر آنچه در ادائی مال زکواة تمکیک اسست -

یعنی زکواتہ کی ادائیگی میں شرط تمیلیک ہے وہ موجود ہے زکواتہ ادا میو عالے گی معورت مسئولہ میں تھی زکواتہ اوا ہوجائے گی کیونکہ تمییک یائی گئی ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الاستنفثار

و بینے در مانگنے دانوں کو دستیے جا کئی جیساکہ لعق دوکا ندار پینے رکھے لیلتے ماہی ہو فقیراً ما اس کو اُنایا دو پینے دیسے دستے ۔ اِن سے کونسی مورت بہتر ہے۔

محمداسا عيل: جہلم

الجواب بعونه نعالي

زکوٰۃ کی رقم ایک ایک پیسے یا آخ کرکے دینا جیساکہ لعبق ددکا ندارکہتے ہیں اور سوال میں ندکور میں کو ہے گئے کہ ایک بہتر ہیں مورت بہتے کہ ایک دویا تین فغیروں کو ان کے حال کے مطابق میں دوگر دے دی جائے ۔

نقل فى البحر عن فنطر الاسلام عن الدارة الاستصدى بدوهم فاشترلى به فلى الفطرية ها فقد فنصر فى امرالصدة لان الجمع اولى مسون التقريق ولان رفع الكثير اشبه بعمل الكوام فكان اولى فال صلى الله عليه وستمران بعب المعالى الامور ويبغض معفسا فرها وقد ذم الله نعالى على اعطاء القليل فقال افرايت الذى تولى واعطى قليل و على قليل و يكريس في المعالى الماراد كيا تو يكريس في السرة مدة كرسن عالم الدى تولى و المعلى مدة كرسن عن الماراد كيا تو المن مدة كرسن مدة كرسن مدة كرسن مدة كرسن كاراد كيا تو المناسلة من المناسلة من المناسلة المناس

اس نے ایک درہم کے پیسے تر پرے بیران کوئی فیٹروں کو دیا ہیں تحقیق اس نے صدفہ کے اس میں کو تاہی کی اس بلیے کرجمع نفز لیت سے بہتر سیے کہونکر بہت دینا مٹر لینوں سے عمل کے ساتھ مشاہبت رکھنی ہے لیس بی اولی ہوگا منبی کربم عبلی انٹر علیہ دستم سنے فرایا سے شک اللٹر نعالیٰ او نیجے کا موں کو لیسند کرتا ہے اور گھٹیا کا موں کو البیند فرما نا ہے اور سیے شک اللٹر نعالیٰ سنے تھے واٹرے دیسنے کی مزمدت کی سبے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے معبوب آب سنداس کر منہیں دیکھا جس سنے

پیچهٔ پھیری اور تفوڈا دیا ۔ اس سے ٹامین مجاکہ بیسر بیسے دبینے سے نقبر کے حال کے مطابق اس کو بجیشست ویٹا بہتراور اقفیل سیسے – وا نگاہ ودسسولہ اعلمہ بالصواب ۔

بخدميت محترم حفرت مولاتاصاحب!

يرمسئدمعلوم كرنا بيك كرزكاة البيخ حقيقي غربيب بهن يا بعائي، بينا بابيلي، مان يا باب

و کودی جاسکتی سنے یا نہیں ۔

پرنسیل زامرحسن قربدی از گورنمنٹ کالج عمرکنگ -

الجواب لبونه تعالى

ا بین غربب بهائی یا بهن کوزکوان وی عاسکتی سد نسکن بینی بینطے اور ماں باب کوزکون دین جائز نہیں ہے ۔ فناوی شامی ہیں ہے ا

ولاالى من بيتهمااى بينك وبين المرقوع اليه ولاداى (صلهوات على كابوبية واجدادة وجداته من تبلهما وفنرعه وان سقبل

كاولادالاولاد -

یعتی جن کے درمیان رشننه اصلیبت اور قرعیت کا ہدے ان کورکوا فا منہ ب دسے سکتا نہ ا پینے اصول ماں باب وادہ و نجبرہ اور منہ اپنے فروع بھا بیٹی وغیرہ کو، بھائی بہن اگر ہیں ہیں اور عزیب میں توان کو زکارۃ وی عاسکتی ہے ب

بخدمت جناب امتناذى المكرم حصرت مولاناغلا رسول صاب دريافت طلب سيداميد سي كمأب جواب بمعر توالهات كنب فقتر علی نے دین دریں مسئلہ کہ زکوہ سادات کودی عاسکتی میں نے ایک رسالہ ہی راجھا ہے کرسادات اگرغربیب بول نوان کورکوہ دیتی

غائرتها وكوئى بينائري سين كران كوزكاة دى على أنهاس ، بينواد توجروا -منائزتها وكوئى بينائري سين كران كوزكاة دى على أنهاس ، بينواد توجروا -سىبدالرجمان شلع مراره -

الجواسب بعونه تعالى

صورت مسئولہ ہیں سنیداگر جہزیب ہو وہ مسنی زکاۃ نہیں۔ اگر سیدکوکسی نے کوکوۃ دی ہے۔ اگر سیدکوکسی نے کوکوۃ دی ہے نو فول مقلی برکے مطابق زکاۃ مرکز ادا مزہوگی ، اسی برایم اربعہ رام الجونبیفہ ، امم مالک، امم شافعی ، امم) احمر کا اتفاق ہے۔ امم شعرانی میزان میں کھتے ہیں ؛

اتفق الابعة الدرلعة على تحريب المدقة المفروضة على بنى عالم وبنى عبد المطلب وهد تعمس بطون الك على وال عباس و ال حبعفر و العبد المطلب هذا من مسائل حبعفر و العبد العالمة والدالمات ما العالمة والاتفاق -

ایمه اربعه نے اس بر اتفاق کیا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے صدقہ فرضی درکاۃ وغیرہ کا اللہ کا مسئلہ اللہ مسئلہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا معامل کے معاملہ کا اللہ کا معاملہ کا اللہ کا اللہ کا معاملہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

ان هذه بالصدقات من اوساخ الناس وانها الا تتعلم محمد والاله ألى عليه وسلم عند من الله عليه وسلم المعدى عند من الله عليه وسلم المعدى المعدد من المعدد المعدد

برهنده کامال دون کا بین جیل برده استے طرافر محرسات منبردانوں دبیرمالان بہر کے سائل سے محرافر محرسات کے معرفر کا کنیم میں بھرے بھائی سے حرافر کا کنیم میں بھرے بھائی کے ساتھ حضور کا کنیم تنہ جیجے ، بھرو بھیاں ، چرے بھائی اور ان کی سب اطلاد اندان سب کے دینڑی غلام بھی داخل ہیں اکسی شخص کو شی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائت اور ان کی سب اطلاد اندان سب کے دینڑی غلام بھی داخل ہیں اکسی شخص کو شی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائت اور ان کی سب اطلاد اندان میں سب سے دین میں داخل ہیں اکسی شخص کو شی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائت

عالى بريسى مم ك دميم اشائيرته بو - در مخداريس به ا

ثمة ظاهرالمذهب اطلاق المتعرر لي صي

العكم والفتياب المقول المسرج رح جهل وخوق الاجعاع - فولم روج والفتياب الفول المسرج رح جهل وخوق الاجعاع - فولم روج مع ينافي من من القول التفقيح برجي بيان كيا ب كراس بر فتولى دينا عبر معتمد عليه ب ريح الرائق بي ب د

اخاا ختلف السصحيح وجب الفنحص عن ظاهد الرواية والروع اليها-اورجب تقييح من اختلاف موجائية وظام الروايت كى تلاش كے بعدظام روايت كى طرف رہو سكي اجائے كا - روالمئ اركتاب اجباء المولت بيں ہے :

ماخالف ظاهرا بية ليس مذعبنا لاصحابنا-

جوظ مرروابیت کے خلاف ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اعلیٰ حفزت فاصل بریوی نورالٹرمرقد ہ مستحلی الممھیکوۃ '' صلابی فراتے ہیں :

لاجرم ملاحظه کیجے کہ کمیزت علماء اسماب متون ورشرح و فنافی اپن تصابیف عظیمہ علیم معتمده مثل فدوری ، مدایم ، واقی ، کنیز ، وقایر ، نقابید ، اصلاح ، ملتقی ، تنوبر ، بدایی ، کافی ، رشرح وقاید ، الیتماح ، اشباه ، در مختار ، طرفیتر محمدید ، عدیقتر ندیبر ، نقانید ، خلاصه ، خوانته المفتیس ، جوام راخلاطی ، عالمگیری وغیر ما میں نوح بن مریم کی رواست کا نام تک شہیں نوز انته المفتیس ، جوام راخلاطی ، عالمگیری وغیر ما میں نوح بن مریم کی رواست کا نام تک شہیں لیا گیا اور تمام ہی منع اور تحریم کی روشن تفریمیں کرنے آسنے کیا وہ اس روابیت شازہ سے لیا گیا اور تمام ہی منع اور تحریم کی روشن تفریمیں کرنے آسنے کیا وہ اس روابیت شازہ سے

Marfat com

به الأه منه تضيية السنظ مراسة قابل التفات من سمجه على ركوام كالس روابيت كو ذكرية كرناي مروح مہونے کے بلے کافی ہے۔ لہذا روابیت توح ابن مریم مربوح ہوسنے کی دیرسے فاہل عمل ا تہمں ہے ادر مزمی اس برفتو کی دیاجا سکتا ہے۔ اعلی حضرت تحلی المشکوٰۃ ہیں ہی سکھتے میں کہ اما هما وي مترح معافى الأنار ، اسى باب ادر اسى بحث بين جهال ان سيستر برسيح معكوس كا دقوع بتابا جاتا ہے خاص اسی بہنرا نائند سے منصل مداف مرجہ فرماتے میں کہ ہمارے نز دیک بنی ہائتم کے علم توغلام موالی بریھی زکوۃ حرام سیدادر ہمارسے ائیرسے اس کا خلات معلوم ہماں ہے اور فرفاتے ہیں ہمارے ایم تفات کا بیری قول سے بھرامنہیں قائل بالجواز ما تنا کیسے ہوسکتا ہے بلکہ قول بالمحال سيصاور فتولمى الم طحاوى تفي لقيناً جانب ظام الرواميترسى راجع سب مه نابت مبواكم سادات کرام کوزکون و بنی منع بے اور جوام طحاوی کی طرف مسوب کیاگیا ہے کہ وہ جواز سے فائل ہیں وه مرجوح روابیت ہے۔ امم طحاوی سکے تز دیج معتمدا در مفتی برقول ہی ہے کہ نامیائر سیے کیونکر امم طی وی ظام الروایته کے متعلق فرماتے ہیں بہترا ناغذ ہم اسی بیدیا مل میں کریٹی مانٹم کورکڑہ دینی ناجائز سبع مزيد اعلى مصرت فواست مي كري وانتم كومال زكاة بسير كل صدقات كي اجرت ببنائعي فعتها دناجائز مظرلت بب مالا كربداغيارك سيدي بائنسيك كمات كل الموجعة زكوة مبس سيعكر أتحر رزكاة سيداور بني بإنتم كي مبلاست شال نشير لوث سيد بعي برأت كي شايان رنبيب الحقائق میں ہے عاملین کو بھی زکوہ وی جاسے گی کیو مکد کم ستحققین زکوہ سے ہیں گراس ب كروكاة العجاب اموال سنص سأقط مبوكني سبصه يوجرا والنبكي لهذا ببرعا مل ماسمي كونهيس ديجا مِنْ مُرْمِ عليهٔ الصلاة والسّلام كريشة وارول سيم مِن وه اس ميل كم إخترام مهي بالتثبيون كامسادى تهبس بهرست مير كبونكه عنى عرشة اور ہے جائز سبے اور ہائتمی سکے ملیے تاج*ائز سبے ہائتمی جلالت نش*ان کی وجہ سے ش برتر ہیں اور عنی سے حق میں یہ کوتی ر ظاہر واسبن کے مطابق سادان کورکاہ دینی منع ہے۔ البنتہ

Marfat com

ان کوشخفے ننحالف وغیرہ دسے کرا بٹی سعادیت اور زیلا اور رسول کی خوشنو دی حاصل کریں ۔ علامہٰ ابن عساکرعلی بن حسن المتوفی سائے ہے تھے فرماست میں : عساکرعلی بن حسن المتوفی سائے ہے تھے فرماست میں :

ص صنع الى اهل يبتى بدأ كافاته عليدا بوم الفيامة -

مولی علی فرمانے بین کرمیں نے بری اہل بیت سے اپھاسلوک کیا تیامت کے دن بیس اس کاصلہ عطاکروں گا۔ اور اگر کوئی اوری مصارف مسنخیر نزرانہ صدفہ تفلی تحالفت کی وسعت نہیں رکھا تو بھر پرزلاۃ کی رفم کسی توریب ہو کرمستوق ہے اس کو دیے کر کھے فیول کرنے بھر کے کہ پررقم ساوات کو پیش کر دے اید زکوۃ بھی ادا ہم وجائے گی اور ساوات کی خدمت کی کیا کوری بھی ہوجائے گی۔ پیش کر دے اید زکوۃ بھی ادا تو بو خاند علی فقیر شعہ باصر کا باالصد ف الی ھفت کا الوجو ہا۔ المجب لذا ان بینصد ق میمن دین جا ہیے البتر بہت بیر کرکے کہ کسی غریب اومی کو دے کرمیں پر بہرکی ہو اس کو بھے البتر بہت بیر کرکے کہ کسی غریب اومی کو دے کرمیں پر اس کو احد جو اس کو بھی والی میرک فیدمت بیں بیش کرد سے اس کو اس کو بھی والی کرمی اس کو بھی والی کرمی اس کو بھی البتر بہت بیر بیش کرد سے اس کو اس کو بھی والی کرمی اس کو بھی کرد سے واللہ و دسول لہ اعدم بالمعواب -



الاحسىنفهار كبا فرماست مير

المهمين بي

ایک سائل

سگیط نوشی سیسے روزه فاسد بهوماً ناسبے بلکه کفاره بھی لازم بہوگا۔ فقها دکرام کھتے ہیں : وعلی هذا لبد عدّ اللتی ظهرت الدّن و حصوالید حان ا ذا انشریبه فی

سووم المعاري - النفاري - النفاري المعاري المعاري المسلم الموادة الموري المسلم الموري الموري

الأستفثار

کیافردات بین علیائے دین کرہا رہے علاقہ دی نمارک، بیں تیمن دفعہ دن لمبایو حاتا میں توکیا فریری ممالک سے میائم سے کروماں فلاں دفت سورج عروب بوجا آسے بھی روزہ افطار

همرا شرف د منارک ص سب نمیر...

الجواب لعونه نعالي

صورت مسلولہ بن روزہ صبح صادق سے کے کرغروب افناب کک ہے بہمسلافران بلک ہے بہمسلافران بلک ہے بہمسلافران بلک ہے د سے نابت ہے جس بیں کسی قسم کی کمی وبینٹی کی تنجابیت نہیں ہے۔ قران باک بس ہے : تند منت والعب اللیال -

پونکہ اسلام ایک عالمگیر فرم ہے ہے ، اسلام نے دورہ کے لیے ماہ درخان کا تعین کیا ہے .

رمضان کا مہینہ قری صاب سے دکھا گیا ہے کہ بڑکہ جی نصف دنیا رپر دی کا موسم ہوتا ہے نو دورے حقہ رپر گرمی کاموسم ہوتا ہے ۔ قری مہینہ اول بدل کر آنے سے کل دنیا کے مسلان کی تولیث مساوات قائم کر دنیا ہے ۔ اگر تھمی مہینہ مقرر کر دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت بھی میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت بھی میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت بھی میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت کی میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت کے میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت کی میں اور نصف دنیا کے مسلان ہمیشہ مراکی ہولت کا میں ہوئے ہوئا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا مقرب کر کہا جائے بلکہ روزہ کا ٹائم صبح صادی سے لے کر توب اقیاب ہوگا ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا ۔

کر لیا جائے بلکہ روزہ کا ٹائم صبح صادی سے لے کر توب اقیاب ہوگا ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا ۔

برتیا ہے روزہ میں بھر بھر بھر وی مادی سے لے کر توب اقیاب ہوگا ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا ۔

برتیا ہے روزہ میں بھر بھر بھر وی بھر کا لحاظ کیا گیا ہے لہذا ہمیاں طلوع اور توب وہ خواہ بھر ایس الصور کا ور توب وہ خواہ دن ہوتا ہوتا مکل میں کاروزہ ہوگا کی نہیں ہوسکتی ۔ واللہ و دسو له اعلم والصواب ۔

دن برا امیں اجوب کا مکل میں کاروزہ ہوگا کی نہیں ہوسکتی ۔ واللہ و دسو له اعلم والصواب ۔

بخدمت جناب مفتى صاحب دارالعلم نقشتنديه على بيرترليت

السلام عليكم ورهمة الشروبركانة به أيك مسلم وريافت طلب سبت كرين شهرول يس جهر مأه را

الديهماه دن بود بأل روزه اورنمازسكے بيلے كيا حكم سبت .

محمدانترفت طیمارک ص ب نمیز. . به

الجواب بعودنفالل

صورت مستقسره مین شاه عیدالعزیز محدث و بلوی نے تواییسے مقامات برما بادی کا انگار
کیا ہے کہ ایسے مقالات برجیوان زندہ نہیں رہ سکتا بجہ جائیکہ انسان زندگی لبرکرے رالینہ فاؤی
نظامیہ میں مرکور نہ کے جاب میں کلھتے ہیں کرجی شہروں میں سلسل بچہ ماہ دن اور بچہ اہ رات رمہی
ہے ایلے مقام کے رہتے والوں پر رات کی تمام تمادیں اوا کر نافری ہے ۔ در مختار میں ہے :
وفاقد وفسته مام کی مقد بیما اور روالحتیار میں ہے ، والح اصل انسه ما فولان مصحمان و تیابید القول بالوجوب بائد قال بدا مام محتهد
وهوالا مام النشافعی کھانقلد فی الحلید ۔

مگر ہو بھر اوا کے لیے وقت معین نہیں ہے اس بیانے ان نمازوں کو بطرابیۃ قضا پڑھتا ہا ہے۔ روالمحتار میں ہے :

اذاعلمت دالك ظهر لك ان من قال بالوبوب بفول بدعلى سيل القضامع ان الفائلين عندنابا الوبوب مسرحوا بالمنها فضاء ويفقد وقت الدواء . ل

ایکن روزه وزکرة وعرت وبیع مسلم واجاره وغیره کے متعلق ان اوگوں کو اس باس کے مشہروں کے دن کا اندازه کرے اداکرناچا مینے وردالحتاری مصابم میں ہے:

وکذالک بقدرب جمیع الدیمال کا الصوم والزکو تا والحدی و العدی و آجال البیع دالسلم والاجاری وبینظر استاء البوم فیقدر کل فصل من الفصول الادبعة محسب ما یکون کل بوم من الزیادی و النقصان کذافی کمت الدیمة النافعیة ونحن نقول بعشله و النقصان کذافی کمت الدیمة النافعیة ونحن نقول بعشله و الله ورسوله اعلم مالضواب و الله ورسوله اعلم مالضواب و

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الاستنفار

کیا فرمات میں علیائے دین اس سٹلی کرشکہ گوانے سے روزہ ٹوٹ میانا ہے یا نہیں۔ شرعی جواب توری والیا جائے ۔ بینوا و نوجر وا ۔ نہیں۔ شرعی جواب توری والیا جائے ۔ بینوا و نوجر وا ۔ نام صین خطب کے شام صین خطب کھے سیالکوٹ کا

الجواب لعوية نعالي

مالیرصن میں ہے:

ووهو وصول مافيه صلى حالبدت الى الجوت -

بحالرا کن میں ہے :

الداخل في الجوف مشرط العتساد - رصف ٢٤٩

بعتی وہ چرجی سے بدن کو معلاجیت ہواس کا جوت میں واغل ہونا مضدر وزہ ہے اور فقہ ار نے جوت کا اطلاق ہوت و ماخ اور جوت مثاند پر بھی کیا ہے۔ لہذا مطلب یہ بستے گاکم جوجرسی منفذ کے دریعت کم یا کسی افرون صفتہ ہیں واخل ہوجائے تواس سے روزہ فاسد جوجاتا ہے فاسد ہوجائے گا بکہ بعین دفعہ چرجوت یک بھی نہیں ہوجی کی کی بھر بھی روزہ فاسد ہوجاتا ہے منالاً وہ قطرہ جوناک کے دریاجے ہوجی ہے اس کے موہ جوت تک نہیں ہوجیا۔ اس طرح اگرایک روزہ دار کا حلق نہیں ہوجی ہے اس کے مقت ہیں ایک قطرہ یانی کا فوالا جاتا ہے روزہ قار کیک روزہ دار کا حلق نہیں کہ چوبی ہے اس کے حلق ہیں ایک قطرہ یانی کا فوالا جاتا ہے روزہ قار کیک روزہ دار کا حلق نہیں اور اگرایشان کے جسم میں دا خلی ہوجاتی ہیں لہذا انجیشن کے ساتھ روزہ فوط جاتا ہے اور اگرایشان ریون اور بھارہ جون کو موروزہ نوری ہو باتھ کے کو اور اگرایشان مریون اور بھارہ ہو کہا تا اس کے لیے اما زت ہے کہ وہ روزہ نر رکھے۔ یونہ چاہئے کر روزہ دکھ کر ساتھ شکے گوا تا رہے۔

بر برا برای کان سے جم میں صلاح سے اور طاقت ہوتی ہے۔ اور برونی چیر اندر جاتی ہے۔ اس مسلر برای کان سے جم میں صلاح سے اور التعاقب علی التعاقب " طاحظہ کھیے جن میں بر تابت بر ہماری کتاب " القول التنقیح " اور" التعاقب علی التعاقب " طاحظہ کھیے جن میں بر تابت کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ وارای کا در سولہ اعلم بالصواب ر



## من الحج

الأستنفيار

ایک استفنار پہلے بھیجا تھا جس کے بواب ہیں آپ نے مکھا ہے کہ ملاً علی الفاری علیہ الرئمۃ فرمات بہیں کہ جسے گناہ معاف ہوجانے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مالا کھ بہاد مثلا معاف نہیں ہوں گے۔ مالا کھ بہاد مثلا معاف کر فرکا و فوت مدیث نمبری ابن ماجہادر بہنی کے توالہ سے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی الشرعلیہ وہم نے مرولعہ ہیں دعاما تکی توحقوق العباد معاف کردئیے گئے۔ اگر یہ مدیرے میرے ہے تو بھرکسی کو بہ کہنا کہاں درست ہے کہ صفوق العباد معاف مہیں ہوں گے۔ اس مدیرے مراب خایت فرمایا جائے۔

الحواسب بعويز تعالل

پہلے وہیں نے واب کھانے اس وقت مجی و حدیث آپ نے بیش کی ہے میرے

بیش نظر تھی غالباً پہلے ہیں نے اس کی توجیہ کردی ہے۔ رئیس الحفیہ ملا علی قاری فرما تے ہیں اور المعاصر فالعبداد فلا تسقط باالحدج والمع جد فا اجماعاً۔

ویکے علی قاری حقوق العباد کے متعلق اجاع نقل کررہ دیے ہیں کہ حقوق العباد جے اور جرت سے
معاف نہیں ہوتے۔ بوحدیث ابن ماج کی اکپ نے نقل کی ہے اس کے ساتھ لیمن شوافع

nttps://archive.org/details/@bakhtiar\_hussair

ف استدلال براسيد على احتات اس مديت كورتقدير صمت مقيد بناست مير وعلى تقدير صمت له يمكن تدادك وعلى تقدير صمت له يمكن تدادك وعلى تقدير صمت له يمكن تدادك والمنظم من المتحد المنظم المنظم عن احت في حصف فانه له يعرف احده منه مدان بكون مصراً على معصية ولمهذا قال الجمهور ان المعحادة كلمه معدول مصراً على معصية ولمهذا قال الجمهور ان المعحادة كلمه معدول بعني بيط تومد بين جس كواين ما جرق روايت كياب واود أب في جس برسوال كى بنياد ركى بدي و متكر اورضيعت قراديا بعد اگراس كوميم تسليم

کر بھی لیاجائے تودہ حقوق العباد میں جن کا تدارک محال ہے باصفور علیالسلام نے خصوصاً اپنے معمال ہے اسے بار میں اس نے خصوصاً اپنے معمالہ کے ایک معمالہ کے ایک معمالہ کے ایک معمالہ کے ایک معمالہ کا معمالہ کے معمالہ کا معاملہ کا معمالہ کا معاملہ کا معمالہ کا مع

اور مقام برمزیر و خناصت کرتے ہوئے القاری تکھتے ہیں کہ گناہ چار قسم بربہ ہے ایک وہ ہے یو معادت نہیں ہوگا وہ فزک ہے۔ دوری قسم معادت ہوجائے گی جو کہ عنبرہ میں ایک تعدید

المشینته داخل ہیں جوکہ حتویٰ باری نعالیٰ ہیں ۔ ابب چونھی قسم ہے جوکہ حقوق العیاد مہیں بیر معافت تہیں ہوں گے البتۂ اگر تزاد ہو بعینی یا توجیز لبینہ بااس کی مثل دالیں کی حاسمے با اُحریت ہیں طالم

بین بران مسک بید سر مرموانی در بیرویی مهر برای می المالی این می بیاست بر مسلم منطلوم کی نیکیان مطلوم کو دسے کرمعافی درے دی جائے گئی ۔ باالٹار نعالی ابیت فضل وکرم سے منطلوم

سكه ول مين وال وسد كاكم وه اس كومعا فت كروسك كاس

عنابہ تشرح مہایہ میں ہے کہ ہر حدیث جو ابن ماجہ نے حقوق العیادم عافت ہوسنے سسے متعلق محمی ہرے مقید بالنزط ہے

بان برضى المنطلق باله زدياد فى مثوبا ننهم بعتى بتؤكوا خصوماتهم

ملینی منطقیم کے تواب میں نبادنی کی جائے گئے تئی کہ وہ ایسئے حقوق معافت کردیے گاجیسا کہ ممذین اس حدیث کومقید فرمار سے میں رسوائے چند شنوا فع سے نویم میرصورت میں حدیث کو مقید ۔

کیا فرانے بین علائے کرام اس مسئلہ میں کہ ہمارے قصیہ میں ایک حاجی صاحب مہیں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مربنہ منورہ عائے تومسید تبوی کی نبیت کرے روضہ مطہرہ کی تبیت مرکزے بیار کرنے بین کہ جب انسان مربنہ منورہ عائے تومسید تبوی کی نبیت کرنے ۔ وہ کہتے ہیں کہ عدیث بال میں کا مرب کی روضہ میں کرنے ۔ وہ کہتے ہیں کہ عدیث بال میں کہ اس طرح عکم ہے اور معبن علاء سے مسئلہ ہے کہ روضہ باک کی تیت کر کے ہی مدینہ متورہ جائے اب اس سے جومسئلہ میں جو وہ تحریر کریں ۔

سأنكبن إز اوكاظه

الجواب بعوية تعالى

مورت مئولی میان میں زبارت مدینہ منورہ کے لیے جائے تو ہی تین کرے کے میں بارگاہ نیوت میں میں ہوں ۔ ماجی صاخب نے جائے تو ہی تین کرے کو میں بارگاہ نیوت میں ماہر ہوں ، ماجی صاخب نے جربہ ہا ہے کہ میں نوبی کی نیت کرے اور ماجی ماہر ہوں ، ماجی صاخب نے جربہ ہا ہے کہ میں نوبی کا لیکن الوالعباس وہ ماجی دیوبندی ادروم ابی ہے ۔ وہا بیر مذہب کا طبل کیا نے والا ابن نیمید تقی الدین الوالعباس وہ ماجی دیوبندی ادروم ابی ہے ۔ وہا بیر مذہب کا طبل کیا نے والا ابن نیمید تقی الدین الوالعباس

احدبی شہاب الدین الحرانی المتونی سریم کی میں کہتا ہے کر دوزہ مطہرہ کی نبیت نہ کی جائے ،
یا خلط ہے بہتے دہی ہے جوکہ اہل استحد والجاعتہ کہنے ہیں کہ دوخہ انور کی نبیت کی جائے ۔ علامہ
این ہام مکھتے ہیں کہ خالف حفود اکرم صلی الدیلیہ والم سے دوخہ مطہ ہی نبیت کرنی چاہئے ۔ جب بارگا ہ بنوس بہنے گانومسی نبوی کی تھی زیارت ہوجائے گی دانوال ابنشارہ صلی اور بہتھی عقیدہ رکھے بروس بہتے گانومسی نبوی کی تھی زیارت ہوجائے گی دانوال ابنشارہ صلی اور بہتھی عقیدہ رکھے کو بی سے بہتے ہی زندہ ہی جیسا کہ عالم دنیا ہیں اور عوام کی نظر سے بیکٹ بیسے میں خوام کی نظر سے بیکٹ بیسے ہے ہے ایم احد شطان فی المتوفی ہاتا ہے موام ب لدنیہ عوام کی نظر سے بیکٹ سے بیکٹ سے بیکٹ نے دام احد شطان فی المتوفی ہاتا ہے موام ب لدنیہ میں خوام کی نظر سے بیکٹ سے بیکٹ سے بیکٹ سے بیکٹ نے دام احد شطان فی المتوفی ہاتا ہے موام ب لدنیہ میں خوام کی نظر سے بیکٹ سے بیکٹ سے بیکٹ سے بیکٹ نے دام احد شطان فی المتوفی ہاتا ہے موام ب لدنیہ میں خوام کی نظر سے بیکٹ سے دوران کی نظر سے بیکٹ سے بی

له فنرق بين موته وحياته صلى الله نعالى عليه وستدفى مشاهدت الدمنه ومعرفته باحوالهم وسيانهم وعزائهم موتواطرهم دو دلك عنده جلى لاخفاب -

حفورا قدر سلی النترعلیہ وسلم کی جیات و دفات میں اس بات میں کیونز فی نہیں کہ وہ اپنی امت کو دبچے رہے میں اور ان کی حالتوں ، ان کی نینٹوں ، ان کے ارادوں ، ان کے ولول کے خیالوں کو بہج استے ہیں اور بیسب حضور بررونشن ہے جس میں اصلاً پیشبدگی نہیں ۔ علی فاری

سلام بلکرنٹرے افعال واحوال و کورج و متقام سے آگاہ ہیں " معلوم ہوا کرجوبارگاہ رسالت ہیں اسلام بلکرنٹرے افعال واحوال و کورج و متقام سے آگاہ ہیں " معلوم ہوا کرجوبارگاہ رسالت ہیں معامر ہووہ نبی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کو بجبات جیات حقیقی سمجھے سابل السنت والجاعتہ کا بیم فنیدہ ہے معامر ہون کریم ملی الشرعلیہ وسلم حقیقتاً روزہ مطہرہ ہیں زیرہ انشرلیت خرابیں ۔ اور شاہ کا شمیری دالعرف الشری مدادہ الم بیس کہنے ہیں :

وقال ماللئ بن الس ان الارض العالم صنى لجسد النبي على الله عليه وسلمر العبادك اعلى وافضل من كل شكى حتى العرش والكوسى البغاً

اورانا) مالک بن انس دیانے ہیں وہ زمین پاک جنبی الشرعلیہ وہ م کے حسداطہر کیساتھ کی بوری سے وہ بہتر سے اعلی وافعنل اورمبارک ہے جی کرس اورکس سے بھی بھربیا لیسٹر افعال ہے ۔ بیس افعال ہے اور ایم ماری ہے جی کہ برش اورکس سے بھی بھربیا لیسٹر افعال ہے ۔ بیس افعال ہے ۔ بیس افعال ہے ۔ بیس فرم ہی مرین کی مرین میں کا کا آواب دولاکھ نمازوں سے برابر ہے اور ایم مالک نے مدینہ منورہ کی افعال ہے دینہ منورہ کی افعال ہو کہ برابر ہے اور ایم الک نے مدینہ منورہ میں حب ہر چیز میں دولاکھ کا آواب ہوگا دام میں دوگنا ہو کہ ایم مالک سے میں ایک لاکھ کا آواب اور میں مورہ میں ایک لاکھ کا آواب اور مدینہ منورہ میں ایک لاکھ کا آواب ہوگا دام مالک سے میں برابی کا مرتبہ بریت المنام میں ایک لاکھ کا آواب ہوگا دام مالک سے میں برابی کی میں ہو ایک کے بعد اور موسور میں میں میں ایک لوہ لا بارگاہ کی بعد اور مسید حوام سے زیادہ لہذا بارگاہ کی میا ہے۔

. اعلى حضرت ومن سرلوى فدس سرأة فرانسته ببركه الأماكك كيم من من من من من المناسبة افضل من من من من من و المالية و المالية المالية المناسبة المناسبة

ہے اور ہی مزمہب سیندنا عرفاروق رضی الشرعند کا ہے۔ ایب سمانی نے کہا مگرمعظم افغال ہے فراہا کیاتم کہنے ہی کہ مگر رہنے سے افضل ہے انہوں نے کہا والشریب الشروحرم المشرحفزت عمر نے بہا با ہیں بہت الشراور حرم النوب کے نہیں کہنا کہاتم کہنے موکر مگر مدیم سے افغال ہے۔ انہوں نے نوا با ہیں بہت الشراور حرم النوب کچھنی کہنا کہاتم کہنے موکر مگر مدیم سے افغال ہے۔ انہوں نے

کی برا خدا خدا و درم ندا و زایا می خانهٔ خدا و سرم خدا میں کوینی کہتا و کیاتم کہتے ہوکہ مگر مدینہ سے و در ان ان خدا و درم ندا و زایا میں خانهٔ خدا و سرم خدا میں کویٹ ہیں کہتا ہوئی کہتے ہوکہ مگر مدینہ سے و در ان میں میں کا میں میں اور مدین تا اور المرمندان مہی فریائے درسے اور مہی میرامسلک ہے

مهر میرون بیس مید نبی سال الله علیه وسلم فرماست بیس ا

البدنية خيرليهم لوكالوا يعلمون

مربینهان کے بیلے بہتر ہداگروہ جانیں ۔

العدنسة افضلهن مكة •

مدینه مکتر سے افضل ہے اور تفاوت دنفریق، نواب کاجوا

میرند دم بوی رحمة الدُعلید نے کیا توب دیا کہ مگریں کمیت دمقدان زیادہ ہے اور مینزی کیفیت دفار پر زیادہ سے یعنی تحرمی مقدار تربادہ سے اور بہاں مربنہ میں قدرا فروں جھے بوں سیجھنے۔

مئر میں گناہ کے ارادہ پر بھی گرفت ہے۔ جس طرح نئی کے ارادہ پر تراب مدینہ طیب میں گرفی آلات کے اراد ہے برکھ منہیں اور گناہ کرے نوایک ہی گناہ اور نئی کرسے نولیجاس مزار نیکیاں عمیب نہیں

اردرسے پیری میں معدد میں انسارہ اسی طرت مورکہ ان کے حق میں مدینہ منورہ ہی انسال سے کرمینیٹ میں مدینہ منورہ ہی انسال سے

اور جاجی وا بی نے برخربت بیش کی ہے وہ بہان ہ

لوتشدوالرسال إله الى ثلاثته مساجد

بعن سامان سفر مزیانده و مگر آبن مسیدون کی طرف مسید حرام ،مسید نیوی اور مسید اصلی اسیت المفدس اس مدین سے ساتھ و ما بیبر دلیل مکیڑ تے ہیں کر مسید نیوی کی نزیت کرنی عیا ہے۔ المفدس اس مدین سے ساتھ و ما بیبر دلیل مکیڑ تے ہیں کر مسید نیوی کی نزیت کرنی عیا ہے۔

رومندمطہرہ کی نبیت نبیں با بنیے حالانکاس عبیت کے ساتھ و ماہیر کا استعمالال علط ہے بلکہ

بہ نو برلالہ اسف جواز پردلالت کرنی سینے کہ و مگروع کست ڈین مساعبہ سکے دیگیہ دومری ہمسی ہوت اورمقامات سیم سینٹنی ہوسنے کی فرار پائی سیے وہاں مساعد کی فضیلت ہی نوسیے لینٹی نبین

مساعد کی طون سفرگرنام دن اس بیلے جیے کہ پردگرمقامات سیے افعتل ہی اور دونتہ مطہرہ بیل ہرق نبیدین دعلنز) زاوتی سنے ساتھ از رویے مساعد کے موجود سیے اس بیلے کہ وہ

الله و الماری کا جو نبی کریم صلی الله علیه و تلم کے عیسم میارک کومس کیے بیوسٹے ہے مطلقاً سر جیز افغان کا جو نبی کریم صلی الله علیه و تلم کے عیسم میارک کومس کیے بیوسٹے ہے مطلقاً سر جیز

نقراور عامر کے سیب اس کے مسلمی مور سیدانورتناه کا میبری کیسی باب : واحد منده از ایک الحافظاد، فریند و حاله خادی و اکنساماالیو وابیته

https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/vi

اخرجها احمد فی مسئله اونشد و الرحال الی مسجد بصلی فید الد الی تلاثة مساحد را لعرف الشندی صنا ا

کر بہتر بن جواب دہ ہے جومافظ ابن جراور مافظ عبنی نے شرح بخاری بمی وکر کیا اور ان دونوں نے دہ ردایت بیش کی جوا مل احد نے مستدیس زکر کی ہے کرکسی مسجد کی طرف کو چرمزکر و

تاکراس میں مازیرطعی جائے مگر تین مسجدوں کی طرف نماز کے نواب کی زیادتی کے صول کیلئے سفر کر سکتے مہویہ

اب اس مدین لانسند والرحال کاتعلق رونتم طهره سے دور کابھی تہیں ہے کہ وہابیہ اس کے ساتھ ممالعت پردلیل بیش کریں کیونکراس مدین کاعنی توصرف بیرسیے کرمزتیت

تعناعف سلوٰۃ دبعتی نماز کے تواب کا زیادہ ہونا ) اورکسی سمید کی ٹرف دان سکے سوا ) سفر کرنا منع ہے : کدر دعنہ مرطهرہ کی طرف عی سفر کرنا منع سبے ۔ اس عدبیث کا چونکے روحتہ مطہرہ کیساتھ

ے ہے۔ رزر دستر تھہرہ می فرٹ ہی سر تراہ کے سب کا ان تعبر ہوتا ہیں۔ کسی قسم کا نگاد منہ س لہذا رونتیہ اندس کی طرث بسفرکرزا عرف جائز می نہیں بلکہ واقیب سے۔ اس میں میں کا رکھاد میں کہ انداز کی طرف بسفرکرزا عرف جائز میں نہیں بلکہ واقیب سے۔

ملاوه از بن حدیث شدرهال سے توکسی ولی النتر کے مزار کی طرف بھی سفر کر سکے بانے کی مانعت نہیں بھنی چرجائیکہ مردار انبیار نبلی استر نبلیہ دستم کے روستہ باک کے آرادہ سے سنر کرنا

اس مدیث کی روّ ہے منع ہو کیوبکر الدالی نناد نناہ مساجد استفام ہے امل استفام میں ا کر موں میں میں نئی مدور کی روا سے الدامون میں کا میں میں کا دورون ان جدو گا

مہوائر تی ہے کہ آاستینی متہ مسی ریجانتا بیڑے کا سی بیرسینے کا کہ می سید کی طرف مقارم ہا بدستے بنین مسیدوں کی طرف جیسا کو مستدر شرافین کی رواب ہی اس کی موید سیدے کر دوال مستنتی منه مسید مذکور بنین مسیدوں کی طرف جیسا کو مستدر شرافین کی رواب ہی اس کی موید سیدے کر دوال مستنتی منه مسید مذکور

سبے اگر مستنتی متر مسیر تدکور مزیر و تجبر علام دلفتا زانی فراست بیل که اگر مستنتی مفرع بروعنی مسلم مند دکر زمر تو بیم سنتی کی عبس کامی سنتی مند مفرکیا برا کے گانچ نکه مستنتی ثلاثهٔ مساعبر سیمستنتی منا مند دکر زمر تو بیم سنتی کی عبس کامی سنتی مند مفرکیا برا کے گانچ نکه مستنتی ثلاثهٔ مساعبر سیمستنتی منا

میں مساعد ہی نیالا عبائے گا۔ ہزامعنی وہی ہوگا کہ بیزبیت تقناعظت کہی نسجد کی طرف سواسکے ال مسیدوں سے سوز نرکرو معلوم مواکہ اس عدیث کاسفررد ختیم طہر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تھی

معلق تهیس به داروغه مطهره کی طرحه بسفرکرتا فرت جائز می مهیس ملکردا جرب اورازم اور مترور معلق تهیس به در اروغه مطهره کی طرحه بسفرکرتا فرت جائز می مهیس ملکردا جرب اورازم اور مترور

کے مسلان کو ریاجیئے کرحیب بھی مدینہ منورہ جائے نوروں نہ مطہرہ کی حاصری کی ہی نبی*ت کریسے*۔ والله ورسوله اعلم بالصواب -

بخدمت جناب استاذا لعلما ممولا اغلم رمول ساحس متظارالعالي

الم)علیکم ورحمة النرزبر کانترا کے بعد عرض سبے کم حدیث توسل (وسسیلہ و الی عربت ) إدرانى اسكلك والوجنه البلك بمحمدنيى الرجمة باصعمرانى فسلةوجهت الی رہی فی حامینی کھندہ کیا صحیح سنے رہیس وما ہیرسنے اس کومنعیستہ کہا ہے ، بنفی جواید درا بائے

محمد بوسفت بخطيب جيتروه مير بوير أراد كتنمير -

اسب لعوزرتعالي

يه مديث نوسل صحيح سبط. اما محربن بزيد بن ما جه فنرو بي المتو في ست<sup>ايم</sup> هسيه اسس كو . معلوة الحاجة مين ذكركياسية كم عثمان في مبنيف الفعارى دينى النوعنرسية بيان كياكهم حقومية إلى كسك دربارمبن شفي ابك ماحب جونا بيناست ارئاه نبوسته درسالت بين عاصر ببوست -اُں کی میری اُتھوں کے سیلیے دعا فرملے تیے رحضور علیہائساتی نبے قرمایا اگر توصیر کریے تو اجھا ہنا سے تونیزے سلے دعا کر دستے ہیں۔ اس نے عرف کی مصور میرے نے ارشاد فرمایا اجبا وحتوکر اور وورکعیت نماز ٹرھ اور بھریے وحمّا اللمھ حدیث باک سے آخرمس سے کرحیہ ،اس فعیدالبھرنا مینا سنے نماز بطرہ کر دیما أفخى فقام وقد الصيرب بركيت صلحالله عليه وستمر و وكعظ بوا ابس كى أ بحص مضورعلي

سک کی دفات میصادید کی خلافت میں ہوئی دلقة

سے رونٹن جوگئئر بھیروہ صاحب، خود قرماتے مہں کرمیری آئکھیں الیسی رونٹن

www.marfat.com

جب اُگئی ہیں جُنّ رحمت یہ ان کی اُٹھیب بطح بجھا دیسے ہیں روتے ہنسا دیسے ہیں بردریث عنعید نہ ہیں ہے جولوگر ضعیف کہتے ہیں وہ اپنی علطی سے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عثمان بن عالد بن عرمتردک الحدیث ہے لہزادریث عنصیف ہے حالا محماس کی سند میں

مدیت نوسل میں تو عثمان بن غمر ہے جو کر تقریب تمام کے نز دیک بیھدیث میری ہے ۔ امام تر مذی فرماتے ہیں میدمیٹ میں میری ہے ۔ امام بیہ غنی فرماتے ہیں کہ حدیث توسل میری ہے ،

اما) عالم محدین عبدالنتر صاحب مستدرک المتوفی مشیم هد نے وزایا کدهدیث توسل نترانیخین دلیتی بخادا مسلم، کے مطابق صحبے ہے ، ابن ماجر فرما نے بیس کہ هذا سد بیث صحب م<sup>حک</sup> معلوم ہوا کہ تمام منتمین اس مدیدے کی صحبت کے قائل ہیں وہا بیرعدم علم کی وجہ سے صنعیف ہوسنے کی رہے تھا رہے۔

والله ورسولا علم بالصواب



لاستنفیار کیافرواتے میں علائے دینال مسلمین کہ کاج کاخطبہ بیگھ کر ٹرچھنا چاہئے یا جمعہ کی طرح کھڑے بہوکر ، حکم شرعی تحریر کیا جائے ۔ طرح کھڑے بہوکر ، حکم شرعی تحریر کیا جائے ۔

کیافرہائے ہیں علائے دین اس مسکنٹی کہ حین فوریت سے جباری ہوتا شور بوں یازیادہ ترقیامت کے دان وہ کس کے ساتھ مہوگی ۔ المستفنی محرشفیع سے الکور

الحواس تعونه لعالى

قیامت والے ون عورت کواختیار دیا جائے گاجس مونے اس سے ساتھ اچھاسلوک کیا ہے اس کے ساتھ رہے - حدیث پاک بیں ہے کراس عورت کواختیار دیا جائے گا جواس کے ساتھ زیاوہ اچھاسلوک اور برناؤ کرتھا تھا اس کے ساتھ رہے -واللہ ورسولہ اعلم بالصواب -

الاستنفياء

کیا فرمائے میں علائے دبن دریں سئلہ کہ کیا سیدزادی کا نکاح بغیرسبد سے ساعظ میں میں انتظام میں ملے کہ کیا سیدزادی کا نکاح بغیرسبد سے ساعظ میں میں ہے۔ انتہاب کی میں انتہاب کی کا انتہاب کی میں کی میں انتہاب کی انتہاب کی انتہاب کی میں انتہاب کی انتہاب کی میں انتہاب کی میں انتہاب کی میں انتہاب کی انت

الحواب بعوندتعالي

سبد زادی کا نکاح بیرسید کے ساتھ جائز نہیں ہے اگر نکاح کیاگیا ہے تواصلاً منعقد ہی نہیں ہوا کیونکا کی نکاح کیاگیا ہے تواصلاً منعقد ہی نہیں ہوا کیونکا کی فرسید اسبدزادی کا کفور منہیں ہے اور جہال کفؤونز ہو دواں روایت مفتی ہو کے مطابق بالکید نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ فیاؤی طور یمیں ہے:

الكفاءة تعنبر في العرب والعجير دياستك

بین عرب وعمی و بات کے لیاظ سے کفود کا اعتباد کیاگیا ہے۔ اب فاسق سالحہ کا کفتو مہیں مہر گا ہفتی فی غیر اللفوء بعدم بھوا زیا اصلاً و هوالمعتبار للفتوی لفسا دالمن ها ۔ غیر کفور میں تکاح سے عدم جاز کا بالکید فتولی دیا جائے گاکیونکم فیاد زمال کی وجہ سے بہی مختار اور مقتی برقول ہے ۔ فیا دی رضو برمیں بی ہے : مکاح نو کھوری باطل محض ہے اصلاً منعقد نہیں ہوگا ۔ علام این ہمام فتح القدیری فرط ہیں فان الیومیب هو استد قاص اصل العرف فید و دمعہ ، جہاں عار اور نگ اور ضرم ،

تهب بوكا والعجمى لا يكون كفوا للعويدة كوئي يحكي عرب عوريت كالم كفور منهس بوسك اكرجه وه عجی عالم با بادنشاہ ہی کیوں ترمہوا وربیر ہی بات سب سے زیادہ صحیح سے ۔اور طحا دی ہیں ہے کہ اصح يهربنه كربيندمرتنير جبساكه بإدنناه اورعالم بيعلوبهرك سيك كفوءمنهي ببرس متزرج وفابيرمبي سيهه كمر مصرت حسن بن زیاد ام ابی عنبعته سے رواہت کرتے میں کہ نکاح غیر کفتو دہیں منعقد نہیں ہوسکتا . قامتی غاں نے بھی اس کومفتی برکہا سہے ۔ تشمس الائمۃ سرّضی فرما نے میں کرمہی محتا ط اور معتبر سبے کر غبر کفور بین بھاح منہیں ہوسکتا۔ علامرنسفی کفوا کی تحقین کرستے ہوسے فرملنے مہیں کہ كفودمين ديانت معتبر ہے كہ عرب وعجم ميں دبائت كے لحاظ ہے كفود كالحاظ كيا جا آہے۔ حبب ایک نیک مال باپ کی بیٹی فاسق شخص کی تم کفورنہ ہیں پوسکتی اور متر ہی لینول این ہمام عجمی کسی عرب عورت كامم كفوم موسكنا سبت اورعلًا مرطحا دى كفل كي مطابق عجمي تواه عالم بويا بادشاه وه علوبير غيرب يده كام كفورينهن بن سكتا توهيرسيده فاطميه ،حسينيه كيسيالي عالم با بادنشا ه دغيره لجيسے کھنورین سیکتے ہیں اور غیرستیر ، سبدزادی کے سیلے *ہرگز میرکز کو دشہیں موگا۔* لہزا صورمیسٹولہ میں بھاج قطعامنعقد میں بوگا بکرسادات کے بیار سے میں کقور مہیں میں اور قرایش اور بنی مامتم اوربنى عياس ادرعلوى غيرفاطمي يم كفنورنهبي سيب جنائجه حافظ ابن تحرمتني ابينيه فتباولي كبرى ہ وزاستے ہیں کوچفورعلہ السام کے خصالفورکری علی سد بھی میرک ہیں کے میاچہ واردن کے

بربان كياب كردونون كاعم ايب سے راس كامعنى برسيد كر صدقات مال غنيمت وغيره ميں ا بک بین مذکر کفتور میں ایک بین جیب کفتور میں ایک زیبوئے تواب غیاسی مروکا تکاح سبید زاوی

سے نہیں بڑگا۔ جب عرب، فرایش ، بنی ہاشم ، بنی عباس ، علوی غیر فیاطمی سیدہ کے لیے کعوم نہیں ن سکتے توعالم ، بیٹان ،مغل ،عجمی ،غیرسببر کیسے سیمہ کے بیلے میم کفورین سکتے

میں ستیرزادی کے الیے سیرزادہ ہی ہم عقود ماہوگا ۔ اگر کسی غیرسیر نے سیر کے ساتھ نکاح کیا

توتيل متعقد منهي موكا. اگرسوال کیاجائے کے قرایش ماہمی ایک دوسرے کے تقور ہی اورستیری قرائق میں جیساً

مريث پاکس ميد ، قريش بعضهم اَلفاء لعض توجواب برب کراولاً تواس مدین کی محدثین نے تفلیعت کی ہے۔ اگراکس کی صىت ثابت بويمي على توبې عام مخصوص عندالبعص بيے بيساكدان تجرمتى نے كہا ہے

کریچھورعلیالعلام کی خصوصیات سے ہے کرائیو، کی اولاد کاکوئی میم کفور شہیں ہے۔ قراش کریچھورعلیالعلام کی خصوصیات سے ہے کرائیو، کی اولاد کاکوئی میم کفور شہیں ہے۔ قراش

اکر جبریا ہمی ایک دورے سے کھنو دہیں لیکن قرائی سے سا دان فاطم بمخصوص ہیں ان کی اگر میں ایک دورے سے کھنو دہیں ان کی قرابش می کفورسنی بن سکت جیسا کراین تیرنے نفس کی سیمے، فاالعب اسی مثلالیس قرابش می کفورسنی بن سکت جیسا کراین تیرنے نفس کی سیمے، فاالعب اسی مثلالیس

كعنوا للنشرليفية أعياسى مردسيده فالميرك يليكقودها

سے ہیں۔ اب جیماسی مرد ، سیرہ کے ساتھ نکاح منہ *کرسکتا جوکہ ہا تھی جاتھ تو کیا* سے ہیں۔ اب جیماسی مرد ، سیرہ قریش بعضهه سراکفار بعض مخصوص نهی بروگار با تو اس کی تخصیص کرنی براسی گی قریش بعضهه سراکفار بعض مخصوص نهیس بروگار با تو اس کی تخصیص کرنی براسی گی

تفعیت جیساکہ محدثین نے کہا ہے۔حقیقت سی سیسے کرسبیدہ فاطمیہ سے لیے غیرتید تفعیت جیساکہ محدثین نے کہا ہے۔ المرکفورنه بن سکتاا درمتری کاح موسکتا سب معواعق محرفه می سے ج

فاذا ننب هذا - لعموم القرليش فاهل البيت اولى -

حب برفضائل فرلیش کے بیلے میں توامل برہند رسول زیادہ حفظار میں کیونکودہ ا

کے مانذ ممتازم سے میں قرابش ان کے تنروب بیس معواق محرفر کی عبارت

معلوم ہواکہ اہل میبت رسول کا ان کے قبطنا مل میں کوئی ٹٹریک اور ہم شک نہیں ۔ نہری قریش اور

تنهی غیرفرایش حب اہل دمین کا کوئی ہم کفوم اور مہمثل نہیں تو پھیرسنید زادی کے ساتھ غیرسبد ً ہ يحاح بهي نهين بوگاا درصواق محرقه كي عبارت سعه دا ضح طور پر بريمي معلوم بوگيا كه ابل بينه كرام قربب خير

<u>سے مستثنیٰ ہیں اس بیسے صاحب صواعق محرفہ نود ہی فرارہے ہیں</u> کہان کی فقیبیٹ میں دیگر ترکیش منترك تهبين ببن بلكمشتني بين راس كے علاوہ قرنبن لعصهم اكفا بعض كونساقفىيە كليدست ك لازمى طوريرا بل بيت رسول كودا خل كرك قرايش كى كفود قرار ديا عبائ بكرخود قفيه ك لفظ سى جزئيبن ادر لعصيبت بيدوالهم بهركيف بسبر زادى غيرستير كالهم كفنور نهب بوسكتي اور مرسي غيرستيد كا سيدنادى كسكسانف كاح بوسكنا سبع اگرسائل کھے کم اعلی صرب فاضل مربوی توفرمات میں کر غیرسید کا محاج سبدہ کے ساغد مبوسكتا سبعة نوجواب ببرسب كربيبط تزميعيان سبي الحاقي معلوم بوتي سبت كيويحراس مسئله مي كوني دليل معتبر بيكه بالتكبير دميل مي نبيل بيان كي كي با وجود بيم فتى بيرقول قاحتى خال اوراني رفسي ما كذرجيلهب كغيركفودمين نكاح تنهي مهوسكنا اورابن عجركي فقيق يميي سب كهزئاج مزيم منهي ہنتا - بھراعلی صرت مفتی بر قول کونزکے کر سکے مرحوح قول بر کیسے فتولی دے سکتے ہیں ۔ لہلا بإنوبه انتساب اعلى حضرت كي لمرف غلط ہے اورعبارت الحاتی ہے بابوفت صرورت جزوی مورت الركوننكب اورمتزم ندمواور بربيي ممكن سبعه كمقفقهات فا د مکرمرو بایت جوکریس ان کام کی صاحبزادلول کا نکاح وحی ادر الہم برمیتی تفیا بطهاور ظيير سبعيه بلكرابك خاص او

م سامیت سے کسی م کالکا کو اوتعلق تنہیں اعلی هزت کی عبارت کا بھی ہی مفہوم ادر مصال اسی در مربا فلا الموس رسالت اور عاشق رول نہا ہے در جربنقی اور بربر گارسے البسے اقبال کا صادر مربا کا لئی در مربان لفنا د کے ماسوا کچھ نہیں ہے۔ اتنی عظیم تحقیب سے نفاد بی نامکن ہے توثیر بازیا الحاقی صورت مستقسرہ بین نکاح فی بہر نوع صورت مستقسرہ بین نکاح فی بہر نوع صورت مستقسرہ بین نکاح فی بی بیت کا سندزادی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ بیس نے اس مسلم بیاری مستقل رسالہ بنام بیاری سیدہ فا طمید کا تکاح اولا د فاطعه لکھا ہے جس بی نفصیل سے کھا ہے کہ بیر اور فساد کا زمانہ کہا تھا جس بی برگز غیر سیدہ فاطعه کی تعامل سے کھا ہے کہ بیر اور فساد کا زمانہ ہوا ہے اس بی برگز غیر سید کا نکاح سیدادی کے ساتھ ترکیا عالے ور نے بیر اور فساد کا زمانہ ہوا ہے گا تو کوم عقدات اہل استہ والجماعة میں شامل بیر سامات کرام کا ادب اور احترام بالکی ترجا ہوا ہے گا تو کوم عقدات اہل استہ والجماعة میں شامل بی در سوله اعلم بیالے میں بیر سامات کی اس بیر سید کی اس میں برگز غیر سید کا کا حسوله اعلم بیالے میں بیر سیالہ کے در سوله اعلم بیالے میں بیر سیالہ کو دسوله اعلم بیالے میں انہاں واللہ و دسوله اعلم بیالے میں سیالہ بیر سیالہ کو دسوله اعلم بیالے میں انہاں سیالہ بیر سیالہ بیر برگز کو میں واللہ و دسوله اعلم بیالے میں انہاں ۔ واللہ و دسوله اعلم بیالے میں انہاں سیالہ بیالہ بی

الاستنفيام

کیا ذوات بین علائے دین و مفتیان نثری متین اسمسلمین کم محمد اکرم نے ایسے دونوں دوکوں کا رکاح علم دین کی دولئر کیوں کے ساتھ کیا ہے ایس بھائی کا ایک بہن کیساتھ اور دورے بھائی کا دوری بہن کے ساتھ روات کے وقت جوبڑے بھائی کی پوی تھی وہ جو شے اور دورے بھائی کی پوی تھی وہ جو شے کے پاس علی گئی اور جمیو شئے کی بوی بڑے بھائی کے ساتھ دات کو جمع ہوگئی راب نتری طور بر کے باس علی می دوری موری ہے ہائی کے ساتھ دات کو جمع ہوگئی راب نتری طور بر کی عکم مید مرد الحالیات کرتے فقہ سخر پر فرائیں۔ بدنوا و تو جرد ا

کیواب لیونذلغالی مین نیس بیرسورین از تووفرض کر بی ہے اگر حقیقاً پروا قع ہوا ہے تواس کا جراب علاء سائل نے بیرسورین از تووفرض کر بی ہے اگر حقیقاً پروا قع ہوا ہے تواس کا جراب علاء

ن برب فاجابوا بان كل ولعد بجنب التي وطبها و تعند لتعود الى تـ وجها • فاجابوا بان كل ولعد بجنب و معرفه معموم و معرف و معرف

یعی وه دونول خاوندان تورتوں سے پر بہر کریں اور عور نس عدرت بعیری بیداز عدرت ایست خاوندوں کی طرف رجوع کریں - بروا فعرجو سائل نے وکر کیا ہے ایک مرتبہ امام الوحنیقہ کے زمانہ میں بھی موانھا توانیہ سنے برجواب دیا تھا ا

ان رضى كل واحد بموطو تمت يطلق كلى واحد زوجيته و يعفل على موطوية ويدخل عليها فى الحال لا ناد صاحب العقيد و إن عدة الطادق عليها الدن كلى واحد منها لمديطاً المطلق رسمدة ابرع ابه صهر ال

بعنی اگروہ ان عور توں کے ساتھ میں راضی ہوگئے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ماع کیا ہے۔ ان کیسا تھ ماع کیا ہے۔ ان کیسا تھ ماع کر بیں اور ان کی عدت بھی کوئی نہیں ہوگی کھو بحرج ن کو طلاق دی گئی ان کے ساتھ جا ع نہیں ہوا ، عدرت کیو اور ان کی عدت بھی کوئی نہیں ہوگی کھو بحرج ن کو طلاق دی گئی ان کے ساتھ جا ع نہیں ہوا ، عدرت کیسے ہو ۔ صوررت مسلولہ میں اگر وہ ود توں بھائی اپنی منکو تھر بیریاں رکھتی چا ہتی ہیں تو دو توں عورت کو ایسے ایک کے ان کے خاوندوں کی طرف ود توں عورتوں کو کہا جائے گا کہ وہ عدت بیر جلی جائیں۔ البداز عدت کے ساتھ جا سے ہوا ہے ، رکھنا چا ہتے ہیں جلی جائیں۔ اگر وہ دو توں بھائی اپنی اپنی موطوع ورجن کے ساتھ جا سے ہوا ہے ، رکھنا چا ہتے ہیں تو اپنی اپنی موطوع ورجن کے ساتھ جا سے ہوا ہے ، رکھنا چا ہتے ہیں تو اپنی اپنی اور جن کے ساتھ جا سے ساتھ کا ح کرلیں۔ اب عدت گزار سنے کی بھی کوئی مزورت نہیں ہے ۔

الاستقنار

کبافروائے ہیں علائے دین ذریم سنگر کر والدہ سکے جی کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوئی۔ سنے بانہیں اس کا جواب مجعم حوالہ حیات کرتے سے کررکریں ۔ سنے بانہیں اس کا جواب مجعم حوالہ حیات کرتے سے کررکریں ۔

معوفی احمد دبن نزونار کک منظری تملع نتیخولوره -

یبر نکاح درست اور مائز ہے قادی نظامیہ ماہی جزئیر مربیبی لکھا ہے کہ والدہ کے جیا کی اطراع جو نکھا ہے کہ والدہ کے جیا کی اطراع کی کر خرات سے نہیں ہے۔ اندااس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ قرآن ہاک میں ہے ، استان میں ہے ، اندان میان ہے ، اندان میں ہے ، اندا

for.

واحلككم ماوداع ذالكم کہ ماسوائے محرمات کے تمہارے بیلے عور ہی حلال کی تی بیب بیلڑی کھی اسوا نے مومات کے ہے دہذا اس کے ساتھ بھاح جائز ہے۔ وَاللَّهُ وَرَسُنُولِ مِ أَعُلَمُ بِالصَّوابِ

کیا فرماتے ہیں علی کے کوام اس مسئلہ میں کہ ایک مورت حالد زنا ہے ہے۔ کیا اس کا کیا حرار قرمایا جائے توجا کر ہے یا نہیں یشرعی عکم تحریر فرمایا جائے۔ کیا ح اگر کی سے کیاجائے توجا کر ہے یا نہیں یشرعی عکم تحریر فرمایا جائے۔ جمال دين سنكفته وضلع سيالكوك

الجواب بعونه تعالى

يوعورت زناسے عامله بنے اس سے ساتھ نکاح کرناجائزے سے خواہ زانی سے مکاح كياجائ يافرزانى سبد فنادى قاصى غال ميسد رجل انتهد بامراكة ظهربها حل فزوجها ابوها منه والزوج بنكر

ان يكون الحيل منه جاز الشكاح

ایک مرد ایک توریت سے ساتھ متہم ہوا اس کوحل مہوگیا اس نظری سے باب كيساتة نكاح كدوبااورخاونداس كالمنكريب كماس كاحل مصدر ببرنكاح جائزت

ازالنكاح ولايطاعها يحقاتن تضع

اور اگرجالا بالزناسسے بھاح کیا ہے توجائز ہے اور اس کے ساتھ جماع ترکیب

حب بک وصنع حمل مذہوجائے۔

فالی مهتربه میں ہے ، حب عورت نے اس مرو سے ساتھ نکاح کیا ہے جس

ساتھ پہلے زنا کباہے اوراس کوئل ہوگیاہے فالدکاح جائنزعندالکل یہ تمام کے زیک النکاح جائنزعندالکل یہ تمام کے زیک النکاح جائزہے اور بہورت تفقہ کی بھی مستیق ہوگی۔ صورت مسئولہ بین کیاح جائزہے تواہ ذائی کے ساتھ کیا جل کے یا بغرزائی کے ساتھ کیا گرزائی کے ساتھ جاع بھی کرسکتا ہے۔ اگر بیکن اگرزائی کے ساتھ جاع بھی کرسکتا ہے۔ اگر بغرزائی کے ساتھ والا اس کے ساتھ بغرزائی کے ساتھ والا اس کے ساتھ عام نزمے کی دونع حل ہوجائے۔ وضع علی کے بعد جاع کرے۔ ماجھ حال کے ساتھ والا اس کے ساتھ عام نزمے میں کہ اللہ ورسول کا اعلم سالصواب ۔

الاستنفثام

کیا فرمات بین علائے دین دربرمسئلہ ؛ ایک لڑکی تی العقبدہ تھی اس کا نکاح مقصودا جر سے کیا گیا ہوعقبد نا مشیعہ تھا۔ کیا یہ نکاح جائز ہے یا بہب ، اس کا جواب ترعی رو سیسے بتایا جائے۔ "

سأل : محمدنواز و بنبه والأضلع كوجراتواله

الحواسب لعونه تعالى

صورت مسئوله میں بنیادی طور برنکاح منعقد نہیں ہواکیو نکه شیعه را فقی مرزرین اور کفار سے ہیں۔ روالمخنار میں سبے ؛

وبهذا المهران الروافض ان كان معن يعتقد الا ولوهبة في على اوان جبربل غلط في الوحى اوكان بنكر صحية الصديق اوبقذت السيدة الصديقة فهوكا فولع خالفة الفواطع المعلومة من الدين بالنضرورة ر

کردان بنین زده کافرین کیونکه ده نطعی صروریات دین سے منکوی ابدا ان سے کفرین کشیم کاشک نهیں ہوا ان سے کفرین کشیم
کاشک نهیں ہے مکبر من شك فی کفند و وعذاب فقد کفند رجوان سے کفرین شک کرے وہ تو د کافرین ہے کہ اسل بر بوی نورالٹرمرقدہ جزئیہ مربیجہ کے متعلق تحریرفرائے ہیں ،
موا داللہ رافقتی قا ذف باج اع مسلمین کافر ملعون ہے بہان تک کم جوان کو کافر مذبوانے وہ تو د کافر سیے ۔ نشامی بیں ہے :

لا شک فی تکفیر من قد ف السیدة الصدیفة عائشة صی الله عنها - اسی کے باب البغا فی میں ہے والا دالک تکذیب صوبح الفرآن - یوتئفس اپنی دفتر یا نوام را بلسے دافقی کے کہاج میں دے وہ اقیباً دیوث ہے وہ اپنی بلی بابن صریح دفتر یا نوام را بلسے دافقی کے کہا ج میں دے وہ اقیباً دیوث ہے وہ اپنی بلی یا بہن صریح مناکسے بلے دبین والا سے کیو کمشیور نقیباً قطعاً ایما عام کافر مطلق بی اور ان کے احکام

مرتدین واسلیم بین و قداوی طهریه و فداوی مهندیه و مدلیقر و غیر مامی سند ، احکام همد احکام المسرنید بین وله نکاح لمسرنید مع احد اور مرتد کا

ا درم زر کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں میوسکتا اپندا صورت مستفسرہ میں یا نکلیہ نکاح نہیں عوا کیونکہ روافق کے کھزاور ارتلاد میں کسی قسم کا ننگ نہیں ہے۔ جب بنیادی طور پر نکائ منتقد ن منازا میں سنز اطرکہ اینز مرض سرم مرطالق سرمان جا۔ میرینڈ عی طور پر نکاح کرسکتی ہیں۔

نهب بوانواب وه سنی اوکی اینی مرخی کے مطابق بهان چاہیے نشری طور پرشکاح کرسکتی سنے ۔ واللہ ودیسولہ اعلی بالنصواب ۔

الاستنفيار

ایجواب بعونه تعالیٰ براط کا ملال کاسمجھا جائے گا در تسب نابن موگا اور اسی مرد کا ہوگا جربے اعورت کے ساتھ میاح ہوا ہے۔ مالیہ صفیحا ایس ہے:

وان جاءت به لسنة الشهر فصاعدً اينبت نسبه منه اعترف به الزوج اوسكن لان الفراش قائم والمدة تامنه \_

ادراگرچه ماه بازائد مدت میں بہر جنا ہے تواس خا دندکا بر بمیر ہوگا خواہ خاوندا قارکرے با خاموش رہے کیوکر فرانش دیر عورت اسی مرد کی ہے ، قائم ہے ادر مترت جی کمل ہے اور تشرح و قالیہ میں ہے کو منکوحہ نے چھ ماہ کی مُرت میں وقت نکارے سے کر بجہ جن دنسیت تابت ہوگا ، فواہ خاوندا قرار کرے باخاموش رہے ۔ فان شبوت نسب و لا المستکوحة لا بہت اج الی الد قدار کیو کہ منکوحہ کے نوش نسب ا فرار کے محتاج ہیں میں ۔ فنالی مہزید میں ہیں ۔ فنالی مہزید میں ہیں ہوگا اور محض انتفار کے ساتھ میں ہے کہ نکاح میح میں نسب ابنی بروالی کے ہوجائے گا اور محض انتفار کے ساتھ منتفی نہیں ہوگا ور دور مختاری ہیں ہیں ہے ،

وقداکتفوبقیامالفراش بلادخول کمننزوج المغربی به شرقینی بینه مامسافیة سسته فولدت لسنهٔ اشهره نذتزوجهالتصور کلمت ه

اور نقهاد نے تبوت نسب کے لیے بیام فراش کو بغرونول کے کا فی سحیا جمید کہ مغربی مردم شرقی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور ان کے درمیان ایک سال کی مسانت کا جم برعورت وفنت نکاح سے لے کرچے ماہ کی ہرت بااس کے بعد بہر پراکرے تونسب شمایات ہوں کہ اور اس نے جاع کرلیا ہو - مولوی عبرالحنی شمایات ہوں کہ است ہو گیا ہوا در اس نے جاع کرلیا ہو - مولوی عبرالحنی کمنے میں کہ فقہاد نے کہا ہے ۔ اگر مشرقی مرد نے معز بہرعورت سے نکاح کہا ہے اور اس کے وصول کاعورت کی طرب علم ہیں ہوسکا یا جہنی سے نکاح کیا ہے وہ مرد غائب

سوگیا ہے اور تعلوت نہیں ہوئی ادر تورت نے بچہ شن دیا ہے نسب ٹابت ہوگا کیو مکم مکن ہے كه اس مرد كا وصول عورت كى طرت مليا ظ كرام من بهوگيا ہو - له نزا صوریت مسلوله ميں نسب نابت مبوكا وريرك ابين والدكا بوكاكيونك زكاح بعى صحيح بسدا ورفراش كاقيام بعى سبد وفقها وكرام كى غيارات سيسے جيسا يہ نابن مبواكه حبب فراش كا قبام مجا در محاح كاليمي نيون مبو نولنسب ن ابت بوجائے گا اسی طرح برہجی تا بہت ہوا کہ ادلیاء کی کامنیں برحق میں اور ان کا تصرف كيم متحقق سبعد والله ورسوله اعلمه بالصواب -الأستنفيار

كيا فرمات ما ملائد دين دمفتيان شرع متين درين مسئله كدا كيشخص ايب عوريت کے ساق پہلے زناکر تارم الب اس عورت نے اپنی اوکی کی شادی اس مروزانی کے ساتھ کروی جے اس کے بھاح کاکیا عم سے اور کھیرا یہے مرو کے سائھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات رکھنے کہاں تک صحی میں ۔ باحوالم كتئب نقتر جواب تحرير فرماني -

صونی تدبراحد . نور کوٹ صلع سیالکوٹ

الجواب بعونه نعالي

ية نكاح مذكور باطل اور ناجائزيت و فقتها و محصقة من و ومنوع صزنيية اى بيعوم على العوع معنونية ك مردرانی برمزیبه وریت کی لوکی حام ہے اور فنا فی مہندیہ ہیں۔ فهن دني بامراء لاحرصت عليه اصهاوان علت وابنتهاوان

اوجوشخص کسی حوریت سے ساتھ زنا کرسے اس بیراس کی ماں اوراس سے ادبر کا کسے حرا مبوعائيں گی اور مزنيه کی بيٹی اور اس سے نيھے اُخرنگ بھی حرام ہوعائیں گی۔ ان عبارات ست 

بیشنا اور کھانا پینا تعلقات کاقبام بھی مرکزید پائے۔ عدیث بیں ہے: اذا لقبت الفاجر فالفه بوجه خشن ۔ رنفسبر فتح العنزیز) جب تو فا برگنه کار کے ساتھ ملاقات کرے نواس کے ساتھ سنحتی سے بیش انا چاہیں اور حقائق الترزیل میں ہے:

من صح ابعانه و اخملص توحید با فانه لایا کنس الی مبندع و لدیجالسد و لدیوا کله و لایشار به ویظهرمن تقسه لعداد تا داد تا داد

کیا دہانے ہیں علیائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک اُدمی نے اپنی بیوی کی مال سے ساتھ زنا کہاہے۔ (ب دہ اپنی بیوی کو ابیٹ گھریکھے بانہ رکھے پر شرعی فنیعیلہ سے طلع کیا جائے ۔ خالہ محمود صدافی نعلع جھنگ جھکٹے کے کہ نمیرگ وب

الجواب يعونه لعالي

صورت مسئولہ ہیں واقعی گوا ہوں سے ٹا بہت ہوجائے کہ اس سے اپنی بیوی کی مال دساس کے ساتھ زنا کیا ہے نوبچراس مرد براس کی بیری حرام ہوجائے گی لیکن سکاح بھی نہیں ٹوسٹے گا اس بر فرض ہے کہ اپنی بیوی کوچپوڑے سے ورمز سمنت گہر گار ہوگا۔ در مخدار میں ہے :

بحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح حتى لأبحل له التزوج بآخواك بعدالمتاركية وعبارت الحافى الابعدتفنريق الفاصى أو

غاوند کوچاہئے کرابنی عورت کو جبوط و سے کبو کم بیٹورن اس بیر بہشبہ کے لیے حرام ہوگئی سے اس کو وہ نہیں رکھ سکتا جب کے بیٹورت کو چھوٹر نروسے وہ اسکے کسی دو سے خلوند کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرسکتی کبو کم نکاح ابھی کک مرتبع نہیں ہوا۔اس مردبر لازم ہے کہ ود این بری سے تعلقات خنم کرد سے اور اس کو تھے وار سے ۔ بھروہ ابنی مرضی کے مطابق بهال عاسية من من الله و الله و وسوله اعلم عالصواب -

كيا فرمات بي علائے دين اس مسلمين كه زيرتے منده كے ساتھ نكاح كيا ليكن به نکاح حلالہ کے سیلے تھارزیر نے تکاح سکے وقت علالہ کی نیت بھی کی تھی بھرزید نے ملاق وے دی۔ کیا علالہ میج مرکبا ہے یا نہیں ابعض توگوں سے سناگیا ہے کہ علالہ کی نيت نهير كرني جاميع -

محد اصغر کبنٹ کھاریاں ضلع گیرات-

الجواب لعوبذ تعالى یہ کاح ملالہ کا بھی بھی ہے اور پہلے مروسے لیے بہورت علال مہوکئی ہے اور علالہ كى نزدانى يارنى چاسىئے كىيونكەن طاخلىل دعلان مكرددە بىر كىكن اگرىشركىكىلى تو ئىجىرىچى می جے میں میں میں اور بیٹورت ایسنے سابقہ خاوند کے بیسے ملال ہوجائے۔ فیاؤی قامنی خال

سنه عادىالقدسى المتوفى فيحث يهم ما ا

Marfat com

والحاصل انها اذا تنزوجت ومن قصد هما التحليل الدانهم الد يشترط اذالك حلت للاقل و ان شرط الاحلال فى القول و تنزوجها على ذالك صح النكاح وتحلل الاول فى قول ابى حنيقة وبكر لا ذالك ب

ولوشرطابكرة وتمل عندابي حنيفة كذا في الخلاصة وهوالصجم اور درمخار مي سبط،

اما اذا اهدمر ذالك لا ميكر باوكان الرجيل صابورالقصدال صلاح وتاويل اللعن اذا تشرط الاجر ذكرة البزاذى \_

ميركين تبيع بهزنا بداورعودت اجتف سالقه فاوند كے بيانے علال مهوعاتی ہے -والله ورسوله اعلم بالصواب -

الاستنفيار

کیافرہائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ نکاح مہونے کے بعد تومیرسم ہے۔ کہ حجوم ارسے اور باوام دغیرہ نقیبیم رہتے ہیں اور لوگوں میر بھینکتے ہیں کہا بیرہائن ہے۔ ایک سائل

الجواب لعونه نعالي

چووارے اور بادام وغیرہ پیجیکے جائزیں۔ نقع المنتی والسائل مشکا ہیں ہے: لو بائس سے کمانی السواجیہ ۔ لینی اس ہی کوئی حرج نہیں ہے۔ وفی شرعة الدسلام نتوالسكو واللوزة علی دائس الذوج وانتھاب القوم سے تبر كا بيد نتبت بالد كار والدخبار -

ادر سرعة الاسلام بی ہے کہ کھا بڑیا وام خاوند کے سرچینے اور قوم اور لوگوں کا ان کو ایکنا تبرکہ سمجھتے ہوئے ائار اور اخبار کے ساتھ ٹابت ہے۔ بہرصورت مکا ح کے منعقد ہونے کے بعد چیو مارے باوام ، کھا ٹرونجہ و تقسیم اور ان کولوگوں کی طوف مجین کا منعقد ہونے کے بعد چیو مارے باوام ، کھا ٹرونجہ و تقسیم اور ان کولوگوں کی طوف مجین کا اور دولها کے سرے لیا ورت کر کے نہیں ہے۔ اخبار اور دولها کے سرے لیا ورت جو از ہی ہے ملکہ لیا ورت کر گا نا امر مستحسن ہے۔ اور اور اُ تاریخ میں تب میک کے اللہ و رسم و لید اعلمہ بالصواب ۔

الاست فنا م کیا فرانے ہیں علی نے دین وریں مسئلہ کہ نابینا عافظ ہے اس نے کیاح پڑھایا ہے کیا نابینا اُدمی تکاح پڑھاسکتا ہے۔ چوشکم شرعی ہواس کے متنعلق اُگاہ کریں۔ ہے کیا نابینا اُدمی تکاح پڑھاسکتا ہے۔ خوشکم شرعی ہواس کے متنعلق اُگاہ کریں۔ نمان محد اکرم خال از مرید کے متلع گوجرانوالہ

Marfat con

الجواب بعوته تعالى

صورت مسئولہ ہن تکاح ہوجائے گار فرآدی رضوبہ ہیں۔ اگر نکاح پر مصالے دالا تابينا بوتو كجير مضالفة نهبي -

كمانص عليه فى المنون كاالكنزوالوقابه والمغتاروالهدابية والمنتفى والتنوبروغيرها-

کاح پڑھانے والے کی بینائی کی کیا حزورت سے کہوہ توونکاح کے بیے متروری منہیں سپنے کیونکہ عاقدین کا یاہمی ایجاب وقیول کافی سبے ۔ بہرکیفٹ کاح اگر نابینا نے طرحایا توبرياك كار كالله كرسوكم اختر بالصواب

كيا فرملت مين على سنة دين دريم مسئله كم زيكاح كا تحطير قبل از بماح مسنون سب . *بالعداز نكاح - ب*ينوا د توجروا -

بكاح رجيطار . ملقة سميطريال تغلع سيالكوك م

الجواب لعونه لعالى

بكاح كاخطبه كياب قبول مسيد يبله بإها جائه و نفهاء قرمان بي ا والفرق ان النكاح لا يبخلوا عن نقدم الخطبة والخطبة كربكاح بين خطبه ومتنكتي واورخطيه مقدم بوتابيد ورمخة أرميس بيد: أينذب اعلانه وتقديم خطية وكوينه فى مسجديوم الجمعة.

اور نکاح کا علان اور پہلے خطیہ اور حمعہ کے دن اور سحیہ بس ہوتامسنیب ہے۔ معلوم ہوا ک الكاحسي يبط خطيه بيها مستخب سيع

حَاللُّهُ وَرَسُولُ الْمُعَلِّمُ مِالصُّوابِ ـ

Marfat com

کیا فرماتے ہر علائے دین ومفتیان نترع منین اسمسلمیں کرمحداسماعیل کی تقیقی بہن بے ادر اس حقیقی بہن کی ایک رضاعی بہن ہے اب محداسماعیل اس رضاعی بہن سے ساتھ نکاح کرسکتا ہے یا نہیں ؟

ما فظ محد أسلم خطبيب وهنياله تنكع جهلم -

الجواب بعوته نعالي

صورت مستوامین نهاج کرسک ہے لیٹر طائی محراساعیل کی حیقی ببین نے اس رضاعی
بہن کی ماں کا دودھ بیا ہے یا دونوں بہنوں نے کسی نیسری عورت کا دودھ بیا ہے کبونکہ زُستہ
سبب حرمت تنہیں ہے ۔ ماں اگراساعیل کی حقیقی بہن کی رضاعی بہن نے اس کی مال کا
دودھ بیا ہے تو دہ حوداس کی رضاعی بہن ہوئی بھر نکاح نہ بی بوگاکیونکہ ایسی رضاعی بہن کیساتھ

مکاح حرام ہے۔

فنافی رضویہ جے منافی میں ہے کہ حقیق بہن کی رضائی بہن ہونا نود پر رشتہ موجب موست نہیں ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ کوئی وجرحمت نہ پائی جائے مثلاً اگر حقیق بہن کی رضاعی بہن یوں ہے کہ اس نے اس کے مال با باب کادودھ پیا ہے تو وہ تو داس کی جس رضاعی بہن ہوئی اور اس پر جرام ہے اور اگر ویں ہے کہ اس کی بہن نے اس لط کی کہ ماں کا دودھ پیاہے یا دونوں نے تیسری فوریت کا دودھ پیاہے جس سے اس کو کوئی علافر نہیں میں نواس موریت حمد اساعیل تواس موریت میں اس مروپر حرام نہیں ہے ۔ بہر صورت محد اساعیل تواس موریت کی اساعی بین اس مروپر حرام نہیں ہے ۔ بہر صورت محد اساعیل کی حقیق بہن نے اگر اپنی رضاعی بہن کی ماں کا دودھ پیاہیے یا دونوں بہنوں نے سی تنسری عورت کا دودھ بیاہیے یا دونوں بہنوں نے سی تنسری عورت کا دودھ بیا ہے یا دونوں بہنوں نے سی تنسری عورت کا دودھ بیا ہے تو تماح جائز ہے ۔

تنسری عورت کا دودھ بیا ہے تو تماح جائز ہے ۔

واللّٰہ قَدْدَیْسُ لَا اللّٰہ وَدَیْسُ لَا اللّٰہ وَدُیْسُ لَا اللّٰہ وَدَیْسُ لَا اللّٰہ وَدُیْسُ لَا اللّٰمِیْسُ کُولُوں کے اللّٰمِیْسُ کُولُوں کے اللّٰمِیْسُ کُولُوں کُ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الاستغفار كافرا تو مدهار و مورة الدينو عونته مدار ويا ما روي حوار رولا

کیا فرب<u>اتنے ہیں علائے دین</u> ومفتیا*ن مترع متین مسئلہ زیل میں۔ جواب مدلل* بحوالجات کننب فقدار قام فرمائیں -

مسمی المهر بخش کے سان بہران تھے۔ ضلع ملتان ہیں ان کی برادری ہیں بیٹہ کارواج ہے۔ المهر بخش مذکور نے اپتے بیطے علی محمد کارشنہ فادر بخش کی بیٹی سے طے کیا۔ یہ مردد بالغان نے اور قادر بخش کواس کے بیٹر ہیں المہر بخش نے برضامندی علام حسیبن لیسر خود اپنی پونی نابالغہ دخت علام حسیبن کارشتہ المترونہ نابالغ لیسر فادر بخش کو دینا منظور کیا۔ المهر بخش کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اس کی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اسکی مربراہی ہیں آباد اسم کے ساتوں بولے کے اسکی مربراہی ہیں آباد اسم کی ساتوں بولے کے اسکی مربراہی ہیں آباد اسکی سے دختر قادر کوئی بالغہ

کانکاح مسمی علی محربا لغ بیسراله برنجش سے بوگیا بیدوونوں گھانوں کی رضامندی سے وخست ر علام حبین نابالغر پوتی الہرنجش کی شاوی کی ناریخ ببرصنا ورغبت جس بیس علام حبین کی رضامندی شامل بھی مقرد کی گئی ۔ قادر بجش مذکور ایسنے لیسرالٹھونٹر نابالغ کی با قاعدہ برارت سبھرائی کنٹرالنعلاد

بارا تبال الهرنخبن كى بصياتى به كيا- الندونه نا بالغ كا نكاح متظورى رمنامندى فادر سخش والدبهمراه دختر غلام حسين نا بالغه باحازت الهرنخين داواحقينقى روبر و برادرى عاصر آمده - ر

پڑھاگیار الہ بخش نے جلہ لوازمات برات بردسے کارلائے بارات کودعوت وی ۔ بوقتِ محاح نلا سبن دالدوختر نایا بغر بگار ہیں متمان شہر ملکوں کے باس بھیجا ہوا تھا۔ جو بوفنتِ محاح نالا سبن دالدوختر نایا بغر بگار ہیں متمان شہر ملکوں کے باس بھیجا ہوا تھا۔ جو بوفنتِ

نکاح اتعفا دمو فعر نکاح سسے غائب تھا۔ اس کی غیرموجو دگی ہیں دادا حقیفی کی اعبازت نکاح ہوا۔ تلام صین چندون بعدوالیں آیا ، نکاح برکوئی اعتراض تہ کیا اس نکاح سے ووسال

بعد نک الہ بخش زندہ رما کوئی اعتراض منہ انہاں سے نقریبا ً دوسال لعدالہ بخش فوت مہوگیا زاں بعد علام صین اپنے بھائیوں سے علیمدہ ہوگیا ۔ بائنچ جھے سال کک اس مکاح دختر برکوئی اعتراض منہ دا ، دریں انبا دختر علام حبین یا لغہ ہوگئی ۔ یوقت بلوغ لاکی سنے بماح

بها نے سے اس متکون غلام سین کا دکوائی نائی غلام صین نے دورری بگرکر دیا - نائی میں ایک رشتہ پہلے و ب جہا کا اس نے کہا میں ایک رشتہ پہلے و ب جہا ہوں جو اکا دستہ بہلے و ب جہا ہوں جو اکا در مرا نہ دول گا۔ شنیعہ ہے علام صیب نئے کہ بہلانکا ح تہبیں مہوا تھا کہ ذا دور الحکا جاس لڑکی کا کر دیا گیا اولاد والی ہو گئی اور دور ر کے نامی کا کر دیا گیا اولاد والی ہو گئی اور دور ر کے نامی کا کر دیا گیا اولاد والی ہو گئی اور دور کے نامی دوشنی میں مندرجہ والا کا مشری میں مندرجہ والات کی روشنی میں بہلا نکاح درست ہے انہیں ؟

ا کہ کیا مندرجہ حالات کی روشنی میں بہلا نکاح درست ہے یا نہیں ؟

ا ب یہ کہ اگر بہلا نکاح درست ہے تو دور سے نکاح کی شری چینیت کیا ہے ؟

ما ب یہ کہ اگر بہلا نکاح درست ہے تو دور سے نکاح کی شری چینیت کیا ہے ؟

ما در بر کہ ان حالات میں براطن کس کی زوجہ شری محکوم ہے ۔ اگر بہلا خلاح ورست ہے تو دور انکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے ۔

دومرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے ۔

ورمرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے ۔

ورمرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے۔

ورمرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے۔

ورمرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے۔

ورمرا نکاح برخصا نے والوں سے متعلق شری عکم کیا ہے۔

الجواب بجونم تعالی صورت مسئولدیس حیب نکاح دادا (ولی، العد) سے بعدم موجودگی (دلی اقریہ)

باب کے کیا ہے تو یہ نکاح باب کی اجازت برموقون ہے۔ در مخاریس ہے،

علو ذوج الا بعد حال فیام الا فنرب توقف علی اجازت ہو اور عرم موجودگی بھی غیرت غیرمت غیرم مقطوع ہو۔ فقاوی عالمگیری ہیں ہے،

دور وجودا الا بعد حال فیام الا فروب حتی توقف علی اجازة الافنز فقا ولی نظامیہ میں ہے؛ اگر ولی بعید نے نکاح کیا ہے تو ولی بجر دا طلاع کے اس تکاح کی اجازت نہوے تو تکاح نا جائز وغیرنا فنہ ہے۔

کی اجازت نہوے تو تکاح نا جائز وغیرنا فنہ ہے۔

فنا دی رضویہ میں ہے؛ ولی الا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت غیرمن فطعر میں نکاح کروں والا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت غیرمن فطعر میں نکاح کروں والا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت غیرمن فلا میں نکاح کروں والا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت غیرمن فلا میں نکاح کروں والا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت نظر میں بیں ، ولی الا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت غیرمن فلا میں نکاح کروں والا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت نظر میں بیں ، ولی الا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت نظر میں بیں ، ولی الا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت نظر میں بیں ، ولی الا بعد ولی اقرب کی غیرت بغیرت نظر میں اس کی احداد الله میں نکاح کروں الله میں نکاح کروں الله میں نکاح کروں الله میں نکاح کروں الله میں نکام کروں الله میں نکام کروں الله میں نکام کروں الله عدول اقرب کی غیرت نظر میں نکام کروں الله میں نکام کروں نکام کروں نکام کروں نکام کروں الله میں نکام کروں نکروں نک

Marfat com

تو ولی اقرب کی اعازت پرموتوت سے -

اگرغلام حسین تے اس وقت اعازت سراحة یا دلائن وسے دی ہے کہ کہا تھیک ر ای ہے یا حق مہر قبول کرلیا ہے تو بھرالہ رمخبش کاکیا ہوا نکاح ہی حفیقت میں نکاح ہے ۔ لمراغلام صين نيے جولعد ميں کا ح کيا ہے وہ صحح نہیں ہوا اور برالٹردند کی نزعی منکو سر سے ں کے سابھ غلام حبین کے بایب نے نکاح کیا تھا۔ اگرغلام حبین نے اس ونت ازت دے دی تقی نو ولی ابعد دداوا کا تکاح کیا ہواہی صبحے ہے ماب حس نے بکاح ا الجابسين وه إسين مكاح كى تبديدكريك اور توبه واستغفاركري، لعداز ملوغ لا كى كے نخ یا اعتراض کاصورت مدکوره میں کوئی اعتبار تہیں ہے۔ فناوی قاضی خال میں ہے: أذابلغ الصغيراوا لصغيرتا قدزويجهاالاب والحدف خياريهمار ب بابب باداداسنه نهاح نابالغ نبيه بانجي كاكيا نوان دونون كوليد از بلوغت مكاح فسنح كرانه ا من اختیار شہر سبے رہاب اور وا دا کے نکاح میں بعداز بلوغت لڑکی کی نجات طلاق با اوند کی موت میں ہے ۔ بہرکیعت اگر غلام حسین نے اجازت صراحت یُ ولالنہ و ہے وی في تونكاح الهرنجش كاكرده صحيح مبوار غام حسين كى خاموشى صرف ا عازت نصور مركى مك ماصة لعبني حركي والداله مخش نے كيا سے وہ عقبك سے يا دلالة كسى نے مبارك

مرسه یا می جهود مدامهر بی سے بیا ہے در طبیب ہے یا دوسرہ می سے مباری ان ہے مبارک تبول کر ہی سے یا مہر قبول کرایا ہے وغیرہ وغیرہ نوجیر بہلاہی نکاح صحیح ہے دومرا بافل ہے اور نامائز ہے۔ والله ورسول اعلم دیالصدواب -مرسدہ و

کیا فرائے ہیں علائے دین ومفتیان نثرع متین در بی سئلہ کہ ایک آدمی نے اپنی کی کا نکاح بجالت نابا لغی کر دیا۔ اب وہی لؤی نا بالغہ متکوع غیر مؤطور ہ مرکئی ہے اور کی کا حق مہر باہنج سورو پہیم خرر ہوا تھا اور والد نے مطالبہ مہرکا کیا ہے۔ مہردیت ویا بیت ولعل کرنے ہیں۔ کہنے ہیں کہ مہرکوئی نہیں ہے اپ نشری عکم خرابش کہ کہا گڑگامطالبہ ہوسکتا ۔ مسانہ ہی مدن اہذے ما

علام من أن من من المعالم المعا

الجواب بعوته لعالى

صوریت مسئولہ میں اولیکی کوکل مہر ملے گا۔ قادی قامتی قان میں ہے : العهوية ككرثبكت باالوطى وجونت احدا ليزوجين وبالخلوج

الصحيحة ـ

اورمهر كاد ورب تين جيزون سعينوناس، ا۔ چھاع ہوجائے۔

ہے۔ دونوں میاں بیوی سے ایک فریت ہوجائے با

ا- تعلوت صحیحه بردعات -

مورید فرکوره میں جو مکرار کی دروجر فوت بوگئی سے لہذا مہرکل کامطالبرکیا جائے ر در او با جا ہیں اور رو پرون ہے کہم کواوا کرے -

وَاللَّهُ وَرُسَوْلِهِ مِا مُعْلَمُ مِالصَّوابِ.

ر فرائے میں مان سے د**ین سند ہرکہ قائنی ا**ر کے الی اسے کے الی استے کہ وفت بھاح ا رسونی انڈر کو گواہ رکھا جائے ٹو بھاح منعقد تہیں ہوتا بلکہ دہ کا فرہو با آسسے کیونکہ دہ اس صورت

عْلام محى الدّين منگل كالوني اليواسية ليونبرلغالي

يم جه مين شهادمت اورگوا بول کې موجودگی مترطب چياتي صاحب مالير مکصفه مېن السالسنيفاء كالشرط في باب النكاح -

معنى متهاويت كارج يس شرط ب اور علام فحرالتين فاصى عال المتوفى

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

اولى مين قرماسته مين :

منهاالشهادة عندنا م

اب خداکوئی تحیب نہیں ہوگا۔ قائتی خال کے قول کے مطابق تمام وہا بیہ اور دیا بنہ کا فراول سکے كبونكه وبإبيه فداكوعالم العبيب سيحقة بإسادر قاعنى خال نيه فعدا كسي كواه مته بينت بريهي نفس كمروكم مدادر كماسيدكم الركوني علاكوي كوله تكاح بربتائي كالونكاح مهس بوكا واس كم علاوا قائتى غال كرعبارنت مير لقظ خالوا سيديوكم قاطنى غال كينزد كيب ملكرد كمرفقها كي نزوكم

بھی مقولر غیرستحسن بعد مالوا کالفظ وہاں استعال بنتا سے جہاں اختلاف مواور قالوا کے تألبين كامفوله غيرليند بده بوتا بدر علامهابن عايدين روالمتناري صصابه يركفني ا

لفظة قالوا تذكر فيسافيه خادف

يعنى لفظ قالوا ومإن بولا عاتا سيصبهان انتقاف بوس

تمنية المستملي مي سبع:

كلام قاضى خال يشيرالى عدم اختيارة له حبيث قال قالوا له يصلى عليه فى القعدة الدخيرة ففى قوله قالوا اشارة الى عدم استنحسانيه والى انبه غيرم وى عن الديب فكما قلنا حشات د الك متعارف في عباد انتهم -

. کدیج انہوں نیہ کہایت فالوا الخ اليسان كے فالواكين ميں اشاره سيے كري قول غيرة مروی نہیں ہے جدیا کہ ہم نے بیان کیا ہے کیونکہ ببرفقہادی عبارات

معلوم بواكه فاصنى غال كي عباريت تحود قامتى خال سي نزويك غبرلببند بيره غیرروی وضعیف و مرجوح ہے۔ حتی کہاس کے ساتھ فتولی دینااور عکم نگانا عدد ا جهالت سبے ر ویکھتے ور مختار کے منسل بہی سے :

ان العكد والفتياماالقول المسرجوح عمل وخوق لك

Marfat com

سید تنک ضعیف اور مرتوح قول سے ساتھ عکم کرنا اور فتو کی دبیا ہم الت ہے اور غلات رع سے -

اب گویا کم جو صفور علیہ السلام کو عالم غیب کتنا ہے اس کو وہا بیر کا کافر کہن مدور جہالت کا تنامی صاف کا رخیب ہے کہ جو صفور علیہ السلام کو عالم غیب عبانیا ہے وہ کا فر شہیں ہوگا ۔

لان الد شدیاء نعرض علی دوح المنبی صلی اللّه علیہ ویسلّد ۔

دینی تمام چر بی روح مصطفی صلی اللّه علیہ وسلّد کی جاتی ہیں جس کی وجر سے حفور علیہ السّلام عالم العنیب موسے ۔ اب حفور علیہ السّلام کا م جروں کو جانے ہیں جب صفور علیہ السّلام عالم العنیب موسے ۔ اب اگر کوئی صفور علیہ السّلام کا خراس وجر سے کافر شہیں کہنا جا ہمنے کہ کہ دہ صفور کو عالم العبب سمجھا ہے اور اس کا بھاح اس وجر سے نہیں ہوا کہ وہ دہ صفور کو عالم العبب سمجھا ہے اور اس کا بھاح اس وجر سے نہیں ہوا کہ وہ موجا نے کہ وہ صفور کو عالم العبب سمجھا ہے۔ پھر فرجا اللّہ تعالی کو گواہ رکھے فوئی کاح ہوجا نے کہ وہ صفور کو عالم العبب ہے جو وہ ابیراور ویا بنہ نے مالا یک بھر وہ بہت کہ وجر دیہ کہ معاملات نہ ہم وہ وہ بہر اور ویا بنہ نے معاملات اور مدانیۃ میں عومی سے ملکہ وجر دیہ کہ معاملات نہ ہم کا تعلق یا ہمی ہونا ہے اللّہ نعالی نے معاملات اور مدانیۃ میں عومی طور برتھ بیں شہادت کر دیا ہے کہ معاملات کو تعلیم کو دیر تھیں شہادت کر دیا ہے کہ کہ وہ دیں شہادت کر دیا ہمت کہ دور اللّہ کو تعلیم کے دیا ہم کہ دور برتھ بیں عرفی طور برتھ بیں عرفی طور برتھ بیں عرفی کہ دیا ہما کہ دیا ہما کہ دیا ہما کہ دیا ہم کہ دور برتھ بیں عرفی طور برتھ بیں عرفی کہ دیا ہما کہ دی

اور ارشاد قرمایا :

اے ایمان والوجب کسی مقرر مترت کے بیئے آئیں ہیں قرض کالین دین کروتو اسے کھ لیاکر دی رابین مردوں میں سے دداد میوں کی اس پرگوائی کرالو۔اگر دومرد نربوں توایک مرد اور دومرد نربوں توایک مرد اور دومرد نربوں توایک مرد اور دومری اسے یا د دلائے۔

اور دومور نیں ہوں اکدا یک بھول جائے تو دوسری اسے یا د دلائے۔

پریمکر یہ مکم بنام ہے اس کے ماتحت ہی فقہاد نے معامرہ نکاح کے بلے بھی دو مرد با ایک مرد اور دومور توں کی شہادت رکھی ہے۔ جب آبیت مرات بیمیں تعین شہادت کی مرد یا ایک مرد اور دومور توں کی شہادت کے سوائے کا نعقاد مرکز نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کی اجازت سوائے شہادت معینہ کے دی جائے تو بھی لا قانونیت کی مرض اور دیا بھیل جائے ۔

مرمرداور تورند اوارگی اختیار کرے مصب ونسب اور کفوداور مراوری وغیره کامرکز خبال نر رکھا جائے بکیم کرادی برکم روسے گاکر برائی ان فلال تورنت کے ساتھ ہوگیا ہے ہمارے درمیان السُّراور اس کاربول گواہ ہے - تمدنی حالات بالکیہ نباہ ہوجائیں - اوارگی کا دور دورہ اور معاشرہ بیس غیر معمولی بگالا ببدا ہوجائے و لہذا منزلوبت اسلامیہ نے انتظامی المورکو میڈ فظرد کھتے ہوئے شہادت اورگوا ہوں کی صورت کا تفرز کر دیا ہے ۔

واللهورسول اعلمريال صواب

الأستنقيام

کیا فرمانے ہیں علی الے دین و مفتیان ترع متین اس سکری کر ایکل اکثر نشاد بول میں دسمول باہے دغیرہ ہوتے ہیں سجیب یا ہے دغیرہ حرام ہی تو نکاح مہوجائے گابانہیں ، میں دسمول باہے دغیرہ ہوستے ہیں سجیب یا سے دغیرہ حرام ہی تو نکاح مہوجائے گابانہیں ، معرفی علم دین بیش ام ۔ گھنگور ضلع سیالکوسے ۔

الجواب بعوية لعالى

صورت مسئولہ بن کاح سرعاً ہوجائے گاکیونکہ نکاح کے انعقاد کے لیے عزوری ہے کہمردادر ورت مسئولہ بن اور گواہ سنتے سیمھتے ہوں رفقہا دکرام فراتے ہیں:
کہمردادر ورت ایجاب وفیول کریں اور گواہ سنتے سیمھتے ہوں رفقہا دکرام فراتے ہیں:
وینعقد بابیجاب وفیول عند حرین عاقلین بالعظین مسلمین دینو الدقائق من ا

کہ نکاح ہوجاتا ہے کہ جیکہ مرد اور تورت ایجاب وقبول گواہوں کے سائے کریں جو کہ عاقل بالغ مسلان ہوں۔ یا ہے دوغیرہ اگر جیرح ام ہیں نکاح کے لیے ما نع نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بلیے وظیرہ اگر جیرح ام ہیں نکاح کے لیے ما نع نہیں ہیں۔ اس میں تشک نہیں کہ بلیے وظرع اُمنع میں اور ان کا بجانے والا اور سننے والا فاستی و کہنچ کارہے۔ مدمث ماک میں سے و

گیکونن فی امنی افوام لیستندون العرواله دیبر والمضروالمعازف که مزورمیری امست میں وہ لوگ نؤر نے والے میں جملال کھرائیں گے تورتوں کی شرمگاہ نعبی زنا اوریشی کیروں اور اور باجوں کو - دا مکا کم شریعت صنا کا اور شادی بیاه بیں باجے وغیرہ نہیں ہوئے ہائی کیروں کا میں باہیے کیے بین نور گناہ ہے ، کیکن وغیرہ نہیں ہوئے جائے گئے بین نور گناہ ہے ، کیکن اس سے محاج سے بونے میں کوئی وغل نہیں ہے محاج مشرعاً ہوجائے گااس سے محاج سے بونے میں کوئی وغل نہیں ہے محاج مشرعاً ہوجائے گاواللہ و دسول اعلم بالصواب -

الاستنفيام

کیافرواتے ہیں علائے دین دربم سئلہ کہ خالد محموداور محرز بردونوں حقیقی مجاگی ہیں۔خالد محمود اپینے پوتے محمطارق کا نکاح محمدز بیر کی الم کی سکینہ بی بی سے کرنا چاہنا ہے کیا بیز کاح شرعاً صحیح ہے یا نہیں ج بسینوا و توجو دوا۔ مولوی غلام صین خطیب جامع مسی کھھھ والی خلع سیالکو

الجواب بعوية لعالى

یه نماح جائز ہے کیونکہ سکینہ بی جی طارق کی شِنتہ بی جھیجے ہے ہوئی ہے جھیجے نہیں ہے اور فقا فری رسنویہ ہیں ہیں ہو جو دہ ہے۔ اعلی صفرت فاضل بر لوی اسی صورت ہے۔ اعلی صفرت فاضل بر لوی اسی صورت سے جواب میں فرمات ہے جواب میں فرمات ہے جائز ہے کہ مقیقی جے ۔ فال سے جواب میں فرمات ہے علاوہ نمہارے یہ جائز ہیں) نعالی واحل کھر ما و دا یو دا الکمد (کر ان محرمات کے علاوہ نمہارے یہ جائز ہیں) میں صفرت ہے۔ مالا بحرمه و شتہ ہیں اس کی مہین ہے۔ و مالا بحرمه و شتہ ہیں اس کی مہین ہے۔ و مالا بحرمه و شتہ ہیں اس کی مہین ہے۔ و مالا بحرمه و شام ہی رصوب مقرمین اس کی میں ہوئے کا نماح میائز ہے مالا بحرمه و شتہ ہیں اس کی میں ہوئے کا نماح میائز ہے مالا بحرمه و شتہ ہیں اس کی میں ہوئے کا ا

لہٰ العالد محدور کے پوستے محدولات کا نکاح محد زبر کی نظری سکینہ بی بی سکے ساتھ تنرعًا قبیرے ہے۔ واللّٰہ وَرَسَسَوْلِہ وَاعْدُمُ مِبَالِطَسُوابِ -

الاستنفيار

کیا فرمانے میں علائے دین دربرمسئلکہ نکاح کے وقت دولہا اور ولہن کو کلمہ طیبراورکلم شہا درن اورا بان مجل اورا بان مفصل طرحانے صروری ہیں یانہیں -ان کے ایب سأل از مطریبر ۔

و الجواب بعونه تعالى

صورت مسئوله میں اگر کر طیبرا در کلم شهادت یا ایان میل اور مقتل بیدهایا جائے تو بہتر ہے فناوی عزیز بہت میں سے کہ اکثر لوگوں سے لاعلمی یا سہو سے کلمات کفر بر کل جاتے ہیں ۔ فناوی عزیز بہ صفی میں ہے کہ اکثر لوگوں سے لاعلمی یا سہو سے کلمات کفر بر کل جاتے ہیں ۔ اس بیدعلما دفتا حربین نے بطورا هتیا طاس کولبند کیا ہے۔ بھیریہ کلمات برکت سے خالی نہیں ہیں ۔

فناولی رصوبه بین صلی برسب که ذکر نعلا ورسول علی الله وصلی الله تعالی علیه وسلم می الله تعالی علیه وسلم خیر محض بند و خصوصاً تجدیدا بان که وبیلسے بھی عدیبت بین اس کا حکم ہے۔ رسول الله بعنی الله عبد وسلم فروات میں :

ان الديمان لينطق في جوف احد كم كما ينطق النوب فاستكوا لله تعالى ان يبعد دوا الديمان في قلومكم - دروا لا الطبواني في الكبير عن المن عسر يسند حسن والم حاكم في المستندرك )

بے نک ایان میں کسی کے باطن میں برانابر جاتا ہے جیسا کہ کبراکہ ہم موجاتا ہے تواللہ تعالیٰ سے ما نگو کہ تمہارے دوں میں ایان کو نازہ فرائے ۔اس کو ای طبرانی سیمان بن احد المتوفی سندہ ما مامنونی سندہ سندہ سندہ دوایت کیا ہے۔

العرض بوقت بماح دولها ادر دلهن كوكان طيبات اورا يمان مجل مفصل بليها البهر من مماح كالعقادان برموقوف نهي - نماح توان كيسوا بحى موجا تا بهد البنتر بطور موكت برطها وكيد عالمي نوم ترسيم -

والله ورسولهاعلمبالصواب -

الاستنفیا م کیافرماتے ہیں علاتے دین دریں مسئلہ کہ اکرم دین کی خالہ کی کڑئی سعیدہ ہے کرم دین اس کے ساتھ تکاح کرنا چاہتا ہے کیکن دریافت طلب امریہ ہے کہ کرم دین کے بھائی اما دبن کے ساتھ اس سعیدہ نے دود ھربیا ہے۔ اب کیا نکاح جائز ہے یا نہیں۔ بدینوا و توجروا۔ ناام حسین ازرجیم یارنمال۔

الحواب لعونة نعالى

مورت مسئولیس اگرسیده نے کرم دین کی والدہ کا دودھ بیا ہے نوبتر عاسعیدہ کرم دین بی والدہ کا دودھ بیا ہے نوبتر عاسعیدہ کرم دین برحرام ہے کہ بوکر البی سورت ہیں کڑم دین کی والدہ اس سعیدہ کی مرضعہ و دودھ بیارے کرم دین برحرام ہے بیار نے دالی ماں ہے اورمرضعہ کی تمام اولا دستر عارضیع لین دودھ بیانے والے برحرام میں فقادی مہندید ہیں ہے :

ود بعدم علی المرضیع ابوا ی من الرضاع و اصوله ها و و نروعها من الدنسب والرضاع جمبیعًا و مراس ) من الدنسب والرضاع جمبیعًا و مراس ) دوده بینے والے براس کے ماں باب اوران کے اصول و قروع نسبی اور دضاعی مردد توں طرح سے حام بوجاتے ہیں اور معورت مسئولہ ہیں کرم دین کی سعیدہ رضاعی بہن مردد توں طرح سے حام بوجاتے ہیں اور معورت مسئولہ ہیں کرم دین کی سعیدہ رضاعی بہن

یں مرق سے دیے ہرجات بین مدر سات سے ہے۔ اہزا اس کے ساتھ کرم دین کا ٹکاح نشر عاملام ہے ۔ ا

والله ورسوله اعلم بالصواب

## كثاك الطلاق

کیا قرمات مبی علی نے دین اس مسئلہ بن کے خداسلم نے بیوی کوکہاکہ توجید بریر حرام ہے اس معورت میں عکم نٹریعی کرا ہوگا کہا اس عورت کوطلاق ہوگی یا نہیں ہ ابک سائل از مترو ملھے ضلع سیالکوٹ

الحواب بعوبذ تعالى

صورت مستُورُ مِن المِب طلاق مِائن ہوگی مشرح وقابہ میں ہے، وانت على حرام ال نوى به الطلاق فهانسنة -اكركب توجي برحام سبعداس كه ساخطلاق كي تبت كرة البيد توطلاق بالنزموكي -فادى عالمكيرى بيرسيد : حبيه عورين كوكهناسيد توجيم برطام سيدسك عن سينام طلق ميداس كى نيت كم متعلق بوهيامائكا اكراس نهاميرى مراوطلاق ب أوطلاق بالنهركي وعن المشايخ من بصرفه الى الطلاق من غيرنيبته للعرف و

ادر تعمن مشایخ نے اس کو طلاق می کہا ہے اگر جرمنیت مزہوا س برسی فتولی ہے۔

عب جمداسلم نے اپنی ہوی کوکہا ہے کہ توجو پر حام ہے اس سے طلاق ہائن ہوگی۔ کبونکر عرف عام ہیں جمداسلم نے اپنی ہوی کوکہا ہے کہ توجو پر حام ہے اس سے طلاق ہائن ہوجائے گا۔ اگر عرف عام ہیں جراسلم اس مطلقہ مورت کو دوبارہ گھر آبا در کھتا چا ہتا ہے تو دوبارہ نکاح کر لے نکاح ہم جائے گا اگر جی اسلم در کھے تو بعد از عدرت مورت مشرعاً جہاں چا ہے اپنی مرفئی سے نکاح کرسکتی ہے۔ اگر جی اسلم در کھے تو بعد از عدرت مورت مشرعاً جہاں چا ہے اپنی مرفئی سے نکاح کرسکتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلمہ بال صواب ۔

الاستنفثار

کیا ذرائے ہیں علی نے دبن دریں مسئلہ کوشمو دخالد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور گوا ہوں ہے اور گوا ہوں سے دوگواہ کہتے ہیں کہ تبن گوا ہوں سے دوگواہ کہتے ہیں کہ تبن دی میں اور دوگواہ کہتے ہیں کہ تبن دی میں رخوہ محدو خالد میں ہم بات کر تاہے اب رخری نیصلہ اس سے متعلق کیا ہے ۔ دی میں رخوہ محدو خالد میں ہم بات کر تاہے اب رخری نیصلہ اس سے متعلق کیا ہے ۔ محدوم خارات محدام خرات محدام خرات محدام خرات محدام خرات محدام خرات محدام خرات محدام نے کہ اور اس محدام کا دیاں جھاؤنی ملع گرات

الجواسب ليونه نعالي

صورت مستوله مین تین طلاقتی بورگی ا درجوگواه به کهنتے ہیں گراس نے بین طلاقتیں دی ہیں ان کی گواہی عثیر ہوگی۔ حمودی ہیں سبے : ہیں ان کی گواہی عثیر ہوگی۔ حمودی ہیں سبے :

وله في انقدم العدى البينة بين على الدخوى اذا كائت اكتراثيات -بعني وربادق كا شات كركاس كا اس كى كابى عنر موكى - لهذا بن كوامون في تن طلاقول سيم متعلق شنها دست بيش كى سب ان كى شها دست اوركوا بن كا اغتباركرت مهد في شن طلاقيس مى مورت مذكوره بين من معور مول كى س

والله ورسوله لاعلم ببأالقواب. \_

الاستنفأم

کیافرمائے ہیں علامیے دین درج ذیل مسئلہ کے منظوراعمر نے اپنی ہوی کو کہا کہ نجو کو ہیں نے طلاق دی اور بچھ کو ہیں نے طلاق دی بھراس کے والدسنے اس کو منع کیا وہ خ خاموش بوگبابس اُس نے اس سے زیادہ کوئی تقط نہیں بولا - اب کمیامتطور احمد اپنی تورت کو خ گھراً یا دکرسکتا ہے نہیں ؟ مفنول احمد ، پسرور متلع سیالکوٹ ۔ مفنول احمد ، پسرور متلع سیالکوٹ ۔

الحواب ليوندنعالى

صورت مسئولہ میں ود طلافیس رجعی واقع ہوئی ہیں منظورا حمد اپنی بیوی کے ساتھ رجم ع کرسکتا ہے۔ عدّرت کے اندر بلا نکاح رجوع کرلے اور عدّمت گزرنے کے بعد سکاح کرنا بطوسے گا-مہابہ میں ہیں ہے ؛

واذاطلق الرجل اصرائته تطليقة زجعية اوتطليقين قله الديواجعا

ادر فنالی عالمگیری میں ہے:

اگر عورت کوکہا نوطان ہے ، طائق ہے ، یا نوطانی ہے ، نوطان ہے ۔ یا کہا میں نے کچھے طلاق دی ہے یا کہا میں نے کچھے طلاق دی ہے یا کہا تخصے طلاق دی ہے یا کہا تخصے طلاق دی ہے یا کہا تخصے طلاق دی ہے یہ بونوان سور نول کے ساتھ جارے کیا گیا ہے ، ہونوان سور نول میں دو طلاق دی ہے ۔ جب عورت مرحل بہا (جس کے ساتھ جارے کیا گیا ہے ) ہونوان سور نول میں دو طلاق میں واقع مہول گی ۔

صورت مستولزیں دوطان قبی مہوں گی جوکر حجی ہوں گی۔ متظور احدایتی بیوی کے ساتھ رجے حکر لے بازیاتی کہرو ہے کرمیں نے بیوی کے ساتھ رجوع کیا ہے یا اس کے ساتھ جا ع کرے بیاس کو ہاتھ دینے ہو گادے تورج ع ہوجا کے گا۔ اگر عزیت گزرجی ہے تو بھر

دوبارہ تکاح کرسے ر

والله ورسوله اعلم بالصواب ر

الأسسنفيآ بر

کیا فرماتے ہیں علیا<u>۔ نے دین</u> ومفتیان *نٹرع منین دریم سٹلہ کی وریٹ کویلا وج*م

Marfat com

اللاق دہنی جائز ہے بانہیں اور شنا ہے کہ صفرت ام مصن علیبالسّلام عور تول کے ساتھ نکاح کرکے طلاق دے دیے نے نے یعظم کے بیروالدکس کتاب ہیں ہے ۔ کرکے طلاق دے دیے نے نے کے بیروالدکس کتاب ہیں ہے۔ کیک سائل نار دوال صلع سیالکوٹ ۔

الجواب بعوته نعالي

طلاق دبنی دوقت میسبد، ایک سنت اور دوسری مباح سطلاق دبنی دوقت میسبد، ایک سنت اور دوسری مباح سستند بیر مید کربلاد چرطلاق بردست کمیونکرالله تنالی اس کولیپند تنبی کرنے اور طلاق بحالت میسوری جائز رکھی کئی ہے اور دوسری مباح بیب کراد می اس بس مختار ہے۔ اگر بلاوج بھی طلاق و سے توطلاق کا دفوع ہوجا تا ہے۔

شاه عدالعزیز محدث دموی فناه ی عزیزیه هی ایم طلاق دیستے کی تقییم کیفتے ہوئے والے تین کیمیا میں طلاق دیستے کی تقییم کیفتے ہوئے والے تین کیمیاج مورت میں بی نواب کاح کی زیادتی اگر مقصود ہوتی ہی امرقر بیب سنّت ہوجا نا ہے بکر غلفا بورا شدین کی سنّت میں داخل ہے چنا نیج مقرت ام حسین علیا اسلام المتونی کی سنّت میں داخل ہے چنا نیج مقرت ام حسین علیا اسلام المتونی کی سنت کی اور دور مری مورتوں سن کیا حکر لیت سنت می مستون ہونے میں کو نکاح کر سنت میں اور دور مری مورتوں سن کیا حکر لیت سنت میں محرب اس میں جھزت امام حسن علیا المتالی کامقدر نواب ہونا تھا۔ لیس اس تعرر لبسبب طلاق کے کاسبب مستون ہونے میں کافی سبت کوگوں نے حصرت امام حس علیا لتلام سے اس طلاق دیت کا سبب اور میں ہوئے اسلام میں ہوئے کا سبب بہت سی فوم کو مقرنت رسول الشرطیا لیا ہوجائے اور وہ محضر کے دن ان سے حق میں کارش مدین ہائے کیون کہ الشراف الی کے نزد دیک بدار مرب وحق میں کار کوئی جائے کیون کہ الشراف اللے سند قام اطفاتی ہے توجہ طلاق دینی جائے کوئی المدن الم میں کے خلاف قدم کا طفاتی ہے توجہ طلاق دینی جائے۔

الأستفيار

تكهوابا اورخود وستفط كردسيك اوراب وه كهناست كرس في زبان سايني بيرى كوطلاق منيس دى ر 

صوفى نذبر احرمقام مأنك نارو دال ضلع سيالكوك

الجواب بعوبة تعالى

صورية مسئولهم طلاق بوعائ كي نواه طلاف نامه نود ملحه باكسي سي كلهواكر خود وستخط كرد\_ كونكركابن اوركهنا بنزله خطاب وعباست كيس اشباه بسب قال فى المعداية والكتاب كالخطاب -

لعنی کتابت مثل خطاب کے ہے۔

وان كنب إموانته طالق فهى طالق -

اگراس نے لکھا ہے کہ اس کی توریت طالق ہے تو طلاق ہوجائے گی۔ فناوی عالمگیری ہیں ، رجل استنكنب من دجل أخر الى اصراً بته كتابا بطله قها وقراً كاعلى الزورج فاخذه وطواع وينتعروكتب فىعنواشه وبعث الى اصوآتك فاتاها الكناب وإموالزوج انه كتاب فان الطلاق ليقع عليها -الك مرديف دورس مردست طلاق نامه فكصوايا اس نيه طلاق نامه لكور فحاوند كسس براس اور اس نے اس کو بجرا اولیوظا وراس برمہرنگائی اور اس کا بہتر لکھ کر عورت کو طلاق بھیج دی س بیں وہ طلاق نام پورت کو مل گیا اور نما وندا قرار بھی کرتا ہے کر بیر برا خط ہے کیں مورت کو طلاق ہوجائے گی- ابن عابدین <del>کھا تباتے</del> کھے ہیں

كت امالعدقانت طالق فكماكثب هذا يقع الطلاق فت من وقت الكتابت .

اسی وقت طلاق ہوجا ئے گی اور تقریر کے وقت

سيدعدة متروح موگى س

صورت مستفسره میں اگرچیزیان سسے طلاق نہیں دی لیکن پیرچی الماق مہوجائے گی۔ واللّٰہ ودسولہ داعلم بالصواب۔

الاستنفيام

کیا فرما نے ہیں علمائے دین اس مسلامیں کر زید نے اپنی ہوی ہندہ کوہیک و فت تین طلافیں دیں اور کہا کہ تھے تین طلافیں ہیں ۔ اب احناف تو کہتے ہیں کہ تین طلافیں ہی ہوں گی اور سوائے ملائم کے اس نعاو نر کے بیے یہ جائز ہی نہیں لیکن سلم ٹرلیف میں عدیت ہے کہ عبالا ٹار کے اس نعاو نر کے بیے یہ جائز ہی نہیں طلاقیں ایک ہی تصور ہوتی تعنیں اور یہ تھی روایت ہے کہ ابور کا دو سے جہ اپنی بیوی کوئین طلاقیں ایک ہی تصور مہالی السُّر علیہ وا کہ وسلم نے اس کو ایک ہی شار کیا ساگرا خاف سے نیز دو کر کہ ہی نوان سے اس کو ایک ہی شار کیا ساگرا خاف سے نیز دو کر بی بی طلاقیں نین ہی واقع ہوتی ہیں تو ان

عافظ غلام محى الدين متكل كالوفى ر

الحواس تعوينه تعالى

اعاد ببث كامفهوم كياست

صور منت مستولیم را کیسر سے اپنی عوریت کونین طلافیں دی ہیں ، نین طلاقیں ہی واقع اوں گی ۔

وان كان الطلاق ثناه ثنا في الحريّ لمرتحل له حتى ننكم روحا غيرٌ نكاحا صحيحا وبدخل بها تتمريط لقها اوبمون عنها -

رقدورى مثكار

اگر عورت کو نبن طلافیں مرد نے دی ہی توجہ اس کے حلال نہیں۔ حتی کہ واسر خاف میں کے حلال نہیں۔ حتی کہ واسر خاف ندسے نکاح کرے اور اس کے ساتھ مجامعت کریے بھروہ مردیا تو اس کو طلاق دے بامر عبائے ، اب بر عورت اس مرد طلق پر قطعاً حوام ہو بھی ہے ۔ جب بہ کہ تجلیل رحلا مرکزے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی ر

**\*** 

صاحب بإيد لكفته بي :

والدصل فيه قوله تعالى فان طلقها فلانتهل لهمن بعد حنى تنكع زويم أعبر كار

بعنی قرآن دلیل ہے کہ فان طلقہا سے مرافز ہیری طلاق ہے۔ جب بین طلاقیں ہوجائیں نوبیورین مرد برجرام ہوجاتی ہے جب نکسکسی دومری عبکہ نکاح ہنر کر کے ۔ تفسیرصاوی کیج ص<sup>م م</sup> بیں ہے :

فان طلقها اى طلقة ثالثة سواء وفع الانتنان فى مرتا او مرتاب والمعنى فان نبت طلافها ثلاثا فى مرتا او مرات فلا مرتاب والمعنى فان نبت طلافها ثلاثا فى مرتا او مرات فلا متعلله الخرع كما اذا قال لها انت طائق ثلاثا وهذا رهو

المحمع علياد

آبت کامفہم بہ جے کہ اگرین طلافیں دیں تو واقع ہوجائیں گی خواہ ایک مزید دے الگ الگ الگ مورن علافہ بر بہت کی جیسا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہ دے کہ تجھے ہیں طلافیں مہی تو تین میں واقع ہوں گی ربہ بات تھام لوگوں کے درمیان منفقہ ہے۔ باتی جرایب نے لکھا ہے کہ مسلم شراحیت میں عبداللہ بن عباس کی دوایت ہے کہ حصنور کے زمانہ اورعہد صدیق میں نین طلاقی میں تین طلاقی بایک تصور کی جاتی تھیں ۔ اس حدیث کامطلب بہ ہے کہ حب سوریت غیر مرخول بہا ہو (یعنی خاونہ قبل انہ جاس طلاق دے) اگر عورت عیر مرخولہ کو حب سوریت غیر مرخولہ کو اید واقع ہوگی ۔ د یکھلے ایوداؤ د کتاب لطلاق باب تسی المراجعة تین طلاقیں دی جائیں اور ایک واقع ہوگی ۔ د یکھلے ایوداؤ د کتاب لطلاق باب تسی المراجعة تین طلاقیں دی جائیں اور ایک واقع ہوگی ۔ د یکھلے ایوداؤ د کتاب لطلاق باب تسی المراجعة

قال دين عباس بلي كان الرجل إذا طلق اصرأتنه ثلاثا قبل ان

يدخل بهاجعلي ها واحدة \_

Marfat.com

طلاق ہے طلاق ہے ، قبل از وثول دے نورہ اکیب می سمجھی عاسلے گی بہی ابن عیاس کا مطلب بيداس كوعنقبه يحى تسليم كرست المركب كيونكربيجورت ببلي طلاق سيد مى بائن مبوعاتى ہے دوسری داقع ہی منہیں ہو تیں لہذا بہاں نین میں ایک ہی تھے عالمے گئی ساکر عوریت أُمدُ خُرِل بها معبوتُوا بن عباس تمن طلاق بس بحال رکھتے میں حبیباکہ عنقیر نے کہا ہے کہاگر کو کی منتخص ينن طلاقين مدخول بهاكوديتا بيئة تونين مبول كى - ام مبهمقى فرماسته من ا ان رجل جاء الي ابن عياس وفال طلقت (صراً ني انفافقال تأخذ ثلاثاود كتسعمائة وسبعة وتسعين ـ أبب تنخف في عيداللنربن عباس مصيع في كباكربي في اين بيوى توميزار طلافين وی ہیں ایب نے فرمایا ہمن کیر تواور توسو ستا توسے جیور دو ۔ بعنی بمین طلاقیں تمہاری اعورت ، کو موگئی ای - امام بهمفی نے ایساور روایت ذکر کی ہے : عن ابن عباس ان ہ فال لوجل طلق ا مراکته ثناه شاحوصت علیائے این عیاس نے اِس شخص سے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو بکیم نیں طلاقیس دی ہیں که تنجه برتیزی بوی حرام برگئی اگر ایک اعتبار مهوتی نو بیوی مرکز حرام منه بهوتی -معلوم مهوا که

كسى صحابى كالمختراض مةكرنا ملكة تؤداين عياس كامذبوبنا اوراس مستله مركيفتكونه كرنا أمس كا وا ضح فیوت سنے کربیرہ بین ندکورہ (سوال میں)منسوخ ہے یامؤول ہے کوٹیروزل بہا عورت كواكراس طرح تين طلاقيس ديسے رستھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق سے) تواب طلاق بہرگی، کبونکربر عوریت بہلی طلاق سے بائن برجاتی ہے۔ دوسری ود طلاق کا وہ محل ہی نہیں مہتی ۔لس بیمورت اتنی ہی مؤول ہے اس عورت ببرعد تن بھی واحب نہ ہو گی ادر طلاق كي الماح بوتاب الكرغير منول بهاكوبول كه كمتصين طلاقي بي تو تتبغل "للخبص كام ببرسيدكم بالوعديث مستوامنسوخ بدبا مؤدل لفردت مفوصه ب ورنه بؤورین مدنول بہا ہواگراس کونین طلاقیں اکر تجھے تین طلاقیں ہیں باستھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، دی جاملی تو تین ہی واقع مہدل کی ربیر عوریت سوائے سخلیل دعلالہ) کے پہلے خاوند مطلق کے ساتھ ریماح منہیں کرسکتی اور ابور کامہ کی روا بہت جراپ نے ذکر کی ہے وہ تھی معیق ہے۔ ابوداؤ و نے اس کواس طرح روایت کیا ہے:

طلق عبد يزيدالوركانة ام ركانة فقال النبى صلى الله عليه وستمر بَامِراً حَلَّتَ فَقَالَ الْيُطْلَقَتِهَا مُلُاثًا قَالَ قَلَ عَلَمَتُ الرَجِعِهَا-نے اپنی بیری ام رکارنہ کوطلاق دی حضور علیدالسلام نے فرمایا طلا نے عرص کیا کہ مصنور میں نے تمین طلاقایں دی میں۔ فرمایا ہم جا۔ مستے عرص کیا کہ مصنور میں سنے تمین طلاقایں دی میں۔

ام نودی شافعی شارح میخیسلم فراند می کربرنین طلاقول والی عدیب اور روایت ضعیف ہے اور مجہول لوگوں سے مروی ہے۔ ان کی طلاق سیم متعلق مروت وہی روابیت میحے ہے ہم بہلے بیان کرچکے ہیں کہ انتہوں نے طلاق بینندی تقی اور لقط بینز ہیں ایک کا بھی احتمالا م میر اور تبن کا بھی۔ ثنا بدنبن طلاق سے صعبیت راوی نے بہم جھاکہ بنتر تین طلاق کو کہتے ہیں میرے اور تبن کا بھی۔ ثنا بدنبن طلاق سے صعبیت راوی نے بہم جھاکہ بنتر تین طلاق کو کہتے ہیں

ا برجائے بنتہ کے تین کی روابیت بالمعتی کر دی جس میں اس نے علظی کی ادر صحیح روابیت وہ ہے جو عبداللّٰدین علی بن بزید اِن رکانتہ

عبدالله بن على بن يزيدابن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته النيبة فانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسس مله فقال ما الدوت بها قال واحدة قال او الله ما الدوت بها الدواحدت قال والله ما الدوت بها الدواحدة قال واحد في قال والله ما الدوت بها الدواحدة قال واحدة قال واحدة فال واحدة الما البه -

وه فرمات میں کرمیرے وادا نے اپنی بیری کوطلاق بنتہ دی بھیروہ ہارگا و نیوت میں عاظر مورے اور حضور علیہ السّلام سے سوال کیا اور عض کیا کرمیں نے ایک کی بنیت کی تقی ، عضور علیہ السّلام نے فرما یا کہ کہ السّد کی قسم ہے رہ کی میں نے ایک کی میں نے دیا ہے کہ تقی سوحن کیا فسم ہے رہ کی میں نے میں نے میں نے ایک کی میں انسان کی مگر ایک کی ۔ بس نمی کرم مہلی انسان میں میں نے ایک کی بیری کو ان بر والبس کے منعم نے ایک کرم میں انسان میں میں ہے دیا ہے ہیں :

مااشرف الحديث -

اس کی سندیہ سنت عمدہ ہے۔ ابو داؤد فرمائے ہیں ہ حسنہ (صدحہ۔

يەمدىن بېيىن سىمى سىم ـ

مجرگدولسانے ابسے معاملاست ہیں دومرے لوگوں کی برنسیست زبادہ وا قف ہوستے ہیں اس کیے ام بہتی فزمانے ہیں کہ طلاف بنة زبادہ صمیح ہے ۔

لانهمدولوالربيل وإهله اعلم به أن ركانة انعاطلق امرأت له ويجعلها النبي صلى الله عليه وسلّم واحدة .

کرم دکی اولا داور اس کے امل اس بات کو زیادہ حاستظامیں ۔ رکانتہ نے اپنی معمدہ معم

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

نیسرے حمر بن عمر فرزالد بن رازی حنفی المتوفی مکت الله ه شهر مرات میں قوت بہوئے بس - بد دونوں تقب اور نام اور باب کے نام اور مکان و قات اور س و قات میں برابر ہیں۔ بس - بد دونوں تقب اور نام اور باب کے نام اور مکان و قات اور س و قات میں برابر ہیں۔ والله و دسوله اعداد بالصواب -

الأستفنامه

کیافرمات بہ علائے دین اس مسئلہ کہ ایک مرد نے اپنی تورت کوماں بہن کہا سے۔ اس کوطلاق ہوگئ ہے با تہیں ؟

علم دین از گھنگور منبلع سیالکویٹ ۔

الحواب بعوته تعالى

صورت مسئوله بي طلاق نهي مرتى اورته مي طهاد مؤتا ب ملكه به لفظ لغواور بيهوده مي المين المي

اوحذف الكات لغا -

یعنی کاف رسرف تشبیهه کو عذف کرے بید کہاکہ تومیری ماں ہے یا بہت تو طلاق مزہوگی بکر بیرلفظ سیسے ہودہ میں ۔فاوی شامیر میں ہے ا

اوحذون اکات مان قال انت امی ۔

فاوی عالمگیرید میں ہے:

ولوقال لھا انت افی لا یکون صفا ھڑا و بنبغی ان یکون مکروھا قا وی عادیم سے:

ولوقال لهااست امى فليس بشي

يومره نيرو نمب ب

ادن المتحربيم انعا يكوين اذا جعلهامثل امه فاما اذا فال انت اتى فهوكذب . بعنى حرمت اس وقت أنى حبكراس طرح كهناكة توميري ال كيمثل ب رحب لفظ الفظ مثن نهبين كها مرف به كارتوميري ال كيمثل ب رحب لفظ الفظ مثن نهبين كها مرف به كهاكة توميري ال بنه المستفسرة مين مجى طلاق نهبين بمولى البنة المسالفاظ السرسط طلاق نهبين بمولى المبتة المسالفاظ الما وندكوا استعال نهبين كرسة جامهيس - والله و ديسوله اعلم بالصواب -

والله وريسوله المعرب معرب

الا مستعمل من المستعمل من المستعمل المستعمل المبنى بيرى كوكها كه توعلى عا ، كيافرات بيرى كوكها كه توعلى عا ، المردون المردون توجير كيابائن بيوى المستعمل المردون ويركيابائن بيوكى يا المردون وجير كيابائن بيوكى يا مرجى والمردوكي كيابائن بيوكى يا مرجى والمردوكي كياباء والمراب الموالد عاب المردوكي والمردوكي المردوكي كالمردوكي المردوكي الم

ايم مستفتی از شاه دره لامپور -

ويطريم سيا و مسجيمه اي ده من چرچواپ اور رو دونول کاتواپ بهرسکته من اور دورې قسم وه په چرچر ايک ده من چرچواپ اور رو دونول کاتواپ بهرسکته من اور دورې قسم وه په چرچو

ہواب بن سکتے ہیں مبکن روہ بس اور تبیبری قسم وہ ہے جو جواب بھی بن سکتے ہیں اور بجائے ہواب کے وہ مرد کی طرف سے عورت کے بلے شتم اور سب نفسور کیمے جائیں گے۔ اور اذھبی کے منعلق لکھتے ہیں:

ولصدق فیمایصلح جوابا وردًا منل قوله ا دهبی ـ

كم اذهبی میں ، كر توجی جامروكی بات تسلیم كی عائے گی۔اگرمرو نے عورت كو محالت رضا برالفاظ كہے كر توجی جا تواس نے اگرطلاق كی نیست كی شہرے توطلاق مجوجائیگی مد قفی حالة المرضاك بیكون شقی صنعا طلاق الد بااكسین اور طلاق بھی

بائن ہوگی ۔ ہلابہ میں ہی ہے:

اذا نوى بهاالطلاف كانت واحدة باسنة ـ

اگرمرد کے کرمیں نے طلاق کی ٹیٹ نہیں کی تو بھرطلاق منہیں ہوگی۔ فناوی عالمگیری میں ہے :

والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين .

ہلیویں ہے:

والقول قوله فى اتكار النبية

بهربورع صورمیت مسئوله میں اکرمروسٹ طلاق کی بنیت کی ہے تو طلاق بائیزہوگی اور اکرینیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی اور نزعاً قول مرد کا بمعرف معتزیوگا ۔'

، معنی اگرمروکہتنا ہے کہ ہیں۔ نے طلاق کی نیٹسٹ نہیں کی توبچراس سے قسم ہے کریہی سلوکیا جائے گاکہ طلاق نہیں ہوئی ۔ سلوکیا جائے گاکہ طلاق نہیں ہوئی ۔

واللهورسولة اعلم بالصواب

الاستفنام

و دون کی ہے۔ تربی و کے مکان برجاتا ہے لوگ کھاتے سے فارخ ہو بھے ہیں۔ مرو کہنا ہے چھوٹا گوشت ختم ہو جیا ہے بڑا کھالو ر تربی نے کہا بڑا کھالوں کا بھر مذات ہے کہا کہ گوشت ملال کہا ہے مذات سے مالا کہا کہ گوشت ہو خواہ کتے کا ہو۔ نربی نے نہ گئے گاکوشت ملال کہا ہے مزول سے ملا سمجھا بلکہ مذاق سے بات کہ دی۔ زید کے بارہ میں شرعی حکم کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے فتوٹی کیا دبا ہے کہ زید کا بہاح ٹوط گیا ہے طلاق ہوگئی ہے دویارہ نماح بٹی ھے دی اومیوں کو کھانا کھلائے۔ کہا بہ فتوٹی درست نہیں تو فتوٹی درست نہیں تو فتوٹی د والے نہاج تحوال اور کواموں سے منعلق سرعی حکم کیا ہے۔ ڈاکٹر جان محمد جھورسکھاں چھنے برداد ڈاکٹر جان محمد جھورسکھاں چھنے برداد

الجواب بعونه تعالى

صورت سئوامی اگرسبقت اسانی سے زید کے منہ سے بہ کل گیاکہ گوشنت ہو خواد کتے کا ہموتو کوئی بات قابل گرفت نہیں ہوئی ۔اگروہ قسم بھی کھالیتا نو قسم کابھی اس صورت میں انعقا دینہ ہوتا ۔ بحرالرائق میں ہے

لان استحدل دالك لا يكون كفر الامحالة فانه حالية

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

491

وكل شيئ عور حرام بحبث تسقط حرمة بحال كاالعيمتة والخمر والمنزيد واشباه ذالك فاستحلاله معلقا باالشرط لا كون معلقا كذا في المحبط -

حب خزر براور کے کے وشت کے حلال سمجے برقیم کھائے توقیم کا انعقاد مہیں ہوتا،
اور دہمی کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اگر بلاقصد زبد کی زبان سے بدلفظ کیل گئے ہیں کہ نواہ کتے کا گوشت
لاؤ تو کوئی جرم شری مہیں ہوا فیصل الفاظ سے پر مہیر اور احتیاط لازم اور مزوری ہے۔ ایسے
الفاظ سے تکاح نہیں لوشا اور ارد طلاق ہوتی ہے، بلا علم اور بلاتحقیق فتولی دینا حام ہے اور
وس ادمیوں کے کھا تاکھلانے کا عکم بھی غلط ہے کہ مزلویت میں جرمانہ جائز نہیں ہے۔ اگر
انکاح کی تجدید ہوگئی ہے تو کھے حرج نہیں ہے۔ نکاح خواں یا گوا ہوں برکسی فیم کی ذمہ داری عابد
نہیں میرتی۔ البتہ فتولی دینے والے کو ایسے فتوے نہیں دینے چا مہیں ،

والله ورسوله إعلم بالصواب - ١٢

استفأم

کیافرات بین علائے دین درای بار مکدایک خص نے جوکہ شیع تھا علق الھاکر کراب بین شیع منہ ہوگیا ہے۔ بین اب دوبارہ شیع مجوگیا ہے کہ اب بین اب دوبارہ شیع مجوگیا ہے کیا بہا کا حدورت ہے مقفہ ہوگیا ہے یا انجی طلاق عاصل کرنے کی صرورت ہے مقفہ حتی کے بین احد ویست ہے یا منسوخ مہوگیا ہے یا انجی طلاق عاصل کرنے کی صرورت ہے مقفہ حتی منفی کے بین دوبارہ نکاح کرسکتی ہے جو مناحت فرائیں کہ کہا لاگل کہ ہیں دوبارہ نکاح کرسکتی ہے جو محمد لیبین مشنی صنفی

عكن نمر ۱۲۲۷ واك خاله خاص مراسننه يكالناتحصيل منيويط في حصنك.

صورت مسئولہ ہیں آج کل تمام شیعبہ راقصی ہیں سبت بوراقصی مریداور کا فراہے لعبی ، موقعہ برلقیعۃ ستی بن جانے ہیں تقیبہ ان کے بہر سب کااہم جز مسیدے میں سنے ستی ہوئے کا ، اور میں جو جو میں جانے ہیں تقیبہ ان کے بہر سب کااہم جز مسیدے میں سنے ستی ہوئے کا ، علف الطابا بهروه شخص مشبع بركيا لقيناً مرتدب - ال كاسنى فبنا بمى مرف لقية تفا

فاوی عالمگیری میں ہے ا والصحبح انه كافروكذالك من أنكريفان فة عدريض الله على في اصح الدفوال كذافى الظهيرية وهولاء القوم خارج بعن متسنة الاسلام واحكامهم احكام المرتدين -

مرند اور کا قرکے ساتھ سنبہ مسلمان عوریت کا نکاح مرکز جائز نہیں ہے جوابتلا ڈمہوا ہے اس کامیبادی طور پر انعقا دسی تهبیب بوا .

ولايبى زان يتعزوج المرتندمسلمة ولامريتدة ولا كافاريخ مرتد کا نکاح مسلان توریت بلکه کاوم توریت کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ قناولمی رہنو ب

واقصى فاذف باجماع مسلمين -

كافرملعون ببن بوان كوكا فرمنه سيحصه وه خود كافريه يوشخص ابني لأكى يا ابني بهن شیعه راقتی کو دنیا ہے وہ لقنیا دیون ہے۔ اپنی بہن بیٹی کو *مرزع زنا سکے بیے* ویسے والا ہے سُوله مين ابتذا في طور برنهاح بهي منهن بهوا . الرظام أبهوا بسح قوار تذاو كے ساتھ فسنح ہوگیا ہے۔ طلاق عاصل کرنے کی کوئی عزورت نہیں سے مینٹی حتقی لط کی اپنی مرضی کے مطابق بہاں چاہے کسی ستی مسلمان مرو سے ساتھ تکاح کرکے ۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

نیروی سلیمان بی یی کو جنین طلا قیں دی ہیں۔ طلاق نامردر ہے ذیل سے

منكهم اسلم ولدغلا كسول ساكن كمله بهاك تخصيل ليرود تسلع سيالكوث كى شادى

سيهان في وختر ابراميم ساكن نت تحصيل نارووال ضلع سيالكوك كي سائق بوني معصر تقريباً أعظ سال ہو بیکا ہے منظر کا نباہ اس کے ساتھ بہست مشکل ہوگیا ہے اس میلے میں اس کو سربار وطلاق دطلاق طلاق طلاق وسے رہا ہوں کیونکہ برمیری ناونمان سے ۔ اسب سوال بیر ہے کہ سيمان في مي اور مبكرتاح كرسكتي سب بانهي -

سائل ابرا مهم ساكن ننت تحقيبل نارد والصنلع سبالكوط

الجاب بعونه تعالى

صورت مسئولہ میں جب مطاق نے تین طلاقیں دے دی ہیں توبیر تمن طلافیں واقع مہوکئی بن اور محراسلم براس کی ته وجرسلهان بی بی بیشهر کے یام برگئی سے -وإن كأن الطلاق ثلاث المنتصل له حتى تنكح زوجًا غيري -

اب محداسم کے بیاباں بی بی سوائے دعلالہ) کے حلال نہیں سبے ادرسلیاں بی بی اپنی مرتنی کے مطابق جہاں چاہدے مشرعی طور میر نکاح کر سکتی ہے۔ والله ورسوله اعلم بالصواب

کیا ذماتے میں علائے کوام کراکہ اُدمی نے ابن بورٹ کو بیک وفت نتم اولاقا ، دی مایا *ن فرمانگیر* بیبیوا و

/lartat.com

الجواب كعونه لعالى

مرد جب عورت کوئین طلافیس بیک وقت بھی دے وے تو تین طلافیس واقع ہوجائیں گی برعورت مرد بربروائے ملالہ کے جائز نر بردگی ۔ قرآن باک میں ہے :

فان طلقهافلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجا عبرى -

لفسيرصادي مده مي سے:

فان طلقها طلقة ثالثة سواع وقع الانتنتان في مريخ امرتين والمعنى فان ثبت طله فها في مريخ اومرتات فله نحل له كما اذا قال لمها انت طائ تله ثالث ثله ثالث ثله ثالث ثله ثال معالم معمع عليه -

اً بن کامعتی یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دین نوواقع ہوجائیں گی خواہ ایک مرتبہ دیے با الگ انگ ، عورت علال نہیں رہے گی جیسا کہ کوئی شخص اس طرح کہہ دیے کہ تھے تمین طلاقیں ہی تو تین ہی واقع ہوں گی ریہ تم امت مسلمہ کے دیمیان منفقہ بات ہے۔ ام افوی شافعی فرماتے ہیں :

من قال له مرأته انت طائ نلاثا فقال الشافعي و مالك و البيمنيفة و احد و جدا هير العلماء من السلف والمخلف يقع الثلث و احد و جدا هير العلماء من السلف والمخلف يقع الثلث لي يوى سب كه كر ني تين طلافي توايم اربع اورسلف اور خلف ك عام علا و فرات بي كرنتي مي و اقع بهول كي موجوده زمان ك و با بيراين تيمير كا اتباع كرت مي ابن تيمير كه اتباع كرت مي ابن تيمير كه اتباع كرت مي ابن تيمير كه تا بيد كرتين طلاقي يو بيك وفن بهول ايك بي واقع بهوتى ب و و د عدبه ابيمة مذه هده حتى فال العلماء انه الضال المعضل و د عدبه ابيمة مذه هده حتى فال العلماء انه الضال المعضل و نتيمير كي قود اس كي منهب ك المول في ترويد كردى سيداور علاء توفر النيمير كم

ان تیمیبہ خود بھی گمراہ ہے اور دو رسول کو گمراہ کرنے والا ہے لہٰدا تین طلاق ہیں ہی ہوں گی حضرت پدالشرین عمرتے اپنی بیوی کو بحالت حیص ابک طلاق ہی دی تقی یہی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے منہیں رجوع کا عکم دیا کیو کہ طلاق بحالت طہر ہونی چاہئے۔ بچنا بخیر مسلم شرکیے سے بداول باب تریم الطلاق لیا گفت میں سبے :

عن نافع عن عبد الله انه طلق اصلَ فا له وهى صاَلُف تطلبقة ولحدثًا فامرى دسول الله صلى الله عليه وسكّم ان براجع تمديبه سكها حتى تطهر\_\_

الم افدوی شافعی قراستے ہیں کہ عدیث ابن عمر وہ روایات صحیحہ ہیں جن میں طلاق واحد کا ذکر ہے ان طلاق کے متعلق تمام روایات صعیعہ ہیں۔ اسی طرح رکانہ کی صحیح روایت بہی ہے کہ انہوں نے فی بیری کو ایک طلاق کے تعیمی کر ایک طلاق کی متاب الطلاق )

الم الم ایہ تقی اور الم طرانی سے روایت کی کہ صنوت الم اس علی رصنی الشرعنہ نے اپنی بوی الشر شنع یہ کو کہ بم نہیں طلاق بی دے دیں لعد ہیں خبر ملی کے وہ بہت روتی جس تو فرایا کہ اگر سے رواید کے اسے جائو نہیں فومس اس سے رجو رہ کوئی ایکرم تمین طلاق بی دے دے ہے اسے جائو نہیں فومس اس سے رجو رہ کر لوتنا ۔

اما مالک، اما شافعی، الودا کو داود ای بهتر تقی نے معاویہ بن ابی عیاش سے دوابیت کی کہ الوم رمید الشربی عیاس سے بوجھا گیا جوکوئی اپنی بیوی کو ایدم نیس طلا فہیں دبیسے اس کا حکم کیا ہے۔ حضرت ابوم رمیرہ نے دفرا کی اور نمین حرام کر دبی گی اور نمین حرام کر دبی گی کو بیز حلال اسے حیدا کر دیے گی اور نمین حرام کر دبی گی کو بیز حلالہ نماح نمانی درسست من جو گا۔ ابن عباس نے اس کی تامید دبائی ۔ بیرتی نے دوابیت کی ہے کہ جو خربی این جو کرئی ابنی بیری کو نادانی سے بیرتی کہ جو کوئی ابنی بیری کو نادانی سے بیرتی کی نادانی سے

ابن ماجيزين سيصكه فاطمه بزنت قييس كوان كينتوم برنية نبين طلاقيس دين يحصورعاليسكا

سنسان نيتول كوعائز ركها

494

یا جان بوجیکرننی طلافنی*س دیدید نے تو وہ توریت اس برجرام ہوگئی۔* با جان بوجیکرننی طلافنیس دیدید نے تو وہ توریت اس برجرام ہوگئی۔

ماليه إدرو كرتمام كنت فقرمين ب كرحية بنين طلاقاين دى جائي توريخورت مرديم فلطاً

حرام مہوجانی سے ۔

مورت مسئولہ ہیں جب سائل مطلق نے نین طلافتیں دی ہیں توقین ہی واقع ہوگئی ہی اب بہورت مسئولہ ہی جب اس مو کے لیے بہورت سوا کے طلا کے جائز اب بہورت سوا کے ملالہ کے جائز شہبیں ہے۔ اس مو کے لیے بہورت سوا کے ملالہ کے جائز شہبیں ہے۔ بہی تمام ایم اور فقہا ، کا مزم ہی سب صوف وہا بیہ توکھا بن نیم بہ کے متبعین ہی گراہ ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ ابن نیم بہ خود ہی گراہ ہے اور اس کے متبعین ہی گراہ ہیں۔ مخالفت کرتے ہیں۔ ابن نیم بہ خود ہی گراہ ہے اور اس کے متبعین ہی گراہ ہیں۔ محوالہ حادی وہن یصل الله فلن نجد له ولیا آصو میند الله علم بالصواب ۔

لاستقار

الجواب لعونه لعالى

صورت مذکورہ میں باب نے اپنی نایا نے بیٹی کا نکاح اپنی رہنامندی سے رو برو گوا ہوں کے کبا ہے جس سے نکاح منعقد ہوگیا ، اس بیے ولی ، صغیر رجھو لیے ہوئے۔ اور اولی کا نکاح کرسکتا ہے اور ولی کے نکاح کرنے سے ان کا نکاح منعقد ہوجا آا ہے۔ 444

جوہرہ نیرہ قدوری کے صلی پرے ،

وببجوذتكاح الصغير والصغيري إذا زوجه ما الولى بكوا كانت الصغيرة اوثيباً -

اورجب باب اپنی نایا نفر بیلی کا نکاح کردے توبیلی کوبالفرم و نے کے بعد نہی جیار بلوغ م حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ایٹا نکاح فسخ کراسکتی ہے ۔ ، جوم ہونیرہ کے صلی برہی ہے : فان زوج عمالا ب اوالحد فلا خیار کرھ ما بعد البلوغ ۔

حیب العقاد نکاح ہوگیا تو خاوندکواز روئے سے سرع طلاق دینے کائی مل گیا ہے اور وہ بالغ ہوئے النقاد نکاح ہوگیا تو خاص کے بعد حب جا ہے اس علی کرسکتا ہے اس یا کہ طلاق دینے کے ایمان خاوندکا بالغ ہونا مشرط ہے اور نیکے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔

ويقع طلاق كل دوج إذا كان بالغاول يقع طلاق الصبى والمجنوب -

صورت مذکوره بین عادندنے اینائق طلاق استعال کرتے ہوئے اپنی بیوی غیرمزوله کواکیہ وقت میں تین طلاق دی ہیں جو میوں واقع ہوگئی ہیں۔

واذاطلق اصراته قبل الدخول بهاثلاثا وقعن عليها -

ئرح وقايه للج صف برسے،

ومن طلقها تلاثا قبل الوطى وقعن ـ

عدة الرعابيه صف يرسي :

اى نلك الطلقات الثلاث حيث لا تحل له حتى تنكم زوجاً غيره و من طن النالثلاث لا يقع على غير المدخول بها اواند لا يشترط فيه المتحليل مع وقوع الثلاث فقد اخطاء -

اب اگرعطا محدتسرین اختر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرناچا ہتا ہے تواس کے بلے علالہ انتظامی انتظامی کے بلے علالہ انتظامی کا نکاح نسرین اختر کے ساتھ جائز نہیں ہے جلالہ کامعنی شرط ہے اور حلالہ کے بیغیرعطامی کا نکاح نسرین اختر کے ساتھ جائز نہیں ہے جلالہ کامعنی

یہ بین کہ تسرین اخر کسی اور تھی کے ساتھ کاح کرے اور وہ تین کی کاح کے بعد نسرین کیسا تھ کے اس کے ساتھ کاح کرے اور وہ تین کاح کے بعد نسرین کیسا تھ کارے کرنے ہوائی عدت کورنے کے لبد نسرین احسر معلاق دے نواس نکاح تانی عدت کورنے کے لبد نسرین احسر عطام کرست کام کرسکتی ہے ورزم نہیں ۔
والله و دسوله اعلم یالصواب ۔

الأستفيار

بخدمت مضرت قبالمفتى صاحب

السلام عليكم ورحمة الشروب كانترى ، ) ہمار ہے موضع ہیں ایک طلاق کامسئلے صورمت تزع میں ہے۔ مہریا فی فراکر رمینہا کی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی · ناكەسورىت مال بىي مطابق ئىشرىيىت على بېر -واقديد بيد كمنشى ولدام دين نے مولوى صاحب ربيش املى بربينان نگايا اور كاف کی پنجابیت مبوئی نه ساراً گاؤں دانت کو جمع ہوامنشی مذکور میں گاؤں سکے توگ ناراض تھے۔ پنجاب<sup>ہ</sup> نے جھے بلایا ، میں گیا ، اظہار ہوا کمنشی مذکور نے مونوی میر بہنان باندھا ہے ، میں سنے استقساركياكهاست مولوى مذكورست كيادهمتى جنداكيت سخص نيه تنايا كديبهوفينا جن كم مولوى ک از بر رکش از بر آمان <u>نیمولوی بربرینان</u> باندها

499

فنتی کوکها کورا دوه کھوا ہوگیا میں نے کہا کہ جمین طلاق ، اس نے کہا تین طلاق ، بیں نے منتی کوکہا کی طلاق ، اس نے کہا طلاق ، بیں نے پھرکہا نین طلاق ، اس نے کہا طلاق ، بیں نے کہا طلاق ، اس نے کہا طلاق ، میں نے کہا طلاق ، اس نے کہا طلاق ، میں نے کہا طلاق ، اس نے کہا طلاق کی ہے میں نہیں دیتا تھا احداس نے مکومت کے مروج ہو اوں نے طلاق کی ہے میں نہیں دیتا تھا احداس نے مکومت کے مروج ہو اوں کے تحت نو وجے وں سے قبل اگے دوز ہی والیں احداس نے مکومت کے مروج ہو اوں کے جمت نو وجے وں سے قبل اگے دوز ہی والیں الے اور اس کے بری مطلقہ ہے کہ وہ کسی دوسری مگر کاح کرسکتی احداد می دوسری مگر کاح کرسکتی ہے یہ وہ خوااس کی بوی ہے ۔ وہ بریا تی فراکن جواب سے مروز اور فائیں ۔ احتراب میں مروز اور فائیں ۔ احتراب میں مروز میں دوسری مجاعتی ساکن عمر بوید مثمان ۔ ساکن عمر بوید مثمان ۔ ساکن عمر بوید مثمان ۔

الجواب بیونه تعالی بر تفدیر می می می می می می می می بیان می می می بیان می مشرط ہے کہ بر تفدیر می میں بیان می مشرط ہے کہ طلاق دیتے وقت مرد طلاق کو اپنی تورت کی طرف نسب کرے اور بہاں نسبت میں طلاق دیتے وقت مرد طلاق کو اپنی تورت کی طرف نسبت کرے اور بہاں نسبت میں ہے ۔ یائی گئی۔ فنادی قامنی خال میں ہے :

رجل قال لاصوانته انديدين ان اطلقك فقالت لعدفقال لمها اگر توزيمني كير طلاق و مزار طلاق الح لانه لعديضف الطلاق الم الم الم الانت المطلاق الم الم الم المناه الم المناه الم المناه المناه

قل سهان خرجت بقع الطلاق وخرجت المديقع الطلاق -

ور عن رس سے و

فيد بخطابها الانه لوقال ال خرجت يقع الطادق اولات خرجي الدباذي قانى حلفت بالطادق ف خرجت لديقع التركه إلا ضافة إليها

تنامی بیں ہے:

توله لتركه الاضافة المعنوية وكذالاشارة

یعی طلاق کے وقوع میں اضافۃ اور نسبتہ عورت کی طرف نشرط ہے اگر مرف بیرکہا کم نبن طلاق یا طلاق ، طلاق جیساکہ سائل نے ذکر کیا ہے تو طلاف نہ ہوگی کیونکہ طالق رطلاق والنے منہوگی کیونکہ طالق رطلاق ویہ نے والے منہوگی واضا طلاق کو نسبت ہی جہیں کیا ۔ لہٰ اطلاق واضح منہوگی اور منشی کی عورت کی طرف طلاق کی منشی کی وہ نشرعاً بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این بیوی ہی ہے ۔ منشی اینی بیوی کو این کی دورت کی کو دینر کا گھر بیں آ بادر کھے ۔

والله ورسوله اعلم بالصواب ـ

الاستنفيار

کیا فراتے ہیں علائے کوام دریں مسئلہ کہ اگر طلاق نامہ جرز اکھوا ایکیا اور بھرجر اُنفاوند سے دستخط کوائے گئے اور خاوند کہتا ہے کہ جو بر زبردستی کی گئی ہے کیا ایسی صورت ہیں اس کی عورت کو طلاق ہوگی یا نہیں ؟

صوفی برکت علی پرونگره ضلع سیالکوٹ ۔

الجواب يعونه لعالى

مورة مسئوله برطلاق واقع نهي بولى روالمخارج مراه الي سب المنارج المخارج مراه المنارج المخارج المحافظة اقمية فلوكم ولا على ال يكتب طلاق المراته فكتب لا تطلق لان الكتابة اقمية منام العبارة واعتباد المحاجة ولد جاجة هنا كذافي الخانية

لهزامورست مركوره مي طلاق نه بوگى -

والله ورسوله إعلد بالصواب س

الفائر جمر الکوکسی کو طلاق منصف برجمبور کیا گیاہے ، اس نے طلاق کھودی نوطلاف مزہر کی کیونکہ کھنا عیار المسال کو طلاق مزہر کی کیونکہ کھنا عیار است المدن کا تم منام بوفات مزورت مہاں عرورت منہ ہیں ہے ۔ ۱۱ است اور بہاں عرورت منہ ہیں ہے ۔ ۱۱ ا

الاستة أم

طلاق نامه بتاريخ بي الم

متکر جمر فیق ولدعی جم سکنی ابادی سوال نکر گلی نمبر ۱۹ مکان نمبر ۲۵ تقاندم مری شاه کی شادی ساة بشری بی و دختر جبر رشاه سول لائن می مسجد کلی نمبر ۲۹ کے بوئی ۔ ہمارے رمیال بیوی کے بدیریال لوائی جیکٹوا رہتا تھا اس یے میں نے مسا ۃ بشری بی کو طلاق دبری است میرے ہوئل وحواس فائم بیں مبشری بی بی میرے نفس پر حرام ، حرام ، حرام سبے یہ طلاق نامہ مکھ ویا ہے ، لبشری بی بی میرو کر دویا گیا ہے اور مجھ پر مسامت ازروئے ترکون مرام برکئی ہے بیارا آبیس میں کوئی ہیں دین باتی نہیں رہا اگر کوئی وولوں فراقی ول میں سے کارروائی کرسے وہ خود فانون کے ذمر دار ہیں اب مسام قد کورکوافقیار ہے کہ بعد انقصائے میرست سے تکارے کرے بار نگرے نے دم دار ہیں اب مسام قدکورکوافقیار ہے کہ بعد انقصائے میرست شام بی تو تا میں سے میرست جن سخص سے تکارے کرے بار نگرے میران کی انتراض نہیں برگا۔

طلاق دم تره و محمد قسيق فتاه- لأمبور ٢٠ ١٠

الحواسب بعونه تعالى صورت مسئوله

صورت مسئولہ ہیں ود طلافیں ہائن ہو بھی ہیں جن سے قدیت مرد مطلق د طلاق دبینے اور الفظ مراسے قدیت مرد مطلق د طلاق دبینے اور الفظ مراسے جدا ہو بھی ہیں۔ بہلی طلاق مربح ہے اور لفظ مرام سے طلاق ہائن جس کی وجہ سے بہلی ہی ہائن ہو گئی ہے۔ فقہائے کہام مزواتے ہیں ؛

والبائن بلحق الصريح \_

کہ ہائن کے سلھ مربی کا من ہوجاتی ہے۔ لہ الم المشری بی بی کو دوطلاق بر ہائن ہوں گی جن کی وجہسے نکاح ختم ہوجائے گا۔ بشری بی بی بعد از انقصال نے عدست مشرعاً جہاں جا ہے نکاح کرسکتی ہے۔ والله ورسوله اعلمہ بالفتواب۔

و الأست في المراد الأست في الم

*طلاق ن*امہ

متکدفاہ حین ولدر بیم بنی وقع مجھی موضع بنیگرائی تحصیل لیسرورضلع سیالکوٹ کا
رہنے والاہوں جبکہ مساۃ صغراب بی وختر می منزلیت قوم کھو کھرساکن لو ہاراں والی تحصیل
وسکہ مورخ ہے۔ ہم سے میری ندوج منکوہ ہے۔ اس عرصہ میں کوئی اولاد شہیں ہوئی جو نکر
تعلقات روز اقال سے ہی کشیدہ ہونے کی وجہ سے رشتہ دار دل نے جا شبین فرقین
صلح کی بہت کوشش کی ہے لیکن بیسود اس کے برعکس مساۃ مندکورہ ہروقت لڑائی
صلح کی بہت کوشش کی ہے لیکن بیسود اس کے برعکس مساۃ مندکورہ ہروقت لڑائی
صلح ال بہ بی دروج ، کوطلاق محل افران ہے اورکستاخ ہے۔ بیسے
صفراں بی بی دروج ، کوطلاق من افراد دے کر اپنے نفس برجوام قراد دیا ہے۔ بعد گزار نے
میعا دعدے جہاں چاہیے۔ بکاح ناتی کرے مجھے کوئی احراف نہ بیں ہوگا۔ متعلقہ یونی کوسل
میعا دعدے جہاں چاہیے۔ بکاح ناتی کرے مجھے کوئی احراف نہ بیں ہوگا۔ متعلقہ یونی کوسل
کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ دہذا طلاق نامہ مذا بخوشی خود ملاجرو کراہ و بلاخود دن کسی
شے نقد اور بقائمی ہوش وحاس کھے دیا ہے تاکم مندر ہے۔

خادم صبین مذکور الملاق دمبنده گواه نشد: إحسان الخق ولدمبدالعزیز ساکن کالمسواله تخصیل فرسکه صلع سبالکوٹ -ایر بند حرصد برین عرب الدرور ماکن کالسواله تخصیل فرسکوشلع سیالکوٹ -

ا كواه شد ، محريبن ولدتونتي مرحيث ساكن وبيه ووال تحقيل طيسكين سيالكوك -

الحواب لعوينه تعالى

صورت مسئولہ بن حیب خادم مین نے اپنی بیوی صغرال بی و ختر محرکر الیت ساکن در اراں والی تحصیل و سکر و بین میں دیا ہے دی بین جیسا کہ طلاق نامر میں مذکور ہے تو یہ بین طلاق بن مذہبہ عنبیہ کے مطابق مہو کئی بین ۔

وان كان الطلاق ثلاثالد تحل له حتى تنكم زوجًا غير لا رهدا به جلدم)

سوائے ملالہ کے تکاح نہیں کرسکتی لہذا صغرای بی خادم حبین برقطعاً حام ہوچکی ہے۔ خادم حبین اس کو گھرنہیں رکھ سکٹا اورنہ ہی نعلقات ندوج بہت فائم کرسکتا ہے رصغرال بی بی فعاد انقطائے عدمت اپنی مرحنی کے مطابق جہاں جا ہے مشرعاً نکاح کرسکتی ہے۔ بعد از انقطائے عدمت اپنی مرحنی کے مطابق جہاں جا ہے مشرعاً نکاح کرسکتی ہے۔ واللّٰہ و دسولمہ اعلم بالمصواب ۔

الاستنفيار

طلاق نامه بنارنخ ۱ مئی ۱۹۸۰ مئی ۱۹۸۰ مئی مردان بنجاب رجنده سنده منکر محراسها عبل سیابی نمبر ۲۳۲۲ ۱ اسر کمپینی م بلاگون بنجاب رجنده سنده مردان کاجوکه مساة نوربی بی میری زوجه به ۲۳۲۲ اسر کمپینی می بلاگون بنجاب رجنده می میران می میری زوجه به میرسی این سال سید تعلقات ختم بروجه بی میرسی می کومبین مال کهه بی ایمول ،اب بهربین نوربی بی کومبین مال کهه بی ایمول ،اب بهربین نوربی بی کومبین مال کهه بی ایمول ،اب بهربین نوربی بی کومبین مال کهه بی ایمول ،اب بهربین نوربی بی کومبین مال کهه بی میرودان ، طلاق ، طلاق ، طلاق ، طلاق می دند برکت علی مخد برطلاق ، طلاق ، طلاق می طلاق سید در بی در فتر برکت علی مخد برطلاق ، طلاق ، طلاق سید در بی بی در میرکن علی مخد برطلاق ، طلاق ، طلاق سید در بی در در بی بی در میرودان بی در میرودان می در میرودان بی در میرودان می در میرودان می در میرودان میرودان میرودان میرودان میرودان میرود بی در میرودان میرودان میرودان میرود بی در میرودان میرود بیرودان میرود بیرودان میرود بیرودان میرود بیرود بیرودان میرود بیرودان میرود بیرودان میرود بیرود بیرود

طلاق دمهنده

محمد اسماعبل سار کمبینی مربیلا تون بنجاب ریمبنط سنظر مردان به مصد اسماعبل سار کمبینی مربیلا تون بنجاب ریمبنط سنظر مردان به

الحواب بعورة تعالى

معورست مسئولرمس حیراسا عبل نیروی نوربی بی دختر برکت علی کو چیطلا فین دی دختر برکت علی کو چیطلا فین دی بین اساعیل ایستے یا در کھ لے اور مال بین کہتے سے طلاق میں ہوگی بر لفظ لغو اور بیہودہ بیں۔ نوربی بی کوتین طلاق بی مہول گی اور بیان مختلف مختلف مختلف مختلف مختلف محال موجائے گی ۔

وان کان الطلاق تلاتا فی الحری لمدت مل له حتی ننکح زوجاً غیبر کا رهدایه نج اگر تورت کومرد سفی بین طلافیس دی بین توبیر تورست اس مردید سوائے تعلیل رحلاله) کے جائز منہوگی ادر برمحراسا عیل برپرام بردگی ہے۔ برو تکر طلان ۱۹۸۰ مرکی ۱۹۸۰ کو بو کی ہے جیسا کہ طلاق نامر ہی تاریخ مذکور ہے۔ لہزا قور بی بی کی عدن بھی گزر بھی ہے نور بی بی اپنی مرضی کے مطابق جہاں جا ہے مشرعاً نکاح کرسکتی ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

14 1.

الاستفآر

المنتفب

محدشبرا حدخان نقشبندی بهاعتی م

موضع هرادر واكنانه جيك جابنى تحصيل وصلع تلاكنات

4.0

## الجواب بعونەتعالىلے

برتقدیرصحت صورت مسئولیجها ت کمن مسئله دصد ) رجم کاتعلق میدے صیح اصادیت اور اجماع صحابہ سے تابت میں ماہ فقهارا ورائمیتہ کوام رجم کے قائل ہیں البقته فرقہ خارجیہ سے متاثر ہوکرایک عظیم صد شری رجم کا انکار کردیا ہے ورندرجم توصدیث پاک اوراجماع صحابہ سے شابر سے شمی الائمیتہ سخری المتوفی مندہ کھتے ہیں ۔

ثابت میں الائمیتہ سخری المتوفی مندہ کھتے ہیں ۔

کرجم مدر ترمی محصن سکے ق میں ابت ہے ساتھ سنت سکے اس کا انکار نوارج نے کیا ہے۔ کی اس کا انکار نوارج نے کیا ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کیا ہے۔ کہا ہے وہ کا ہے وہ کا ہے وہ کا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے وہ کا ہے۔ کہا ہے وہ کا ہے وہ کے ہے وہ کا ہے وہ کے ہے وہ کا ہے وہ کے وہ کا ہے وہ کے و

کیا ہے وہسوط سحہ ہم ج ہم ج ہم ای ہوں اللہ اللہ عند ہے است کی ہے کہ ایک اللہ عندان کی ہے کہ ایک اللہ اللہ عندان کی ہے کہ ایک مرد د ما عزبن مالک اسلمی ، بارگاہ نبوت ہیں حاضر ہوستے ، عرض کی کہ بار سول اللہ ، میں نے زناکیا ہے اورانصوں نے چار مرتبہ یہ نفظ کے صفور علیا لسلام نے فرمایا اس کورجم کر و جا ہر بن عبداللہ فر ماستے ہیں کہ ہم نے ان کو بقیع میں دجم کہ یا وہ بھاگ پڑسے ہم نے ان کو بقیع میں دجم کر کے ختم کر دیا د سخاری شریف صفحہ ہوں ) مزیدام م بخاری پڑسے ہم نے ان کو بقام میں دجم کر کے ختم کر دیا د سخاری شریف صفحہ ہوں ) مزیدام م بخاری نے باب الرجم باالمصلی میں ذکر کیا ہے کہ لبد میں صفور علیہ السلام نے ان کا جنازی پڑھا اوران کا ذکر نے رکم بالمصلی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بھر کا ذکر نے رکمیا ہے کہ حضرت بھر کا ذکر نے رکمیا ہے کہ حضرت بھر کا دور میں ایک طویل حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بھر کا دور میں ایک طویل حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بھر کا دور میں ایک طویل حدیث میں ذکر کیا ہے کہ حضرت بھر کا دور میں ایک میں خوالے کا دور میں ایک میں نے کہ کہ دیں گرکہ و کر سے گراہ کا دور میں ایک میں نے کہ کہ دیں گراہ کے دور میں ایک کا دور میں ایک کا دور میں کا کرنے کر کیا ہے کہ دیں گراہ کیا کہ دیں گراہ کا دور کا دور میں ایک کا دور میں کا کہ دیں گراہ کیا کہ دیں گراہ کیا کہ دیا گراہ کیا کہ دیں گراہ کا کہ دیں گراہ کیا کہ دیں گراہ کا کہ دیں گراہ کا کہ دیں گراہ کا کہ دیں گراہ کیا کہ دیں گراہ کا کہ دیا گراہ کی کہ دیں گراہ کو کو کا کی کریا گراہ کیا کہ کا کہ دیں گراہ کو کو کا کو کریا گراہ کیا کہ کو کیا کہ کری گراہ کو کریا کہ کریا گراہ کیا کہ کریا گراہ کو کو کا کری گراہ کیا کہ کری گراہ کیا کہ کریا گراہ کو کریا کہ کریا گراہ کیا کہ کریا گراہ کو کریا گراہ کیا کہ کریا گراہ کی کو کریا کہ کریا گراہ کیا کہ کری گراہ کریا کہ کریا گراہ کریا گراہ کیا کہ کریا گراہ کو کریا گراہ کری کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کری گراہ کریا گراہ کری گراہ کری گراہ کو کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کری گراہ کری گراہ کریا گراہ کری گراہ کری گراہ کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کری گراہ کریا گراہ کریا گراہ کریا گراہ کریا گ

فاروق سنے فرمایا کر رحم تی ہے نیکن مجھے ڈرسپے کدایک زمانہ گزرے نے کے بعد لوگ کہددیں گے کر حم نہیں ہے یہ لوگ کہددیں گے کر حم نہیں ہے یہ لوگ اللہ کا ایک اہم فراجنہ چھوٹر سنے پر گمراہ ہو جائیں سکے یا وجو دیکر رحم رصد شری کی سے موجو اسے درجم اس برجے جو زناکر سے اور محصن ہوخواہ وہ مرد ہویا عورت ہو بشرطیکہ گواہوں سے

معن ہونے کا افرار کرسے گا باگواہ زنا براور اس سے معن ہونے برگواہی و سے دیں سے تو زائی کوریم کیا جائے گا ، زنا کا ثبوت جارگوا ہوں سے یا زانی سے افرارسے یا حل سے ہوگاا ور

ہونے کی ساست شرطیں ۔ ر من بالغيرونا -, یا عاقل ہوتا ۔ را، آزاد بونا -ابهابكاح صحع سحساته وطي ده، مكاح صحيح بونا . ربه ،مسلمان بیونا -ونو س کا و قت وطی میں صفات مذکورہ سے سانے متصف بیونا ، بهونا - (۷) میاں بوی و امام سنرسی فرماستے ہیں : كمنبى مصقيرا لله عليه وتتم سنه ما عركودهم كياجب كداس كيم فحصن بوسنيس سيرسوال كرليااور كويحى رجم كميا اس محيسواا ورمجى بهكت سي احا ديث بين جوكد دجم مسمة تبوت بر والالت كر قي میں ، دمسبوط صفحہ ٤٣ ج ٩) علامه علی بن ابی محرفرغانی المتوفی مصفحه مصاحب بدایہ كرجب حدواجب به حیاسته اورزا فی محصن د شادی شده) بوتواس کویتھروں سے ساتھ رحم کیا جائے حتی کد مرحائے اور انخرمیں صاحب بدایہ لکھتے ہیں ا كراس رصحابه كااجماع واتفاق سبع، د بدايه صفحه ٥٨٨) علامه بدرالدين عيني في المتوفى هه ٨٥٠ خومات بين كر مديث باك مين بي كركستى سلمان كانون كرانا جائز نهيل مكريمين جيزو ل كيساته أن مي سيدايك زنابدالا مصان سيداس كي تخريج امام ترمذي امام نساقي اور ابنِ ما جہنے کی ہے دعینی صفحہ 9 مرہم ) پیضے اگرزا فی مصن دشا دی شدہ ) ہے تواس کورچم ئے ہتا بت ہواکہ اگرزا فی شا دی شدہ ہے تواس کورجم کیا جائے گا اگ ہے تواس کوسوکو لائے مارے جا ئیں گئے ، چے صاحبا ن کی بیٹاویل کا عان تھی، رحم سے انکار سے بیے یہ تا ویل غیر متبر ہے کیونکہ رحم توکیا گیا تھا ہ<sup>و</sup> پ ام کا مضرت نا مدید رضی الندعه کا کورچم کا حکم فرما نا ہی رجم سے تبوت سے لیے وا

يزبن مالكب رصني الندعيذيمي فحصن يتصحصرت غامديدهي محصنته

م فقها راسلام اودائمیة كرام سنے شا دى شده زا فی اود مزند سے بیے دیم كی

رصحابه کرام کا اجاع نبیعه اجماع بجائے ایک عظیم شرعی دلیل اور

tps;//archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

کویاکریدرجم جوسنت نبویر سے ابت ہے اس طرح اجماع صحابہ سے بھی تابت ہے تری کویاکریدرجم جوسنت نبویر سے انکار سے اسے اور نہایت ہی غلط ہے ، رجم کا انکار صرف خارجوں بنے اور وفاقی شرعی عدالت کا انکار ہے منے اور نہایت ہی غلط ہے ، رجم کا انکار صرف خارجوں نے کیا ہے اگروفاقی شرعی عدالت پاکستان اس کا انکار کرتی ہے توگویا کہ وہ خوارج سے نظریت سے دہ ہی ہے کہ وہ شادی شدہ زانیہ اور سے متاثر ہے جہال تک رجم کی شرعی خینیت ہے وہ ہی ہے کہ وہ شادی شدہ زانیہ اور زانی کو تی مراکز خرم کر دیا جائے ،



صوفی النررکھا۔ جھگیاں کوٹ پیروشاہ صلع کوجرانوالا۔

ے وہ میں شمسیرسی رسید گی اس بیر کسی قسم کی تبدیلی جہیں میوسکتی

واخابني مسجدا فازاصلي فيه واحد زال عندابي حنيت

عن ملکه -

بعنی جب مسیر بنائی گئی اوراس بین نماز برای گئی تو وه مسید بن گئی فیامت نک بهمسید بی می اوراس بین نماز برای گئی تو وه مسید بن گئی فیامت نک بهمسید بی اوراس کے ساتھ جو جانب غربی عجر دکھی گئی دہ بھی جو نگر دفقت برگئی ہے۔ انہ انہ بین رہا۔ فدوری بین ہے :

واذاصم الوقف لميجزييعه ولانمليكه-

عید وقف صحیح ہو چائے تو نہ اس کی میع ہوسکتی ہے اور نہی اس برکوئی حق ملکبت فائم کرسکت ہے۔ دونہ کا کم رسکت ہے۔ دونہ کی ہے ہوسکتی ہے اور خرید نے والے نے وتفت کر دی ہے تواب فرصت کر رسکت ہے۔ والوں کا وہ ان فیعتہ جائے کہ کھنا کسی صورت بریجی نشرعاً جائز نہیں ہے۔ والوں کا وہ ان فیعتہ جائے کہ کھنا کسی صورت بریجی نشرعاً جائز نہیں ہے۔ والوں کا وہ ان فیعتہ جائے کہ کھنا کسی صورت بریجی نشرعاً جائز نہیں ہے۔ والوں کا وہ ان فیعتہ جائے کہ کھنا کسی صورت بریجی نشرعاً جائز نہیں ہے۔ والف کے واللہ وکر کھنا کہ کہ کہ المحتواب ۔

الاستنفيام

کیافرمات میں علائے کوام اس مسلمین کرمسید کاسامان دمثلاً لالٹین دریاں وغیرہ)
برانا ہوگیا ہے اور اب مسید کوکوئی صرورت منہیں ہے کیا وہ فروخت مہوسکتا ہے باکسی
دوری مبید بین منتقل کیا جائے۔ جوعکم شرعی ہواس کو تقریر کیا جائے ۔
مسالیوں از خوطہ ضلع سے الکوٹ ۔ سالیوں از خوطہ ضلع سے الکوٹ ۔ اللہ ۱۸

الجوائب بونهای صورین مسئوله بن اگرمسی کاسامان کهنه اوربرانا برگیاب اورسی کواس کی عزورت نهیس مهی نوفول ابی پوسف رحمة الشرعلیه سرم طابق اس کوفروخت کر کے مسیمربر سکایا عباسکتا ہے ۔ میں میں میں میں اللہ علیہ سرم طابق اس کوفروخت کر کے مسیمربر سکایا عباسکتا ہے۔

فمادى فالمنى فالمنى من بيد: د بعل بسط من مال محصير القى المسجد وان بنى ذالك كان له ان يبيع وليشترى بشعنه حصير الخروكة لواشترى حشيشا او قنل بلاللمسجد عنداني يوسعن بياح وبصرف تثعنه الى حوائح المسجد فان استغنى

Marfat com

عنده هذالمسجد بيحول الى مسجد آخر -اگرس نيمسجد مين درى نجيا كى اوروه نومسيده بوگئي اس كے بيده انز ہے كه اس كوفوخت كرف اور اس تيمت كے ساتفا ورورى وغيره نتر پر كرمسيد ميں طوال دے -اسى طرح اگر گھاس يا لائنين خريدى اور وه برائى بوگئى سے تو ابولاست كے نز ديك فروخت كى كرمسيم كى ھن مى اور دى بوسكن ميد گاك اس مس كده من دور مند

کریے مسیدی مزور بات بی مرف ہوسکتی ہداگراس مسیدکومنرورت ہنہیں ہے تو دوسری مسیدی طرف بھی منتقل ہوسکتی ہدے اگر مسید کی جائببرادغیر منقولہ ہے تو دہ فروخت نہیں ہوسکتی ہونکہ فی زمانہ مسید کی چیزیں منقولہ بعض دفعہ سیرمیں بڑے ہے رہمنے کی وسیسے

بانکل ضابع موجاتی ہیں لہذا قول ابی بیسفت سے مطابق ان کو فروخت کردینا جاہئے۔فقہار نے بہری کھی کا سے کا دورت کا میں ادمی سنے مسجد میں دریاں بھیائی ہی وہی فروخت کرسے بااس کے وارث اگر

نهبی نوفاضی لیکن بهارسے زمانہ بی جوادمی سیرکو کوئی جیز ویتا ہے بیلے تو والیں نہبی لینا۔ دوری بات بہہنے کرمسا عدمیں انتظامی امور کے سیارے کمی طیال سی بھوٹی ہیں وہی سیرکا انتظام و بقرہ کرتی

بوت ببرسب مرسم مبرین است کا می مرسط می میان این انهدا وه بھی اگر فرد خست کریں و فروخست کرسکتی میں ۔

لان عامد العلالا سلام بسنرلة المقاضى ـ

که عام ایل اسلام بمبنزله فاهنی سے پی راگرسامان منقوله نها پیت پوسیده اور فابل استعال نہیں دہ نواس کوفروخت کرسکے ام ابو پوسٹ کے تول سے مطابق مسید میں مرف کر سکتے ہیں ، اگر اسس مسجد کوفترورت نہیں ہے اور نہی اس چیز کوکوئی تحرید تاہے تو بھر ضارلع کرنے کی بجائے اس سامان کوکسی دو مری سعید بین منتقل کردیٹا بہتر ہے لیٹر طبکہ وہ دو مری مسید ہیں کار آمر ہو سکے وریز نہیں ۔ وائلہ و دسولہ اعلمہ بالصواب ۔

الاستفرة أم

کیا دراستے ہیں علاسئے دین ومفتیان مثرع متبہن اس مسئلیں کر ایک ادمی نے مسید کے نام پر زمین کو وقعت کیااور لوگوں کو کہا کہ میں اس عگر پر مسید تغییر موں گا۔ لوگوں نے اس کو مسجد کی تعمیر کے بیائے کچھ چندہ دغیرہ بھی دیا۔ اب وہ کہنا ہے کہ لوگ میسرے ساتھ تعاون نہیں کرنے مسجد کی تعمیر کے بیلے کچھ چندہ دغیرہ بھی دیا۔ اب وہ کہنا ہے کہ لوگ میسرے ساتھ تعاون نہیں کرنے ور اس نے عگر کوفروخت کردیا ہے جس پر مکان تعمیر ہور ہا ہے وہ کہنا ہے کہ میں اس رفع ہے اور عگر تحرید کر دو مرسے مقام پرمسجد تعمیرکروں گا۔ ہندا اس صورت کومٹرعی چندیت سے واضح فزمائیں س

ر من مرسک رسری بیبیت مصطور رح سرداری سر حافظ محمراسلم . خطیب دهه نیاله صلع جهلم \_

فحواب لعوينه لعالى

صورت مسئولہ میں زمین کا وقف مسجد کے لیے مطلق وقف نہیں ہے بکہ مقصد مسجد بنا نا فا مسید کے سیلے مزوری ہے کہ بیلوگوں کو کہہ دیتا کہ میں نے اس عبکہ کو ہمیشہ کے لیے مسجد فادباہے اور اس میں نماز بیڑھا کہ و با بیرنبت ہوکہ میں نے اس کو مسجد بنا دیا ہے۔ حبب بھی معید ہے مسجد کے لیے عارت کا ہونا بھی صروری نہیں ہے بلکہ اگر غالی زمین کوھی اگر وہ اجا ہ<sup>ہ</sup>

سے دسے کمراس میں ہمیشیرنماز بڑھاکر وتومسیر ہوجائے گی ۔ اگران صورتوں میں کوئی نہیں تو مرسی بنہ ہوگی۔ فقہاد سکھنے ہیں ا

واذابنی مسجدالم بترل ملکه عند حتی یغرز دس ملکه بطریقته و باکن الناس بالصلای فاذا صلی قبید واحد ذال عندایی حتیفت عن ملکه ر

رة المخار بس سے کمسید کے بیارے نروری ہے کہ دم اسلان علی الاعالی نماز بڑھا ہی ۔ ماز کی شرط اس بیلے ہے ناکہ عام مسلم بن کا مسید برقیعتہ نا بنت مہرجائے ۔ اس مالک کا خود صوف نماز بڑھنا کافی نہیں ہے ۔ حیب وہ مسلانوں کوا عازت دے گاتو بھرمسی بہوگی۔ عکورہ صورت میں مسیم تحقق ہونے کی کوئی وحزبہیں سے اور نرمی اس نے وقعت کومسیمہ

کے نام رصیطر فوکڑ پاسپے تاکہ مطلق وقعت 'نا بہت ہوجا سے ۔مطلق وقعت نابت ہمونے کے جیرون رسی اس کی بسع ومنزا ناجائز تھی۔ ایزا اندر ہر صوریت وہ زمن فروخست کرسکتا ہے کیجوکہ

ں بہ ہم بی بی مستر میں ہوں ہوں ہم ہمارہ ہمر بران مردیت وہ رین مرد مستر مسار میں ہے۔ بور ہم مس سنے نامسیمیز انی ہے اور منہی اس کی بنیت کی ہے اگر نیت کی ہے تولوگوں کوکہنا کہ

دی بیرے اور تمام مسلانوں کو اجازت دینا کہ وہ اس میں نماز پیر صبی یا وہ نیب کر لیٹا اور مسلانوں كوقبعنه ديدوبتاتو كيمرسير مبوعاتي بجراس كافروضت وغيروكرنا منع تفاريه بات ببش تطريب كمسيرك وقفت كاحكم دورسدا وقات سيدمخنكف مهذناس في الكراس في سيل المان كونمازير سف كي بلياس زبيس بينهي كها وريزي زبين بي قبصر دباب توهيرومسيد ترم وكير والله ورسوله اعلم بالصواب

كبا فرات بي علائه وين السمسئل بي كرم محله دارسلان سعد كانتظام و حساب وكتاب مين في ركفنا سب يانهس يشرعي عكم تحريب و سائلين از كرحرخال ضلع راوليندى -

الجواب بعوية لعالي

صورت مسئوله ببرمسير كانتظام اورحساب وكتاب ركصنااصل وإفف مسجر حيب كك موجود بداس کی ذمر داری بے اور کسی کومتولی کرنا بھی واقف کاہی حق ہے۔ فاوی شامی صریح ایس ہے:

ما بعنی ولا بیت وافقت کے بیلے نابت سیے راس کی زندگی میں اگر جیراس کی منزط نرکریسے اور اں دا ففٹ کومتولی کومغیز ول کریئے کاحق ہیے ۔ اگرامل محلہ سسے ایسے اشخاص میں جنہوں <u>ن</u>ے ی تقی نوان کوحساب وکنامی رسیسے کا حق حاصل سیمے حیس کوجائیں وہ واقف تهدس اور اصل وافقت فوت بهوگیا بیمه تو پیمران لوگوں کا حق ملکه بیزفاهی کای سبے ر در مخنار میں سبے :

الىالواقف تمرلوصيه ته

الاستنقار

حضرت مولانا صاحب

السلام عليكم ورحمة الشروبركاته -ايك مسئله دريافت طلب سي كه مدينه منوره بي جمسيدا عابه سيداس كومسيداعا به كيول كيت بين م

سائل جال دين از نارو وال ضلع سيالكوس -

الجواب ليون تعالى مسى كانام اجابراس كي جي كريم ال بينى كريم ملى السّرعلية وتم كى دودعائين فبول موئى تقيى - ابك امت كافوط سه مذمزا ور دوسرى وعاامست كافرق سے طاک مذہونا لهذا اس مسيد كانام اجابر دكھا گيا ہے ۔ حب مسلمان كو مدينه منوره كى حاضرى تعديب ہو تو اس مسيد كى زبارت بھى لازمى كرنى چا بيئے - و زادالسبيل صلال ) اس مسيد كى زبارت بھى لازمى كرنى چا بيئے - و زادالسبيل صلال ) والله فدَسَة له أعلم بالطنول -



الأستفتار

کیا فرواتے ہیں علائے دبن دربرہ سئلہ کہ مروہ جانور بجینس بیل وغیرہ کا چمڑہ آبار کہ اور اس کوئمک ٹھاکڑ خشک کرنے سے بعد اس کا پیچنا اور خرید نا جا کڑے ہے یا نہیں پنٹر عی مگم کیا ہے ؟ علم دین امام مسجد علاقہ برصوبی ضلع سیالکوسٹے۔

الحواب تعوينه لعالى

صورت مسئولہ بن چیوا مربی تا درنگا ہوا ) ہرگیا ہے لہذا اس کا بیجنا جا اُنزہ کے کیوری میں میں اور اس کا بیجنا جا اُنٹر ہے کیوری کا ہویا مروار کا یا ماکول اللح رجس کا گوشت کھا یا جائے کا ہو یا مروار کا یا ماکول اللح رجس کا گوشت کھا یا جائے کا ہو سوالے چھوے خزیر اور آدمی سے یا بنیرواکول اللح رجس کا گوشت نہ کھا یا جائے کا ہو سوالے چھوے خزیر اور آدمی سے میں بابنیرواکول اللح رجس کا گوشت نہ کھا یا جائے کا ہو سوالے جھوے خزیر اور آدمی سے

ياك بومانات - تورالالفياح صفه ين ب

يطهرجلدالمستة باالدباغة المحقيقة كاالقرظ وباالعكمية كاالتتريب

وللتشميس الاجلد الخسنزير والأدمى -

ن نزید اوراد می کا دکیونکه خنز برخس العین ہے اوراد می توجرعزت کے ) اوراما محمد نے منزید اوراد می کا دکیونکہ خنز برخس العین ہے اوراد می توجرعزت کے ) اوراما محمد نے فیل دماتی ، کومی نجی العین مین شارکیاسے اور مرابع میں ہے۔ وکل اهاب د بغ فقد طهر وجازت الصلاح فید والوض عمت له الاجله الحت نزم روال کرمی لفوله علیه السلام ایما اهاب دبغ فقد

طسھ۔۔۔ اور مرحمط احیب رنگا جائے لیس تحقیق پاک ہوجا ناسبے ادر اس ہیں نما زجائز ہے

اوراس سے وضوی عائز ہے گر حمر اختر سر اور اومی کا کیونکہ نبی ملیہ السلام فرماتے ہیں جو جمرط رنگا جائے لیس وہ باک مہوما ناہے۔ نا وی مہند بہیں ہے :

واذا لمهريت باالذكالاجازالا نتفاع بهافيكى ن محلا للبيع \_

حب ذبح کے سکے ساتھ پاک ہوجائے تواس کے ساتھ نفع حاصل کرنا جائن ہے۔ وہ بیع کے بلے معنی فابل سبے لعبنی اس کی حرید و فزو خدنت ہوسکتی سبے یہ مالیہ ہیں ہے،

ولابأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباع لدنها طهريت

سنگنے کے لیعد اس کے ساتھ تفع اٹھانا اور بیع میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مانٹی ملیاں میں مانٹی میں اور میں حالم سے میں کوئی حرج نہیں ہے

لعدار دباغیت طہاریت ہوجانی ہے اور مذکورہ حمرطسے کی تجارت جائز اور علال ہے ۔ اس مس مسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے ۔ اس مس مسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے ۔

والله ويسوله اعلم بالصواب

الاستنفار

کیا فرمانے ہیں علائے وہن اس مسئلہ ہیں کہ ایک اومی نے ایک بھینیس دور سے کو دی کہ وہ اس کی بیروژش کسسے اور جواس سسے شیکتے ہوں گئے وہ مشترکہ ہوں گے۔ یہاں لعن لوگ کہتے ہیں کہ بیرجائز نہیں ہے۔ ایب فنونی لکھ کرھیجی کہ رہے اُئز سہنے یا نہیں ۔

طاجی رحمت علی

لالدموسى نزدر مبوس سطينتن صلع گراست -

الجواب بعونه نعالي

يەصورت جائز ننہيں ہے بلكرير شركت فاسدہ بے يوعبيس كامالك ہے وسى بجيتس سے بیوں کا مالک سے بیرادی ان کی پرورش کرتا ہے اس کومزدوری اور اجرت دیتی جا سیئے اور جراس نے جارا طالا ہے اس کی قیمت ۔ قبادی عالمگیرین ہے :

اذادفع المبفرة الىانسان بالعيلت لبكون المحادث بيتهم الصفين فماحدث فهوالصلحب البقرة ولذالك الرحل متل العلف الذى علفها واجرعتله فيماقام عليها -

جب ایک ادمی نے دوسرے اُدمی کو مجینس با گلئے دی ہے کہوہ اس کو عارہ و السلے اور جوشیے وغیرہ بول کے وہ دونوں کے درمبال شنرک مہول کے اور اب جو نیجے بدا ہوے ہیں دہ فالک بھینس کے ہی ہوں کے اور جو کام کرزار السبے اس کو بیارسے کی قیمت اوراس نے جومحنت کی ہے اس کامعاوضہ دبا جائے۔ وہ برویش کرنے والا بچوں میں نشر کیے منہیں بن سکتا۔

والله ورسوله اعلم بالصواب ـ

کیا فروائے ہیں علائے دین ومقتبان شرع متبن اس مسکلی کرزیدنے خالد سے پاس زمین گردی آورس رکھی اور زیدنے پانچ سورو یہے لیے ہیں۔اب عالدوس سال اس زمین کی آمدنی کھا مار ما اور مالیہ ہی اداکرتا رہا ۔ کیا بیرخالد کے لیے زمین کی آمدنی عائز تھی ۔ وس سال کے بعد عالد نے پورے اپنے سورو بے اپنے والیں کے کرز مین چھوٹری ہے اور اس زمین سے جو گندم آتی رہی وہ خالہ ہی کھانار ہا ہے اور اب ایک اُری نے اس کوکہا کریہ ناعائنہ اورحام بيئة وه كيت نگاكه دربيت بن سيك كه مربونه چېزى أمدتى ادر نقع كھانا جائزنسې -وه به مدین پش کرتاسه :

414

الظهربيركب بنققته اذا كان صرهونا مرهون -

الجواب بعورة نعالى

ربا دسود ) کی حرمت نص قطعی سے نابت سے اور مربور تہیر سے نقع اٹھا ناکھی حرام ، در مختار میں سے ؛

وقيل لا يحل للمرتهى لانه ربا ـ

لیعنی مرتبن رجس سکے پاس رہن رکھا گیا ہے ، کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مربونہ جیز سے تفع اٹھائے ۔ انشباہ والنظائر میں ہے ؛

يستحره للمرتبه م الانشفاع ساالرهن باذن الراهن ـ

مرتبن سے بیام مربون چیز سے افن راس سے بھی نقع اعلانا کروہ ہے۔ ور مخالد میں سے بیار میں سے بیار میں سے بیار میں سے ب

الا الدنسنفاع به مطلقه الا باستنفدام و له سكنى و ل لبس مرهونه مربود چیز سے تفع الحانام طلقاً منع ب منهاس سے قدمت لے سكتا ہے اور دنهی اس بر را بیش کرسکتا ہے اور دنهی اسے بہن سكتا ہے اور اشیاه بیں ہے:

کل فوض جو نفع احرام فكر كا للمرفت هي سكتى المرهونة و باذه ن الراهن كمانى الظهيرية و

مروه قرض جس سے تفع ہو وہ حرام سید ایس مزین سے یہ مربوته مکان میں رہا ایش اور سکونت اختبار کرفی کروہ ہے۔ اذن رامن کے ساتھ جبیباکہ ظہیر پیر میں ہے۔ قامنی اور وسعت فرمات میں ،

ہوگا چوکہ حرام ہے۔

الموتهون سكن الدار المعرده ونة باذن المواهن يكرة ومن الموتهون سكن الدار المعرده ونة باذن المواهن يكرة ومن الموتهون سكن الدار المعرده والمعردة ورعاشيه الله مين من وعن عبد الله من عجد من السلم ان لا بنت عبد الله من عجد من السلم ان لا بنت عبد الله من عبد الدائدة في المربالان له بسنو في دبيت فتكون المعن فع تعالى المدائدة عبد الله بن محمد بن السلم سعر وابيت من كمر الان بن عبد الميا عبد الله المراسم من وابيت من كمر الان وصول كرد المباعب كم المراسود الما المن عبد الميا المنفعة منا الما وسع و المباعب كمون ومرتبين وصول كرد المباعب الميا المنفعة منا المسود الما المنفعة منا الماسود المنافعة منا المنفعة منا المنافعة منا المنفعة منا المنا المنفعة منا المنا المنفعة منا ا

ان نهام فقها بوئ عبارات سے معلوم بواکرم بور بیرسے نقع الحانا پر تکر بائیں داخل ہے ، الم زام م بند مر بور بیزی کا کر نور بیری کے الار خرج بھی را بن کے زمر ہی ہے۔ بالیہ بی ہے الم الله ما یہ ناج المیہ لیے المحملہ نا الرهن و نابت عبات فرجوع کی الرهن فضل اولید یکن لان العین باقی علی صلک و لذالک منافعه مهلوکة له فیکون اصلاحه و تبتعیته علی صلکه و لذالک منافعه مهلوکة له فیکون اصلاحه و تبتعیته علی صلکه له ان هموانة ملکه کمانی الودیعة والمخواج علی الواهن -

اورضابطہ بہ ہے کہ مربوں کی بقااور اصلاح را ہن پر ہے تواہ مربور جیز میں نیادتی ہو یا نہو کو کی کی کی کہ مربوں جی را مین کی بلک پر اعبانہ موجود ہے اور اسی بیار مربوں جیز کے منافع کا مالک بھی را مین ہوتا ہے لیو کہ بیرضانت مالک بھی را مین ہوتا ہے لیو کہ بیرضانت مالک بھی را مین ہوتا ہے اور مالبہ خصوصاً اس کی ملک کی وجہ سے ہی اس پر عائد ہے جیسا کہ و رابعت را مانت میں ہوتا ہے اور مالبہ خصوصاً را مین پر ہی ہوگا اور جور بین بیش کی گئی ہے وہ آیت راجا رسود سے ساتھ منسون جے ہے۔ را مین پر ہی ہوگا اور جور بین بیش کی گئی ہے وہ آیت راجا رسود سے ساتھ منسون جے ہے۔ موثنی کہتے ہیں :

المدبث منسوخ يآية الرلوا

کے حدیث ایت راوا سے سابھ منسوخ ہدے۔ شاہ عبرالی محدیث دہلوی فرانے ہیں۔ کہ حدیث آبیت راوا سے سابھ منسوخ ہدے۔ شاہ عبرالی محدیث دہوں کا میں است میں است

گفته اندکه این مدین منسوخ است تجدیث آبنده به کہ بیر عدبہت منسوخ ہے عدبیت ایبندہ کے ساتفدر بہرنوع عدبیث مذکومنسوخ ہے واس كى ناسخ يا قرأن كى أئيت بامديث باك بهداورمر ، ومنه بيز سيكسى فسم كا نفع الحانا مرس

و مصلع جائز بنہیں ہے۔

فالد وزمين سع نفع الفاتا رماسيده حرام سداس كوچام يكيكه وه رامن و مالك زبین کودالی کرسے اور جواس سنے زبین برخرج کیا سنے وہ اسکے کمائی کرسلے، فی باتی مانده اندنی را من کو والبسس کردے ۔

والله ورسوله اعلم بالصواب ـ

كيا فرمليت ببي علمائية دين السمسئلة بي كرا كيد عزيزه سنية تاج كميني لمبينة ا میں اپنی رقم دنیس مبزار روبیدے گائی سیے جس رہا ہے کمپنی والوں نے رو می رویدے ہ ما ہوار منا فع مفرد کر سے دبینے کا وعدہ کیا ہے۔ اُپ سے استفسار ہے کہ اُیا ہیمنا فع سود کے زمرے میں توہنیں آنا۔ اکیب تخریر فرمائی کوسود ہے یا نہیں ؟

ا ز د فتر هاجی ذاکر علی صنرلقی روستکی کراچی لالوکھیبت ۔

صورت مستفسره صريح سود بيد جوكه نثرعًا مرام سب مقرآن باك مير بيد ا وإحلالله الميع ويعزم الريول

اور النُرني بيع دينجاريت ، كوعلال كباست اور ربادسود ، كوحرام كباست اور سعودكي ىنزىعى تعرليت بېرسىندىر :

فضل مال الدیقابلاء عوض فی معاوضة مال بمال -کرده عقدمعاوضه ہے ۔ حیب دونوں طرف مال مجواور ایک طرف زیادتی ہوکہ اس

تمنقا بانس دورى طرف كجرية بورصورت مذكورة مين كرينس مزار روبيه مية تاج كميني والمله بالخ صدروبيرد ٥٠٠) ماہوار دياكريں كے بہي سود ہے جوكر حرام ہے۔ يہ بيع اور سخارت سركز منہیں بع بریھی تفع ہوتا ہے لیکن وہ تفع منتخالف اجناس میں بہوتا ہے۔ فقہا دفرات میں احللنا الريبح في بيع جنسين متنخالفين - دكل الفقيه منلا) يهى سودادر بيع مين فرق ب كربيع متفالف اجناس مين موتى بير تصع اور نقصاك دونول كااحمال بوتا بيداور سودمتانل اجناس مين مبتناب يحب مين مرف نقع بي مبوتا بيد عقصان كالضال نك نهبس بوتاا وصورت مستفسره بي متماثل اجناس بي اور صرف نقع كامى تغين كياكيا بد الهذابه مريح سود بيد عديث باك بين ميع حضرت الومبريره فزمات من كر مضور عليه الصلاة والسسالام نے ذرایا کہا یک زمانہ اُسٹے گاکہ سود کھانے سے کوئی نہیں تیجے گا راکر سود منہ کھائے گا تو اس کےغیار سے نہیں بیجے گا۔مثلاً یاسود دیے گا یاگواہی دیے گایا دستاوبز سکھے گا یا سودی روبیر کسی کودلائے کی کوششش کرے گا یا سود نوارسے ماں دعوت کھا۔ ایسی كميني من بنيادى طوربر رقع جمع كوانى مى حرام ب يوكم سودى كاروباد كرين في ميم كبيف

الاستفنام

بخرمت حفزت مولانا مسی صاحب السلام علیکی کے بعدوش ہے کہ ایک مسئلہ کا جواب دے کرمشکور فرمائیں۔مسئلہ بہرہے کہ اگر سجر با مرسہ کے فیڈ کا بیسہ بنک بیں جمع کا باجائے تواس پر جومنا فع ملنا ہے وہ لین عائز ہے یا شہیں راگر مسجد یا مدسہ برخرچ کرنا ناجائز ہے تواس کا بہتر مصوف کونسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنک سے منا فع کا پیسہ نہ لیا جائے اور کرنہ ہے اکا کرنے کھوایا جائے

441

اورلعین کا خیال ہے کر بنک سے منافع لیا جائے اور اس کسی دوسری مدیمیں خرج کیا جائے کیونکہ بنک میں منافع جیوٹر نا محبیک نہیں ہے اور وہ یولیل دیستے ہیں کہ بنک میں بیسے جمع کرانے سے وہ ببسودی کارو بار میں نواستعال ہوتا ہے اور جرم کرنے والا اور اعامنت جرم کرنے والا برابرہ بی اور چرم کرنے والا برابرہ بی اور چرم کرنے والا برابرہ بی اس سے منافع الحقاما ہے اس بیے مزید منافع چوٹونا بی طفیک نہیں ہے ۔ اسی طرح عام اومی کے متعلق کیا تھی ہے جواب دے کرمشکور فرمائیں ۔

المستفتی ، رانامجر اسلم دبیلاں ، حال کوک براویڈ نبط فنڈ آفس کوہ نور کائن مزیبات آبادر میانوالی نی

الجواب بعونه تعالل

سود قطعاً حرام به قرآن باكريس به: واحل الله البيع وحرم الرليوا -

الشرینے بیچ دستجارت ، کوهلال کیا ہے اور ربوا دسود ، کوحرام -ستجارت میں نفع ہن اسپے کسکین بیچ وستجارت منتخالف ایناس میں ہوتی ہے۔ فقہاء لکھنے ہیں ؛

ا حللنا الربح في بيع جنسين متخالفين ركفل الفقيه من الله المعلى من المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الم المعلى ا

فضل مال لا يقابله عوص في معاوضة مال بمال ـ

کہ وہ عقدمعا وضہ ہے کہ حبب دونوں طرف مال ہوا در ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابلہ ہیں دومری طرف کچھے نہ ہو رجیب سود قطعاً حرام ہے تو پیملے سودی بنک ہیں رقم ہی نہیں دومری طرف کچھے نہ ہو رجیب سود قطعاً حرام ہے تو پیملے سودی بنک ہیں رقم ہی نہیں جمعے کراتی جائے ہیں ہو با مدرسہ کی یا عوام کی میونکہ بدا عانت عالی معصب نے ہو اورمنافع لے کرمسی ربر جرم کرنا حوام اور ناجائز ہے کیونکہ ہے کہ جرم منزعی ہے بھے رسودا ورمنافع لے کرمسی ربر جربے کرنا حوام اور ناجائز ہے کیونکہ

مبود مال حبیت سبعے به فعالی شامی بین سبعے ا

قال ناج الشريعة امالوالفق فى دالك مالد خيث الوسيب الخبيث فيكري لله تعالى لايقبل الدالطيب فيكري تلويت يسته فيكري تلويت يسته يمالدية بله -

اگر ال خبیث مسیر بربرون کیا یا جرسیب خبیث سے مال عاصل مہوا ہے تو کردہ الرائی اسے ہے کی کو خبیت مال عاصل مہوا ہے تو کردہ الرائی اسے میں کی کھرو خبیت مال سے معرف کی کو خبیت مال سے معرف نہیں کرتا جا ہے کہ کو خبیت مال سے معرف نہیں کرتا جا ہے لیے اللہ است کہ اگر معرف نہیں کرتا جا ہے ہی اللہ اس کے کار ایس کے اس البسار وہیں رائینی حرام ، جمع مہو جائے تواس کو کیا کورے نوصا حب مہا برا میں ایس البسار وہیں رائینی حرام ، جمع مہو جائے تواس کو کیا کورے نوصا حب مہا برا برا میں ایس البسار وہیں رائینی حرام ، جمع مہو جائے تواس کو کیا کورے نوصا حب مہا برا برا ہے درام ، جمع مہو جائے تواس کو کیا کورے نوصا حب مہا برا برا ہے درام ، جمع مہو جائے تواس کو کیا کورے نوصا حب مہا برا برا ہے درام ، جمع مہو جائے ہیں ؛

وماهدا حاله فسبيله التصدق -

یعنی جوال سیب خیبت کی دجرسے اس سے پاس جمع ہوگیا ہے وہ فقاد اور غربوں بنقیبہ کروے رہ مدرسمیں جو تک طالب کا غربیب ہو نے بیں ان برخرچ کیا جائے لیکن مسید پر سرگر خربے کیا جائے لیکن مسید پر سرگر خربے کیا جائے مسجد کی قم مسید پر جربے کردینی چاہئے باکسی امین متمول آدمی کو دی جائے تاکہ اس سے پاس مفاول آدمی کو دی جائے تاکہ اس سے پاس مفاول اس میں جمع کرانے کی کیا مزودت ہے ، بہ جزئیہ صاحب مراید نے کتاب الغصب بیس و کرکہا ہے جس کا مطلب بہت کر انفاقا اگر مال حوام جمع موجوعا نے اور وہ خدا سے فررے تواس کا طریقہ ہے کہ اس کوغریوں پر تقسیم کردے ۔ یہ عد الله طریقہ ہرگز نزاختیا دکیا جائے کہ پہلے مال حوام جمع کرتا رہے بھی اس کوغریوں پر تقسیم کردے ۔ یہ عد الله طریقہ ہرگز نزاختیا دکیا جائے کہ پہلے مال حوام جمع کرتا رہے بھی اس کوحد قد کرنا شروع کر دے ۔ بہرصورت سود اور بنک بیں جمع شدہ رقم کا نفع رسود مسیم پر عرف نہ کیا جائے ۔ بہرصورت سود اور بنک بیں جمع شدہ رقم کا نفع رسود مسیم پر عرف نہ کیا جائے ۔ بہرصورت سود اور بنک بیں جمع شدہ رقم کا نفع رسود مسیم پر عرف نہ کہا جائے ۔ بہرصورت سود اور بنک بیں جمع شدہ رقم کا نفع رسود مسیم پر عرف نہ کیا جائے ۔ بہرصورت سود اور بنک بیں جمع شدہ رقم کا نفع رسود مسیم پر عرف نہ کہا اللہ کی دسی جائے اسکا کو درسولہ اعلم بالصول ب

لاستفيار

کی کیا فرانے ہیں علائے دین اس مسئوی کر کرکار کی طرف سے جرد دیں درباب انکم سیکس الاسوعت ہم سے دیاجا آیا ہے اگر اسی قدر روبہ بواسطہ سود سیو تک بنک کے ہم سرکار (عکومت) ومول کرلیں توجائز مہوگایا نہیں ، بینوا و نوجروا -

المستفتى ، بمالدحسن فادرى مفيم مندن د*برطا*نيه

فقاولی قاصی فال بیس سے

رجل مان وعليد دبن ولد دبن على رجل آخر فاخذ صاحب دبن المبيت بكون غاصباً ولصبرها اخذ فصاصا بد نبه لانه اخذمال المبيت بغيراذ تدوقال بعضهم لدبكون غاصبا وهسو السعيم

المعين له على خذحقه والفتوى على هذالقول -

لانه اخذبا ذن الشرع الاان المانودليس يبرم صنعونا عليه فيكون قصاصابد نيه كمالوطفريمال المديون في عيواسندك من جنس دينه قال في المهداية فانه يملكم المالك و صاحب الدين اذاظفريجس حقه

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الأستنفثار

کیا فرمائیں علائے دین ومفنیان مترع متین اس سلمیں کرایک آدمی اپنی تمام جائیداد ایسے ایک لوکے کو دے جانا ہے دوسروں کو کچھنی رینا حالانکہ اس سے دوسرے میں بھی ہے ہیں کیا ضرعا جائز ہے یا جہیں ؟ عافظ علام محى الدين منگلا كالوني -

الجواب بعونه (نعالی

مورت مسئولہ میں اگر والدنے ابین ایک نیکے کے نام اپنی عائیدار مہیرکر دی ہے تا عاریہ ہے اگر دیر بچرا ہے والد کی صوصی عدمت کرنا ہے اور والداس برد و مرول کی نسبت زیادہ راہ

ولروهب رجل شيئاله ولادي في الصحنه واراد تفضيل البعض في دالك على البعض لارواية لهذا في الاصل عن اصحاب ا دوى عن ابى حنيفة انداد بأس به واليضافيه و حل اعطى لاحد اولادى تنبئ في صحية قال الققيده الوبكر البلخي ان فعل د الك لنياد لاخدمته هداالولدوبر لالايأس به وان استودا في خالك لا بىتى خى لەان **يىنىل د**الك -

اگر ایک مرد نے اپنی اولا د سے بلے کوئی چیز مہیر کی جس بی اس نے لعف دوم

Marfat com

ای دفیات دی - اس مسلوک یے بارے اصاب سے اصل دمبسوط) بین کوئی ایست دکرنہیں گئی اور الوحنیقہ سے اس بین ایک روابت یہ ہے کہ اس بین کوئی حرج یں ہے اور قامنی فال بین ریم ہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولاد سے ایک کوکوئی چیز ابنی تندیسی عطا کی اور قامنی فال بین ریم کوئی ہے ہیں کہ اگر اس نے بداس لیے کیا کہ وہ اول کا اس کا زیادہ میں دوار اور فدمت گار ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ۔ اگر تمام اولاد فربال برواری بین مساوی میں ویونی حرج نہیں ہے ۔ اگر تمام اولاد فربال برواری بین مساوی میں خور میں مساوی بین مساوی بین خور میں مساوی بین ہے و کوئی حرج نہیں ہے ۔ در مین کر میں ہے ؛

ولووهب في صمحة كل المال الولدجاز وانثم

اگدکسی نے اپنی تندرستی ہیں ایک لؤسے کیے تمام مال اور جائیداد ہمیکر دی ہی جائز

ہے لیکن والدگنہ گار ہوگا ۔ بہر نوع اگر والد نے اپنی جائیدا دا پہنے ایک لؤسکے کے نام
فرص و تندرستی ہیں ہمیکر دی ہے تو یہ ہمیداس کا جائز ہے لیشر طبکہ یہ لڑکا اپنے والد کا نیادہ
را بردار اور خادم ہے ۔ اگرتم ہو کے اس کی خدمت میں برابری کرتے ہیں اور تمام ہم تا اجدار
ہی تو ایک توزیح دے کر اس کو ہمیکر دینا یہ گناہ اور نیا دتی ہے ۔ اب اس کو ابنی اولاد
کے ساتھ مساویا نہ سکوک کرنا چا ہیئے تقالیکن پھر بھی اگر ہمین صوبی کردیا ہے توریم ہم شرعا جائز ہے۔
واللہ و دیسو لد اعلم بالصوب ۔

ستقار

کیافرات بین علائے دین اس مسئلیں کہ دمن زمین لینا جائز ہے بانہیں۔ اگر باز ہے توکس مورت میں کیا مکومت کا یہ فانون دمن زمین کے بارے بین کہ بیس سال کے بعد بلامعاوضہ زمین ازادکر دی عائے شرعی ہے ؟

المستفقى: قرالاسلام شيج إسلام ببركول لبيرومنكع سبالكوك-

كوا**س ب**عوبة تعالى

ہارے زارہ میں مروج مرجوز زمین ناجائز ہے کیونکر مالک زمین روپیر کے انجاب اور

زمین کی پیدا دارمزتهن رجس کے پاس زمین زمن رکھی گئی ہے، کھا نا رہتا ہے اور پیرترتهن اپنی آئی ہیں۔ کھا نا رہتا ہے اور پیرترتهن اپنی تمام رقم بھی دالیں بیتا ہے چورٹرین جیوٹر تا ہے البی رمن ناجائز اور حوام ہے درمختا رہی ہے والیسی درمن ناجائز اور حوام ہے درمختا رہی ہے والیسی دیا در الدنتھاع ہے صطلقاً الا باستخدام ولا سکنی ولا البس و ذیل لا

يحل للمريتهن لاندربا ـ

الاستنفثام

قبلمفتی صاحب
سلم مسنون الکی مسئلہ دریافت طلب ہے کہ ہارسے والدصاحب فوت
ہو گئے ہیں۔ ہم ہمن کھائی ہیں اور ایک مہنیرہ ہے۔ تمام عائیداد اور زبین وفیرہ والدصاحب
ہو گئے ہیں۔ ہم ہمن کھائی ہیں اور ایک ہم شہرہ ہے۔ تمام عائیداد اور زبین وفیرہ والدصاحب
کے نام تھی۔ والدصاحب ہی دیجہ بھال کرتے تھے۔ والدصاحب کی وفات سے بعد

Marfat.com

بڑے بھائی صاحب کھتے ہیں کہ والدصاحب نے برسے ام زبن ہبرکر دی تقی اور مہد نامہ مجھی وہ دکھا ہتے ہیں - اب موال ہے ہے کہ کہا وہ ہمبرشری طور برسمجے ہے وجود کیجہ والدصاحب سے محکمی ہوں کہ کا بھی میں استے ہیں - اب موال ہے ہے کہ کہا وہ ہمبرشری طور برسمجے ہوئی ما اسے اور بھر فورت ہوگئے است کہ علی ہور شراعیت سے جو فتوای اُسے اسس بر است میں کہا ہے اسس بر عمل کہا جائے گا۔ لہذا والیسی ڈاک جواب مخر بیر فرمائیں -

محمد انترف جماعتی از ملتان ـ

الحواب بعوبذلعالى

برنقد برصحت صورت مسئولہ بن جوائب کے والد نے ذمین اور عائب کا وظیوری ہے وہ موہور نہیں ہے بلکہ دہ متروکہ ہے کہ بوکہ بہر کے بیے قبصہ کل نظر ہے اور جب ایس کے والدخود قابض رہے اور مرنے تک قبصہ نہیں دبا تو یہ بہر بوجہ قبصنہ مز ہونے کے ہمیہ صحیح نہیں ہے۔ ایپ کے برائے کے ایک کا دفوی غلط ہے بلکہ بنام مائیلاد منزوکم اور مورونی مسلم جو بنام مارت ایت مقوں کے مطابق حصتہ بس کے رفقہاء کرام فرمانے ہیں:

اذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الحد بطلت و ذکو دن

مبراناعن الواهب کمانی متروکاته ردندالی معدویه صلای کرجب مبرکرنے والامبرکا فیصر و بینسسے پہلے ہی مرکبا تومبریا فل ہوجائے گا برنسنے داسلے کی طرف سے وہ مبہ وراننت بن جائے گا۔ جیسا کہ دیگرانٹیاء وراننت تی ہی، لہذاصورت مذکورہ میں مبہ صحیح تہیں اوراب سے مطبعے بھائی کا دیوی علط سے

ب کے بائے کی تمام جائیدادتمام وارثوں کے درمیان ان کے صفوں کے مطابق تقسیم کی جائے گئی ۔

الله ورسوله! علم بالصواب \_

Marfat com



لاستنفثام

کیا فراتے ہیں علی کے دین درین سکدکہ محداسلم نے اپنی بوی کوکہا ہے کہ تبری مسکدکہ محداسلم نے اپنی بوی کوکہا ہے کہ تبری مسکدکہ محداسلم نے اگر میں روٹی کھا وئی مذکھا گئے وہ بہت مجبور سے ۔ آب رہ فی معلی مربز واکر روا نذکریں مسلم مجبور ہے ۔ آب رنٹر عی فیصلہ تحریر فر واکر روا نذکریں مسلم سیالکو ہے ۔ ایک سیالکو ہے ۔ ایک سیالکو ہے ۔ ایک سیالکو ہے ۔

الجواب بعونه نعالى

ورت مسئودین پرتری طور قسم می نہیں ہے۔ فنا وی عالمگیریو کے میں ہے:

ولد قال هو بیا کی المب ناتے ان فعل کذالا کیون یعینا ۔

اگر کہا اگر اس نے برگا کیا دشلار وٹی کھائی ) نووہ مردار کھائے گا قسم ہی نہ ہوگی کیونکہ

اگر کہا اگر اس نے برگا کیا دشلار وٹی کھائی ) نووہ مردار کھائے گا قسم ہی نہ ہوگی کیونکہ

سٹولیون اسلامیہ میں جو ایسے محرمات میں کہ کومت ساقظ ہی نہیں ہوتی جیسا کہ کفر

کسی مالت بی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے بران اشیاد کے طال سے میں اوقات

کی قسم کھائی تو وہ دشرعاً قسم اعتبار کی جائے گی اور جو محومات سٹر لیجہ ایسے بی کہ لیمن اوقات

ان کی جرمت ساقط ہو جاتی ہے جو جو ساکر شراب و خزر پر کہ محقد دمیوری کی مالت میں جان کیا نے

ان کی جرمت ساقط ہو جاتی ہے جو جو ساکر شراب و خزر پر کہ محقد دمیوری کی مالت میں جان کیا نے

##4

تويراز عاقم مي تهي و و الماصل ان كل شي هو حرام حرمته موبدة بحيث لا تسقط عرمة بحال من الاحوال كالكفر واشباع ذالك فاستحاد له معلقا بالشرط يكون يمينا وكل هو حرام بحيث تسقط حرمته بمال كالمينة والخير واشباع ذالك فاستحاد له معلقا بالشرط لا يكون يمينا كذا في المحيط ر

اور مجالرائق میں ہے:

هويستمل الدم او لحم الخنزيد ان فعل كذالا يكون يمينا لان استملال د الك لا يكون كفرالا ممالة فانه حالة الضرونة تعدم حلالا -

اگراس نے برکام کیاتواس کے بلے خون (دم مسفوح) اور خنز برکاگوشت طلال سے نویس اور خنز برکاگوشت طلال سے نویس اور نصر برگاگوشت وفت ملال ہوجاتے ہیں۔ معلم ہواکھ صورت مستنفسہ و بیت قسم منعقد ہی نہاں ہوئی ابزا حجمد اسلم ملال ہوجاتے ہیں۔ معلم ہواکھ صورت مستنفسہ و بیت قسم منعقد ہی نہاں ہوئی ابزا حجمد اسلم اپنی بیوی کے ماتھ کی روئی کھاسکتا ہے اور کفارہ بھی اوانہ ہی کرنا پر سے گار واللہ و دسول دا عدمہ بالصواب -

الاستقيار

کیا فرماتے ہی علمائے دین ومفتیان شرع متین دریں مسلم کا ایک آدمی نے متعدد کام منکرسٹے کی قسم کھائی اور کھران کا مول کو کیا ، کیا کھارہ ایک اوا کم نام ایسے گا با متعدد کام منکرسٹے کی قسم کھائی اور کھران کا مول کو کیا ، کیا کھار سے ویت بیٹر کی سے ۔

متعدد کھار سے ویت بیٹر کی سے ۔

سائی محرشرایت

Marfat com
https://archive.org/details/lopak/itiar-hussain

و بدوره بدو

سوریت مسئوله می ایک می کفاره اداکرنا بیرے کا -روالمخنار سے صلاف کناب لایمان

ہیں ہے :

ونى البغية كفارات الديمان اذاكترت تداخلت ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة المصيع وقال شهاب الديمة هذا فول محمد قال صاحب الدصل هوالمنة تادعندى -

یعنی فسم کے کفارے جب زیادہ جمع ہوجائیں توابک کفارہ ہی نمام کی طون سے کافی مہونا ہے یہی قول محر ہدر ایوبوسف کا بھی بہی منتار قول ہے۔ لہذاصورت مذکورہ ہیں ایک ہی کفارہ دبنابڑے گا۔

والله ورسوله اعلم بالصواب-

الأستنفنام

کیا فرما تے ہی علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کدائیب شخص نے حجوثی فسم اعطائی اور فرآن پاک کور نے کرمسیوی وافل ہوا اور قسم کھائی ۔ لبد ہیں معلوم ہواکہ اس نے حجوثی فسم اعطائی اور فرآن پاک کور نے کرمسیوی وافل ہوا اور قسم کھوٹی اعطائی ہے ۔ کیا ایسا اُدمی ہے ایکان نہیں ہوجاتا اور کزیب بیاتی سے کا کیا ہے اوقت محیوثی اعطائی ہے ۔ کیا ایسا اُدمی ہے ایکان نہیں ہوجاتا اور اس کے منعلق شری کا کھر رکیا جائے ۔

اس کے منعلق شری عکم محربر کیا جائے۔

و الاسام شہر اسالامہ ما ڈیسکول اسرورہ (سالکومی)

الجواب لیونه تعالی عملاً دعان پوجیکر ، فسم کھاناگناہ کبرہ ہے۔ اگرقسم کھانے والاتوبرکرے نواس سے نجا ہوسکتی ہے۔ درممثار کتاب الایمان کی صفحانیں ہے : موسکتی ہے۔ درممثار کتاب الایمان کی صفحانیں ہے :

غموس تغمسه فى الاتم تمالناروهى كبيرة مطلقالكن اتم

الكيائرة مناوت -

'T' }\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

روا لمختار میں ہے:

فتلزمه التوبة اذلاكفارة فى الغموس يرتقع بها الاتم

تتعيينت التوبة للتخلص مدله ـ

صورت مسئولد میں جو تسم مذکور مہوئی اس کو یمین غموس کے تیے ہیں بیگناہ کبیرہ ہے۔ دوز خ میں دخول کا سبب ہے اس میں کفارہ نہیں ہے اس کے بیے توبہ لازم اور عزوری ہے اور توبہ کے سائقہ گاناہ کا ارتفاع ہے بس نجات کے بیے توبہ مہی ہے۔ ایسی قسم اعظانے سے انسان ایمان سے فارج نہیں مہوتا۔ اہل السندن والجاعت کے معتقدات سے ہے کہ مسلمان گناہ کبیرہ سے ایمان سے فارج نہیں مہوتا۔ منزرج عفا مُر نسفی بیں صیاح بیں ہے :

والكبيرة لانتخرج العبد المؤمن من الديمان ولاند خله في الكفر.
بهرصورت ، فركوره صورت بين فسم المطاف السلام سي فارج موزا من اورمزورى من اوركفاره ويخره نهي مسلال اسلام سي فارج موزا من اوركفاره ويخره نهي من المال اسلام سي فارج موزا من المال الله ورسوله اعلم بالصواب والله ورسوله اعلم بالصواب .

## كتاب الذبائح

الاستنفأر

کیا فرمات بن علائے دین اس مسئلہ یں کہ ہمارے گاؤی ہیں ایک آڈھی نے حضور سبّد ناخوت اعظر ضی اللہ عندی گیار ہویں نٹرلیٹ کے بلے ایک بکرا رکھا ہوا تھا ،
گیار ہویں نٹرلیٹ پر اس کوالٹر تعالی کے نام پر ذیج کیاگیا ۔ ایک وہابی ملآں کہتا ہے کہ یہ بکرا حرام ہے کیویک گیار ہوی والے کے نام کلہتے اور ما اعدل بدہ لغیر الله میں والی ہے کہ نام کو جو چیز غیرالٹر کے نام پر شہوریا نام دو ہوجائے وہ حرام ہے۔ آب تحریہ وائل ہے کہ جو چیز غیرالٹر کے نام پر شہوریا نام دو ہوجائے وہ حرام ہے۔ آب تحریہ فرمائی کہ کہا ندکورہ جانور حلال ہے بانہیں ہ

. سائلین د بهبه گھتگور ضلع سیالکوٹ س

الجواب ليوندنعالل مسدميندانس

صورت مستواری وه برا بوسیدنا خور اعظم متی المتری منسوب می علال اورطبیب مید به وابی ملال تورخی اور عبیات مید که اور عبیال اور عبیات مید می میانور جوعلال مید کسی طوف نسبت کرسند سے میرکو حرام نہیں ہوتا ، قرآن پاک میں ہے ، کورن میام میں ہوتا ، قرآن پاک میں ہے ، ماجعل الله من بحیری و دو سائیة واد وسیلة و لا حام ولکن

الذين كفروايفترون على الله الكذب واكترهد لايعقلون -

ترجمہ اللہ تعالی نے تہیں مقرر کیا ہے کان جرا ہوا ادرہ کبار اور دوسیلہ اور شعامی ،
ہال کا فرلوگ اللہ رچھوٹا افترا میا نہ سے بہت کان جرا ہوا ادرہ کبار اور دوسیلہ اور شعامی ،
یہ بہانور کی و داونٹنی یا نئے مرتبہ نہتے جنتی اکر زنجہ ہوتا اس کا کان جیر دیتے اس کو ذرح منکرت نہ نہام لینتے ) اور سائم راحب سفر سے والیس بخریت آئے تو او نٹنی بطور فور محبور ہیئے کام منہ اللہ کا می بیات مرتبہ نہتے جنتی اگر ساتواں بجیز موجور اس کو مرتب سات مرتبہ نہتے جنتی اگر ساتواں بجیز موجور اور سے دوں مرتبہ کیا ہو مرتب مرد کھاتے اگر کہتے مادہ ہوتا تواس کو بکریوں میں جھوڑ دیتے ۔ اگر نر و مادہ دونوں ہم تے تو کہتے یہ ایس مرتبہ گیا ہو ماصل ہوجاتے تواس کو اگر اوجوڑ دیتے کام وغیرہ مدیلے یہ بوکہ ہیں ان کومشرکین مرتبہ گیا ہو ماصل ہوجاتے تواس کو اگر اوجوڑ دیتے کام وغیرہ مدیلے یہ بوکہ ہیں ان کومشرکین مرتبہ گیا ہو ماصل ہوجاتے تواس کو اگر اوجوڑ دیتے کام وغیرہ مدیلے یہ بوکہ ہیں ان کومشرکین مرتبہ گیا ہو ماصل ہوجاتے تواس کو اگر اوجوڑ دیتے کام وغیرہ مدیلے یہ بوکہ ہیں ان کومشرکین مرتبہ کی تو بول کا نام ماصل ہوجاتے تواس کو اگر اوجو را کہ برب ہے :
لفرید اور عقیدہ کے مطابق بتوں کی طرت نسبت کرتے اور صب ذبے کر سے نوبوں کا نام الے کر ذبے کر سے نوبوں کی طرت نسبت کرتے اور صب ذبے کر سے نوبوں کا نام الے کر ذبے کر سے نوبوں کی طرت نسبت کرتے اور صب ذبے کر سے نوبوں کیا تام کے کر سے نوبوں کیا گردنے کی کرتے ۔ جیسا کہ قرآن پاکر میں ہیں۔

دماذبح على النصب
اورجوذ کی کیاگیا ہے کہ تبول کے نام پر النه تعالی نے مشاکین می گاز دید فرائے اور جو فرخ کیا گیا ہے کہ تبول کے نام پر النه تعالی نے مشاکین می گاز دید فرائے اور می اللہ اور بہتان باندھا ہے اور بہتان باندھا ہے اور بہتان باندھا ہے اور بہتان ما کہ عقائد فاسدہ کے مطابات ان جانوروں کے نام رکھ لیے ہیں اور حرام کر لیے ہیں کسی کو بھی عقائد فاسدہ کے مطابات ان جانوروں کے نام رکھ لیے ہیں اور حرام کر لیے ہیں کسی کو بھی النه اور رسول کے علاوہ بہت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چبز کو حوام کر سے یا علال ۔ بہر النه تعالی اور اس کے دسول کا ہی جی ہے جس جی رہو چی میں کہ تو چی اس بگر سے کی نسبت نورث جانور و بگر سے کو خوام ہے بہتی کھارم کے کہ تو چی اس بگر سے کی نسبت نورث اعظم کی طوف بوئی ہے لہذا حرام ہے بہتی کھارم کے کہ خوام کی کھارہ کے کہ والی میان اور افتراء باندھ دو اس کے ایو کی کھارہ کے کہ کو کے کہ کی کھال جانور و بی ایک کی کھارہ کی کھال جانور و کہ دور سے حرام ہیں بین اسے کہ کی کھارہ کی کھال جانور وقت غیرالئر

والدهدل رقع الصورت و كانوابر فعونه عندالذبح لا كهتهم كر اهلال كا معنى لبندى اواز ب رجب كفار ذريح كرسن منفي نوزيح كو وقت البيخ معبودول كاناً المبند اوازس بليت سقف -

تفسیرهاوی بی سے کہ جانور اس وقت حرام بڑگا جبکہ وقت و رکے بنول کانام لیاجائے گرذ رکے سے پہلے نام لیاجائے تواس سے حرام نہیں ہوتا -علامہ ابوالبرکات عیدالسرین احدین محمود المنوفی سنا کے چھے تفسیر مدارک میں قرمات ہیں: ای دونع الصومت بدہ لعیر اللّٰہ و هو قوله حدیا است اللّات والعذی

بعنی بدیر آوازکرنا ساتھ اس کے واسطے غیرالمسرکے اور وہ ذریح کرنے کے دفت ان کا کہنا لات اور بعزی کے نام سے ساتھ اور علامہ علاق الدین علی بن محرین ابرا ہم نعدادی المتنوفی مالی کہھ تفسیر خاندان میں تکھتے ہیں:

هسيرقاذك بن هفي المحافي : العني ما فكرعلى ذب مه غير اسم الله و ذالك ان العرب في الجاهلية كانوايد كرون اسماء اصنامهم عند الذبح -

کادواید درون است ارائی است این است این است این این الله کرد. این الله کرد این الله کرد این الله کا در الله کا در

کیا جائے اور بیاس بیلے کو عرب زمانہ جا ہلیت میں و رسے کرنے کے وقت اپنے بنوں کا فام بیلنتے تھے۔ امارازی فرمانے دہیں ،

وكانوايقولون عندالذبح باسم اللهن والعزى ومرم الله نغالى ذالك اهل عرب -

امل عرب ذرئے کے وقت کہتے ستھے جاسم اللّات والمعنیٰ اللّٰر نعالیٰ نے اکس کو عرام فرایا۔ حرام فرایا۔

لعنت ادر اصل بین ابلال کامعنی رفع الفتون ہے کیونکہ کفارجب اپنے بتوں کے نام بر جانور وں کو ذریح کرنے تھے تو اواز ببندان کا کا پہنے تھے تمام مفسرین نے عذالذ کے کی فید کو فکر کیا گیا ہے۔ اگر ذریح کی فید کو فکر کیا گیا ہے۔ اگر ذریح کی فید کو فکر کیا گیا ہے۔ اگر ذریح کی فید کو فکر کیا گیا ہے۔ اگر ذریح کے دفت اللہ میں کا گا گیا ہے تو وہ جانور مطال ہوگا نواہ اس کو بنوں کی طرف میں نسبت کیوں نہ کہا گیا ہو۔ اب بجیرہ اور دھ بیلہ و نے رہ کو اگر اللہ کے نام بر ذریح کیا جائے تو بہ جانور مطال ہوں سے دان کا کھانا جائز ہوگا۔ تفسیر فرح البیان ہیں ہے:

ملال ہوں کے مان کا کھانا جائز ہوگا۔ تفسیر فرح البیان ہیں ہے:

المحواد اندے ارماح رصوا علی الفسی محمد میں السائٹ قول بحد ہو تا المحواد اندے ارماح رصوا علی الفسی محمد میں السائٹ قول بحد ہو تا

والوصيلة والحااوانها لام تصريعواما "بتحريمه به ر

یعنی اس آبیت سے ان جانوروں کی حرمت کا انکار کرنامفھود ہے۔ بن کو کفار حوام سمجھتے۔
سنفے۔ سائبہ، وحبیلہ، بجیرہ، حامی وغیرہ کم بہ جانور کفار کے حرام کر ہیں کے وجہ سے حوام نہیں ہوگئے بلکہ اگراللہ کے نام بر ان جانوروں کو رجو کہ کفارم کے سے نزد بکہ حرام ہیں،
وزی کیا جائے نویری علال ہوں کے رحفرت نورٹ اعظم رضی الشرعنہ کی طون نسبت کر نے دیکے کیا جائے نویری علال ہوں کے رحفرت نورٹ اعظم منی الشرعنہ کی طون نسبت کر نے سے براح ام نہیں ہوگا۔ ملاجیوں صدیقی المتوفی منال میں وزیا ہے میں :

ومن هنا علم ان البفرة المنذورة للادلياء كما هوالرسم في نما نناطبب خلال لاندلم بذكر اسم غير الله وقن الذب

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس سے معلوم ہواکہ جس گائے کی اولیا مالٹد کے لیے نذرمانی گئی ہے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج ہے برطلال طبیب ہے کیونکہ اس بر ذرج کے وقت غیرالٹر کا نام تہ ہم رداگ ملکہ اللہ دفعالی کا کا کا کیا ہے۔

تهي رباكيا بكدالتُّ رنعالي كانا كياكياب-محزت ملاً احد جبون مديق في في ومان طوريكد دياب كماويادك بيد جراً أنك لطور ندرانه ببين كي جاتى ہے وہ علال اور طبیب ہے اور حصرت تحویث اعظم اولیاء سے مرواد ہیں انکی گیار ہوبی نشراف کے لیے اگر مجرا وغیرہ کسی نے رکھا ہے اور کیار ہوی مشرکف بیرون کر سکے سيدنا غوث اعظم كى بارگاه بس الصال نواب كياسيد توبيرهائز ملكه طبيب وطام رسيد ادرص ولم بي نے اس کوٹرام کہا ہے۔ اس نے کفارم کئر کی طرح اپنی جہالت اور اندی تقلید کا نبوت بیش کیا ہے اور ما اجل به نغير الله كاتر مرغم إلترك نام برتام تو اور شيور توكياكيا وه مربح علط اورعري زبان سبعة نا واقفى احدَمًا لم مفسرين سيخ علاف سبع كيونكه اس كامعنى بيئ بيد كرعندا لذرح أكمه غيرالله كالماكي لياكب نووه حرام سبي كراملال كامعنى رفع العدونت عندالذ ترحسب اورنسبت كرين سے کربہوں اعظم منی اللہ عنہ کا بکرا ہے حرام نہیں ہونا۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کربہو مالی ملال کا مرغا ہے اور بر اس دیوبندی کی بینس ہے ، ببرقر مانی کا دنبہ سرے ، ببرفلال کی سجد ہے ، ببر یہاں بھی حویت لازمی اسٹے گی .اگروہا بیر سکے نزدیک بیرانتساب مائز ہے توسید تاع ، برے می نسبت بہر بھی جواز ہوگا اور اہل استنت وا جما

الاستنفيام

الاستعمال من فرات برعل نے دین اس مسئلہ میں کہ حلال جانور د کراوغیرہ ، حب فرنے کے دین اس مسئلہ میں کہ حلال جانور د کراوغیرہ ، حب فرنے کے دین اس مسئلہ میں جن کا کھانا حرام ہے۔ کیا جا اجزاء میں جن کا کھانا حرام ہے۔ ربعض لوگ کمرے کے دیں وہ میں دور وہ دور وہ

رين بن توالله كم أم براسسه و برح كريست في س

كواب لعونة تعالى

علال جانورجیب ذریح کیا جائے تواس میں سے سات جیزی الیبی ہی جن کا کھانا حرام ہے۔ فناوی عالمگیریہ میں سید :

وامامايحرم اكله من اجزاء الحيوان سبعة الدم المعسفوح و الذكر والدنشيان والقبل والعدة والمثانة والمرارية -

اور وه اجزار حیوان جو جانورسے کھانے حرام ہیں سات ہیں۔ ان خون ہے خوالا والا دجو ذرئے کے وقت جانورسے تکانا ہے ، ۲۰ ذکر راکا تناسل ) ، ۲۰ سے تحییبی ، ہم فرج ، ۵ رحوام مغز ، ۲ مثانہ دبیشاب کی تقیلی ) ، ۲ سرپیتۂ دصفراکی تقیلی ، مجرب کے حصیتین جو مکہ حوام ہیں اپنرا ان کونہیں کھانا چاہیئے ۔ واللہ ورسب وله د اعسام باالصواب ۔

الاستنقار

کیا فردانے ہیں علائے دین اس سندیں کہ فیرمسلم باعبیهائی نے مجھلی کا شکار کیا ہے۔ کیا وہ مجھلی فیرسلم سے باعبہائی سیسے کے کرمسلان کھا سکتے ہیں بانہیں ؟ بواب نٹر عی تحریر کریں ۔

محد حنيف از كولملى صديق ضلع سيالكويك -

ب ورسم من می عند می این میری کرد کے مسلمانوں کو اس کا کھانا جائز ہے ۔ فتا دُی عیر مسلم اور عیسا فی مسلم عیر کی کریں کے مسلمانوں کو اس کا کھانا جائز ہے ۔ فتا دُی

مجهلي كانتكار أكر كا قربا مجوسي في بن تواس كاكها ناحلال من كيونكم محيلي تمام

۱۳۳۸ ۱ حکامات میں عکم ذرح نہیں رکھنٹی تاکہ اس سکے قریح میں کافٹر کا کمان نہ کیا جائے۔ الہٰ اِسور

مستوله من مجمل کا کھانا علال اور جا کرسے۔ مستولہ میں جبلی کا کھانا علال اور جا کرسے۔ ک

والله ورسوله اعلم سالصواب.

الاستغفار

کیافروائے ہیں علیائے دین ومفتیان نثرع منبی در برمسئلہ کریہاں ڈنمارک ہیں ہے جانور کو بجلی کا جھٹکا نگاستے ہیں ، حبب وہ ببہوش ہوجا تا ہے بچراس کو ذریح کرستے ہیں کیا ب

وبيح اسلامي طراية برصحيح سب ياتهي -

محدائشوت غال از دختمارک صب نمیر ۲۰۰۰ ۔

الحواس بعونه تعالى

عانورکو پہلے یہ وش کرنا بھر ذرجے کرنا ، اس کی نٹر بھی جنتیت کوئی تہیں ہے بلکہ منزلیون اسلامیہ میں ابتدائی اور بنیا دی طور رہے ذرجے کا ہی تعین کیا گیاہے ۔ ذرجے میں عا درگیر منزلیون اسلامیہ میں ابتدائی اور بنیا دی طور رہے ذرجے کا ہی تعین کیا گیاہے ۔ ذرجے میں عا در گیر کا فی جاتی ہیں ۔ ا - حلقوم میں جو جی ، علم میں ۔ و دجین - فقہا عوام میں جو ہیں ؛

والعروق اللتى تقطع فى الذكاة ادلعة الحلقوم والمري والودجان

فان قطعهماعل الدكل ـ

وه ركيس وذبح بس كاني جاتي بي وه جاري :

ا- معلقوم رجس سے سانس آتی جاتی ہے)

۱۰- مری رجس سے کھانا ، یا نی اتر تاہے ،

۱۱،۲۰ و د جان د جن مین خوان کی روانگی موتی سے ، ۔

اگرذ برمح كرسند واسله سندان كوكاسط دباتو ذبح منزعاً صحيح اورجانور كاكها ناجائز اورهالا

ہے اور و بے الند کے نام بر برد و رمح سے بعد خون کا بھنا یا جانور ہیں حکیت بیالم ہونا صرف

Marfat com

ی جہ بی ہے ہیں کہ بہلے جاتور کو کہلی کا چھٹکالگاکہ ہے ہوش کر لیا جاتا ہے ، مورین سٹولیس کہ بہلے جاتور کو کہلی کا چھٹکالگاکہ ہے ہوش کر لیا جاتا ہے ، اُس کے بعد یہ دیکھا جائے کم اگر وہ جھٹکے کے بعد بھی زندہ سے تو بھرفہ برنج کیا جائے

مال من وردنه مهار اگر چوشکا لگتے سے کہ وہ عالور کمزور سبے مرکباب تو چیرز برکرسنے میں میں نام میں

الصيحيى ملال نبهب مبوكا -

فقتها، لکھتے ہیں کم خون ایسا نکلے جیسے زندہ جانور ہیں ہونا ہے کیونکہ دم مسفوح کے اندردہ جانے سے جانور ملال بہیں ہوگا ، اب جھٹکے کے بعد یہ دیکھا جائے گاکہ اگر کے اندردہ جانے سے جانور حلال بہیں ہوگا ، اب جھٹکے کے بعد یہ دیکھا جائے گاکہ اگر بانورستے منہ کھول دیا ہے باا تکھیں کھول دی ہیں یا یا دُس بھیلا دیے ہیں یا بال کھڑے نہ

بوے نوجا تورمرگیا ہے ذریح کے بعد بھی حرام مہرگا ۔ اگر جانور نے منہ بندگر لیا ہے یا انکہاں مرکبیں یا یائی سمیرے بلے یا بال کھوسے ہو گئے توجانور زندہ ہے۔ ذریح کے بعد اگر خون مرکبیں یا بائی سمیرے بلے یا بال کھوسے ہو سکتے توجانور زندہ ہے۔ دریح سکے بعد اگر خون

کلاہے جبسا کرزندہ جانورسے تکلتا ہے نو بجبر جانور کی صحیح متنزعی ذریح ہوگئی ہے اور جانور ملال ہوگا ور تہ نہے۔ سر دفتا کا می عالمگیری ) ۔

كَاللَّهُ وَرسولْهُ اعْلَمْ كَالْصُّولِبِ -

المستنفار

کیا فرمانے ہیں علمائے دین اس مسئلہ ہیں کہاکہ بورست جانور کو ڈرکھ کرے نو عائز

ہے یا نہیں ؟

كريم بخش از جبك نمير ۲۰ متعصبل نتكانه ضلع شيخوبوره -

ا الحوالب بعونه لعالى

عویت کوذ بر عائز بے بشرطیکہ ذریح کا شرعی طربقہ عائتی ہو وہ بہ کہ لیم اللہ اکبر کہتے ہے ذہبی حلال ہدتا ہے اور دیجی معلوم ہو کہ ذریح سے مقصود وم مسقوح لعبی حرام خون حارج کرنا ہے اور کھے کی گرم کا کہ اس کا وہ بھی طرح کا کمنا آئتا ہو۔ ابسی صوریت میں اس کا وہ بھی کرنا ورست

رجائز سے۔ مرابرک اب الزباری مثل میں ہے :

ويمل إذ اكان يعقل التسعية والذبيحة ويضيط وان كان معينياً اوم معتون الوام ولكا -

وصحة القصديما ذكرينا-

اورلین حیب منبط منکر سکے اور نہی تسمیہ کو مائے اور نہ ذہبی کو نوجا نور حلال ہیں۔ ہوگا کہ جبکہ ذریح برنسمبر برجیمنا نفس سکے ساتھ منٹرط ہدے اور بہ باالقصد ہوتا ہے اور قصد کی محت دیس مالک میں۔

ما ذکرنیائیں ہی ہے۔

معلوم ہوا کہ عورت اگر ذہبیہ سے مثرالط سے واقف ہے نواس کی ذریح جائز ہے ۔ فنادی نظامیہ صلاح میں ہے کہ عورت کی ذریح جائز ہے اگر جبورہ وہ حالت جیض یا نفاس یا جنابت میں ہو۔

امراه حائضة اونفساء اوحنبًا

والله ورسوله اعلم بالصواب

لاستنقار

کیا فرمانے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ عبسائی جو مہارے علاقہ ہیں ہوجو وہ ہیں اس مسئلہ میں کہ عبسائی جو مہارے علاقہ ہیں ہوجو وہ ہیں یہ اپنے کوامل کا گوشت کھا ناجائے اسے دہرے یا نہیں ۔ باحوالہ جواب مخرمر کیا جائے ۔

ایک سائل ای

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الاولى ان لاياً كل دبيت تهمر-

بهتريه سي كران كادنها ري كافييم ندكها بإجائي - وفي مبسوط شيخ الاسلام ببعب ان لا يأكلوا ذبائع اهسل الكناب ان اعتقد والنالم سيع الهد ولا يتنز وجوالساء هسد

قبل وعليه الفتوكى

اورشیخ الاسلام کی بسوط میں ہے۔ کہ نفرانی جبہ مسیح کو خدا جانے نو واحیب ہے۔ کہ اس کا ذبح کیا ہوا نہ کھا یا جائے اور نہ الیسی عورت سے نکاح کیا جائے کہا گیا کہ

اسی برفتونی ہے۔ دفتاؤی افر لفے مصال

عيمائي چونکر مقترن عيلي السّام كوندا سمجھنے ہيں لهزا ال ان ان الله عليه السّام كوندا سمجھنے ہيں لهزا ال ان ان د ورنا حائز سبے اور میں فابل علی اور مفتی مرفول سبے ۔

وَاللَّهُ وَرَسِيسَ فِي لِهُ اعْلَمُ بِالْمَسْولِبِ -

الاستنقار

کیا فروائے ہیں علا النے دین دریں مسئلہ کہ ابک بجیرطوا قربانی سے لیے خربراگیا جس کا ایک کان سے تقویرا ساحقہ جوکہ جو تھے حقتہ سے تھی کم ہے کٹا مہوا ہے۔ کیا اس کی

فرانی جائز ہے بانہیں اور دور امسئلہ یہ ہے کہ بکری اگائے جس میں مکراور دور امسئلہ یہ ہے کہ بکری اگائے جس میں مکراور دور امسئلہ یہ ہے کہ بکری اگائے جس میں مکراور کوئنٹ و ونوں کی جسار عافر کیا فزانی میں شرعاً جائز ہے با انہیں ۔ المستفتی بمولو کا عید المجید

، وعلى عير جيبر ساكن دُهاله كالوال تحصيل ارودال تعسيالكو.

الجواب بعونه تعالى

، و جب روم ساق ا- صورت مسئولہ میں قرابی جائز ہے۔ فقہ ادکرام فرماتے ہیں : اگر کان نہائی یا اس سے کم کتا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے۔

وعن ابى حنيفة إن النائن اذا ذهب ولقى النائنان يجور-

حبب جانورکا کان دغیرہ نہائی کھے جانور کی قربانی جائز ہے ۔ لہٰڈا عوریت مذکورہ میں بچ نکہ بجیرطے سے کا کان چو تھائی سے بھی کم رماں رہائی جائز ہے۔ لہٰڈا عوریت مذکورہ میں بی نکہ بجیرطے سے کا کان چو تھائی سے بھی کم

کٹا ہوا سے اور دیگر کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ اس کی قربانی عائز اور درست ہے۔ اس اور عننی عاندرجس میں نراور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں ، قربانی ناعائز ہے۔ بیر مکبری

اور کا کے بور منتی جانور برا حرا ور مادہ دونوں میں میں ہرگ مسروں کا جہ مہر ہما ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو اور کا کے بورکہ خنتی ہیں ان کی مشرعاً خرا نی صحیح شہیں۔ ہے۔ ربحوالہ در مختار

بهارشرلییت صلال)

والله ورسول ١ اعلم بالصواب -

الاستنفثامه

ایک سائل

أيواب لعونه تعالى

mpm.

صورت مسئولہ میں و ماہیر کے ساتھ فرانی میں تنرکت جائز نہیں ہے کیونکہ غیر مقارین اور و ایس کے ساتھ فرانی میں تنرکت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ غیر مقارین اور فاسد ہیں ۔ اعلیٰ حصرت فاصل بربلوی نے ان کی کھینر کی ہے فرمایا ؛

شخص کا حسّہ رکھنا مشرعاً ممنوع ہے اور شعائر اسلام کی تعظیم کے بھی منافی ہے لہٰدا وہا ہیہ کو قربانی کے حصص بین شامل نہیں کرنا چاہیئے بلکہ جوکوگ اہل استنت والجماعت خالصاً ہو ان کو قربانی کے جانور کے حصتہ میں شرکیب کیا جائے۔

والله ورسوله اعلم بالضواب

استقار

کیافرات بی علمائے دین در این سٹلہ کہ جانورجب ذیح کیا جائے اس کامنہ کس طرحت او ناجا ہے بیاور بھی تحربر فرما ئیس کہ اگر خسرا آدمی جانور کو ذیح کرے توکیا یہ ذیح عندالنشرع محروہ ہے

عيدالرجيم ماستى ، تغلعه كالروالا صلع سبيالكوث .

ا بواب بعونه تعالی

حب جانور ذرح كياجائية واس كامنه فيلم كى طوت بوناجائية فناوى عالمكريه بي بديد ادا دب حمالغير قيمة القيلة على حلت و لكن بكريد

یعنی جیب کسی سنے جانورکو درم کیااور اس کامند فیلم کی طرف ند تفاقه جانور ہے لیکن کروہ ہے۔

ا العالم المست مجی تنزیبی سبے بہر صوصت حبیب ہی جانور ذریح کبا مائے تواس کا منہ فیلہ کی طرصت العالی سر

اونا حاسبے ۔ موجود

Marfat com

ntips://archive.org/details/loopakhtiar-hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

والله ورسوله اعلم بالصّواب ـ

الأستنفيام

کیا فوانے ہیں علائے دین در این مسئلہ کہ طوطاعلال ہے۔ باحرام ریہ ہری موںت بیرے کہ آپ تمام جانوروں سے متعلق جوعلال ہیں باحرام بیان فرطاویں۔ عبن نوازش ہوگی۔ عدالحمید از مرائے عالمگیر

الجواب لعوينه تعالى

ندم ب عند بداور قول منتی مبرکے مطابق طوطاعلال سے سراج المتیری ہے : طوطا مربے است معروف طال است ۔ کہ طوطا جوکم شہود بریمرہ سے علال ا

مندرجه ذبل عانور مطلال بب

اونط ، بحری بحوا ، بھیط ، بھین ، بارہ سنگھا ، ٹرگوش ، دنبر ، مراگات ، بلی ، کارٹر کے ، بلی ، کارٹر کارٹر ، بلیل ، کارٹر ، بلیل ، کورٹر ، مجھلی ، نبل گائے ، بہرن ، ابابیل ، طوطا ، پیل ، بلیل ، بلیل ، کورٹر ، مجھلی ، نبل گائے ، بہرن ، ابابیل ، طوطا ، پیکور ، جیکا وک ، چرطیا ، چیکوی ، فتشرمرج ، فاخته ، قمری ، کھنڈر پیما ، بلیبر ، نیز ، مثلی ، مرخ ، مزی ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مزی ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مولا ،مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر میں ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مرخ ، مور ، مینا ، ترم کر کر میں ، مرخ ، مر

میوتر، کانک ،مرع ، مری ، مولا اسور ، مدس معقبته میں درج ذبل جاند حرام ایں ا

آورکوامفنی برقول کے مطابق حرام ہے۔ اعلی صفرت فاصل بر بلیری نورالله مرقد ، قرماتے ہیں کہ جوشوا قع نے امام اعظم حمۃ الله علیہ کی طرف کوئے ہے۔ علال ہونے کی نسیدت کی ہے وہ باطل ہے۔ رفقا دی رفنویہ صفرت ا

جسر مین ام اعظم ضی التری کوهلال نہیں سیھتے بکہ آب حرام فرمائے ہیں۔ کہاندا کواحرام ہے۔ والله و دیسولہ اعلم بالقواب ۔

الاستنقام

کیافرواتے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں کہ ایک بھواجس کی عمرو سال تمہن ماہ سے زائر ہے اور ملک میں میں اس کی تصدیق کرتا ہے اور گوا ہوں نے شہادت بھی دی ہے۔ کبا اس کی قرابی سیجے ہے۔ بیا اس کی قرابی سیجے ہے۔ بیا میں ہو میں میں ہور خال اوچی رسول پورسے بداں شلع سیالکوٹ ۔

الجواب لبونه نعالل

گائے اور بھورت مستولہ مستولہ مستولہ میں ہے۔ مورت مستولہ میں جو بھورت مستولہ میں ہے۔ مورت مستولہ میں جو بھورت مستولہ میں جو بھورے کی عمردوسال سے زائر ہے لہذا اس کی قربانی عبائز ہے۔ فقہا کھنے ہیں :
والا ضبعہ نامن الدبل والبقر والغند ویدوری من داللہ کلہ ہو الثنی فصاعدًا۔

اور قربانی اونش اور گائے اور بحری سے ہوئی ہے اور ان تمام سے کافی ہوگا یااس سے زائد اور کا کے سے دوسال کا ہوتا ہے۔رمزالحقائق میں ہے :

ومن البقرستين ـ

ابنی گائے کی عمودسال مزوری ہے اس سے کم تہیں لہذا مذکورہ مجھوا بو کردوسال سے کم تہیں لہذا مذکورہ مجھوا بو کردوسال سے بھی زائد سے لہذا اس کی قربا فی عائز اور صحیح ہے۔ واللہ و سے اسال اعدم المصواب واللہ و سے داندہ اعدم المصواب و

Marfat com

mry.

الاستقيار

کی فرط نے ہیں علی نے دہن ومفتیاں نشرع متین دریں سلکہ ایک عباور دہمترا)
کومزب کاری لگی جس سے وہ زہبن برگر برط انجمراس کوذئے کیا گیا۔ ذیح کرنے وقت نحل
اس کا کافی مدت کے بہلا اور نحل بہالیکن عبالور نے حرکت عملی کیا ذیج صحیح ہوگیا ہے با بہیں اور
ذیح جمری سے ہوسکتی ہے یا کسی اور تبیز اکر کے ساتھ بھی۔
سائل ، عبدالرشد از گفتگور شلع سیالکوٹ ۔
سائل ، عبدالرشد از گفتگور شلع سیالکوٹ ۔

الجواب لعویم تعالی صوریت مستوامی اگرواقعی خون نکلاا درخون البهامتفاجیسا که زنده حیانور کام و تا سبے تو وہ

عبا ورس سے عالمگیریہ بی سے اگر جا تورکو ذرئے کیا اور تحل نکا مگراس میں حرکت بیدانہ ہوئی اگر وہ خون الیسا ہے جیسا کرزندہ جا تورکا ہوتا ہے تووہ جا تورطل ہے اور ذرئے ہراس چیز اگر وہ خون الیسا ہے اور خون کی ہاد سے اور بین وری شہر سے کہ سکتے میں جورکس کا اللہ و سے اور خون بہاد سے اور بین وری شہر سے کہ چھری سے ہی ہو ۔ بہر معوریت اگر خون بہر کرنکا ہے تو چھنا اعلال ہے۔ چھری سے ہی ہو۔ بہر معوریت اگر خون بہر کرنکا ہے تو چھنا اعلال ہے۔ ویسے المحتواب ۔



الأستنفثأمه

کیا فرات بین علائے کرام اس مسئلی کرنے الٹرکوسیدہ کرنا جائزے یا نہیں۔ آجکل لوگ ا بینے پیروں اور بزرگوں کوسیدہ کرتے ہیں۔ وہابی کہنے ہیں کہ بیزنزک اور کفر ہے۔ الدُّم وہیں۔ منطوحہ کا

الجواب لعونه تعالى

سجدہ دلوقتم بہت - ایک سجدہ عبادۃ ہواللہ نفائی کو معبود تھتی سجھتے ہوئے کیا جاتا ہے یہ غیراللہ کے سامنے شرک ہے ۔ دو سراسیدہ تعظیمی کو مسجود کی تعظیم کے لیے کیا جائے یہ بہاری نشر لوبات میں منسوح ہے یہ شرک نہیں بہغیراللہ کونا جائز ہے ۔

اعلی صفرت فاضل برطوی فوراللہ مرفدہ نے سیحدہ تعظیمی کے عدم جواز پر ایک سنتقل رسالہ '' الذبدۃ اکر کیر '' تقریم فرا ہے جس میں بیٹا بہت کیا گیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کے اجاز ہوا کی المائی محدود العن فائی شیخ احدر مربعی المنتونی ساستنا مصرت اور العن فائی محدود العن فائی شیخ احدر مربعی المنتونی ساستنا مصر حمد اللہ فرا نے میں کہ سیدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہے وہ اللہ تعالی کے سواکسی کے لیے جائز نہیں ہے ۔ بعض محدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہے ۔ بعض محدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہے ۔ بعض محدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہے ۔ بعض محدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہے ۔ بعض محدہ میں جو تواضع اور ذاکست ہوں کے لیے تعظیم کا سجدہ جائز قرار دیا ہے کیکن سلاطین عظام کو بہا فی جو اللہ توالی کے سواکسی کے لیے جائز نہیں سلاطین عظام کو بہا

اسمده نهیں کروانا پیاہئیے۔ رکتوبات صال )

بہران عظام اور بزرگان دین کومسلمان سجدہ نہیں کرنے۔ بدو بابیہ اور دیا بتہ کامسلمانوں پر بہتنان عظیم ہے اور وام اور سادہ لوح مسلمانی کو کافراد رمشرک قرار دیستے ہیں۔ د بابیہ اور دیا بنہ سخت ہیں جس سے کسی مسلمان کو معفوظ نہیں رہنے دیستے ہیں۔ د بابیہ اور دیا بنہ سخت ہیں جس سے کسی مسلمان کو معفوظ نہیں رہنے دیستے سعود تعور کرنا اور کی مشالکو اکوار بین مثلاً کعبہ کی طرف مذکر نا جس کو سجدہ کیا جارہ ہے اس کومبیود تعور کرنا اور بین مثلاً کعبہ کی طرف من کو باک اور اور بین دینا بر سجدہ بین مشالکہ بین میں اور مرشد برسی کی تعظیم کے باکہ اور اس کے ماج تیا اول جس دینا بر سجدہ بین بر کان دین اور مرشد برسی کی تعظیم کرنا اور اس کے ماج تیا اول جس دینا بر سجدہ بین کرام ماللہ ہرگز نہیں ہے۔ بین کو مرش علیہ السمال کو عطافرا کے گئے تھے دریا فت کے علیہ وقتم ہے۔ وہ جانے ہیں وہ جانے بین وہ جانے بین وہ جانے نہیں وہ جانے کے فراوی فرانے ہیں وہ جانے کی دریا فت کے موسی علیہ السمال کو عطافرا کے کئے تھے دریا فت کے حب وہ جانے کے فراوی فرانے ہیں وہ جانے کی کو موانی فرانے ہیں وہ جانے کے فرانے ہیں وہ جانے کیا کہ وہ بیا وہ میں وہ جانے کے فرانے ہیں وہ جانے کی کو اس کی کے فرانے ہیں وہ جانے کے کی دو میا کے کیا کہ وہ بیا کر وہ بیا کر وہ بیا کیا کہ وہ بیا کر وہ بیا کے فرانے ہیں وہ بیا کر وہ بیا کر

. قىنىلايدىيەورىجلىك

انہوں نے سفور ملی النزعلیہ وہم کے مبارک ماعقوں اور پا اُن کولیسر دیا اور جما۔
معلوم ہموا کہ ہاتھ جو منے اور با اُن کولیسہ دینا عرف جائز ہی نہیں بلکہ عدیث یاک سے تابت ہے۔
وہا بہ کا پا اُن کے چومنے کوئٹر کہ کہنا غلط اور حدیث کے بھی مخالف ہے۔ بہر کرفیف بزرگان دین
اور اپنے مرشد برحق اور والدین کے ماعقہ با اُن چومنے جائز ہیں۔ اسس ہیں کسی قسم کا
شرک وغیرہ نہیں۔

والله ورسوله اعلم بالصواب

ساه صفوان بن مسال المرادی صحابی معروف دنفر به النهزیب صنط ۱۱۹ سیوطی فران بن کرحفرت صفوان بن مسال مرادی خلافت علی رضی النوعز ببس قوت موسیکے ہیں ۔ ۱۲ صفوان بن مسال مرادی خلافت علی رضی النوعز ببس قوت موسیکے ہیں ۔ ۱۲ WYA

کیافرا<u>ت ہیں علی ئے دین دین مسئلہ کہا</u> کہ ہیری مبعث جبودگر دوسرے کسی سنج اور پیرکی مبعث کرسکتا ہے۔ یا شہیں اور جس پیرکی مبعث کی جائے وہ کیسا ہونا چاہئے۔ تفصیلی طور رہتے میروزمایس ۔

و عافظ محمد اصغر گراتی و عال جرمن

الجواسب بعونه نعالي

الاستنقار

حبب بهلا بیرادر تشیخ طرفیت نزلیدن مطهره کے مطابق ہے توبعین منہی تورنی جا ہیں۔ الله بیک الدین کچھ نقصان ہوتو تولیسکتا ہے۔ عدی بن مسافر رمنی الندعنہ کے متعلق اعلی حضرت فاصل مربع بی نورالندم وقد ہ کی محفرت فاصل مربع بی نورالندم وقد ہ کی محفظ میں کہ وہ فرما نے ہیں ؛

جوکسی سلسلے کا آدمی آئے اس سے بیعت لے لیتنا ہوں سوا غلامان فادری کے کہ بھرکسی سلسلے کا آدمی آئے اس سے بیعت لے لیتنا ہوں سوا غلامان فادری کے کہ بھرکڑھیے وظرکر منہر کی طرف کوئی شہیں آنا ۔ بیعت اس شخص سے کرنا چا ہے جے جس میں بیرجار باہیں ہوں در نربیعت جائز منہ کوگی ۔

۱- سمستى العقيده بهو ر

۷- کم از کم انتاعلم رکھتا ہوکہ بلاکسی ا مداد سکے اپنی متروریت کے مسائل خود کتاب سے بکال سکھ ۔

٣- اس كاسلسلة حضوراً قدس سلّى الله عليه وسلّم بكسم متصل بروكه بين متقطع مذبور

مم - فاسق معلن نربو -

اگرسشیخ مین بیرنزانطنهبین بین نواس کی مبعیت نوط دینی چاہیئے۔ دملفوظات اعلیجھ رست ) اگر کسی تنفس نے باوجود بجراس کا شیخ مشراعیت مطہرہ کے مطابق اور قیمج العقیدہ اہل السنت والجاعیت ہے بیعیت نوط دی ہے اور کسی شخص کا متلاشی ہواتوکسی عبکہ سے بھی وہ

مستقيض نبيس بوگا -

nttps://archive.org/details/coakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

یعتی جس شخص کے قدم اپنے بیٹنے کے عہدیں ڈگھگا گئے اور اس نے بیٹنے کے ساتھ
البغا سوجہ ریز کیا وہ اس کے طریقہ سے مردود ہے اورجب وہ شیخ کے طریقہ سے مردود ہوا تو
لور اللی اس سے تم ہوا اور اب اس کے لیے کسی دوسرے طریقہ میں بھی امیدانکشاف شہیں ہو اور مزہی اس کے لیے کسی دوسرے طریقہ میں بھی امیدانکشاف شہیں ہو اور مزہی اس کے لیے کوئی راسند قرب اللہی کی طرف کھلنے کی امید ہے کیونکم تمام طریقیوں کی
اور مزہی اس کے لیے کوئی راسند قرب اللہی کی طرف کھلنے کی امید ہے کیونکم تمام طریقیوں کی

غابیت اور غرض تو واحدید -

معامی مہواکہ نوشنص این مرشد رحق کو جبوط کر اور در وازوں برجانا ہے اس کوکسی دروازہ معامی مہواکہ نوشنص این مرشد رحق کو جبوط کر اور در وازوں برجانا ہے اسلامی کا مرکب ہوجانا ہے سے بھی جبیک نہیں ملتی ملکہ معنی مواقع بردوہ ایسے شیخ طراقات کی ہے ادبی کا مرکب ہوجانا ہے سے بھی جبیک نزلی میں اور بردہ خواجہ میں ماکا جریان نشخ متبع زنر لعبت اور صحبح العقیدہ ہے

جس کی وجہسے اس کے ایمان کا بھی خطرہ سے بلکھیں۔ شیخ متبع منرلیعت، اور صحیح العفیدہ ہے تواس کے وامن کوم کر منہیں چیوٹر نا جا ہے۔ اس سے تمام اقوال ریمال رنالازم اور صنوری ہے۔ تواس کے وامن کوم کر منہیں چیوٹر نا جا ہے۔ اس سے تمام اقوال ریمال رنالازم اور صنوری ہے۔

يب. اعتقاد متنكم بوگانولقينا تمرات اور فواكدعاصل مول شكه -يب. اعتقاد متنكم بوگانولقينا تمرات اور فواكدعاصل مول . الاكه اله ما رايد دسيم اه اعلمه المصلواب -

کیا قرائے ہیں علائے دین اس مسلم بیں کہ کیا والدین کی اعازت کے لیفیر بیجیت عائز ہے مانہ ہیں ؟

محمر صادق از طیمارک

ب بعورنه لعالی مرت درجی اور به طرابقت کی بیعیت کرنامسنون سهدیونکه بی مای انگریملیه وسلم کی مرت درجی اور به طرابقت کی بیعیت کرنامسنون سهدی دورد و دورد و

، بیعت سیابہ نے کی سے قران باک بن سے و

ان الذبن برا يعون الله بدالله فوق ايد بهمد خمن تكت فانماينكت على نفسه ومن اوني مماعهد عليد الله فسيدو تيد احراً عطيماً م

اسنی بولوگنجس بیست کرنے ہیں وہ در اصل الٹارسے بیست کرنے ہیں۔ الٹار کا افاد سے بیست کرنے ہیں۔ الٹار کا افاد سے بائة برہے ۔ بیست کرنے سے بعد جس نے بوشکنی کی تواس عبدت کو بال اس کے نفس بر برگا اور جس نے ایست عہدکو جو اس نے الٹارکے ساتھ کیا تھا پورا کیا توالٹر اس کے نفس بر برگا اور جس نے ایست عہدکو جو اس نے الٹارکے ساتھ کیا تھا پورا کیا توالٹار اس کو عقر بیب بہت برط ابداد دے گا۔

مله تقريب النهتريب صلك ١٢

شرعاً والدین سے اجازت منقول نہیں ہے بلکہ نی زما فرمرشدیری کی بیعت صوری ہے اگر وام ان س بیعت ندگریں توان کے گراہ ہوئے کاسخت اندلیشر ہے کیو بحر ملام مرب باللہ دماہیں ، دبابنہ ، قادیا نبیدگوں کے عقا برخواب کرنے کی انتہا کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرکسی شیخ کے ساخہ را لطہ اور تعلق ہوجا آنہے ۔ یہ لوگ دور در دور بہنچ کر ملکر عزر مالک میں ہی جہال کو کی ان کومسلان متنا ہے اس کو گراہ کرنے کی دور دور بہنچ کر ملکر عزر مالک میں ہی جہال کو کی ان کومسلان متنا ہے اس کو گراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مرصورت میں مرشد برق کی بیعت کرتی چا ہی کہ میعیت امر مستخسن اور سنون اور مزودی ہے اور امر باالمعروف نہی عن المنکر جہال ہی بواس کے مطابق علی کرنا اور مستون اور منتون اور دوری ہے اور امر باالمعروف نہی عن المنکر جہال ہی بواس کے مطابق علی کرنا می دوری ہے اور نشخ طریق نے معروف کا امرکن اسے اور منکوات سے دوکتا ہے جس پر

عمل کرنا منروری ہے۔ رسمار کوام مبعبت کرنے تنصیلیکن اجازت والدین ان سنٹا بنت شہر ہے۔ لہذا اب زت والدین ببعث سنے بیسے شروری نہیں ہے۔ اگر بلا اجازت سی سنسر پر کی ببعث کر لی ہے۔ نودہ ببعث صحیح ہوگی ۔

والله وريسول واعلم بالصواب

الاستنفيار

کیا ذرائے ہیں علائے دین و مفتیاں نشرے متین دربر مسئلہ کہ بوسیدہ اوراق قرآن مجید کہاں دفن کریں ۔اگر قبر سنان ہیں قبر کی طرح گڑھا کھو و کر دفن کیا جائے اوراو پر فیر کی سنسکل بنادی جائے بامردہ دفن کر سے دمانہ قبر بند کر سے جب مٹی زمین سے برابر مہوجائے بھر کوسبدہ اوراق رکھ کہ ادبر کو ہاں کی شکل بنائی جائے لڑکیا برام جا اُرسے ۔

ادبراد بان می معلی بنانی جائے تو بیابیرامر جامر سبھے ہے۔ حافظ علام محی الدین فارد فی ہے۔ منگل کالوتی

الجواب بعورز تعالى

قران باک کے جواوراق مبارک پوسیدہ ہوجا بئی اور قابل لاوت نیر ہیں اور میاندلیٹی ہوں ہو کہاوراق مندنئز ہوکر ضالع ہوں کے توجیر کسی صاف کیبڑسے میں بعید کے کرکسی محقوظ منفاہیں کہاوراق مندنئز ہوکر ضالع ہوں کے توجیر کسی صاف کیبڑسے میں بعید کے کرکسی محقوظ منفاہیں

Marfat.com

وفن كرد مند عالى مقادى مندبين سند المصحف إذاصار يفلقاك بقرأ منه وببخاف ان ليصبح يبعب عل فى خرقة طاهرة ويدفن و دفنه اولى من وضعه موصعابه خات ان يقع عليه النجاسة اونح وألك وبلحد له لانه لوشق ودفن. بحتاج الحالته التواب عليه وقى ذالك نوع تحقير الااذاجعل فوقه سقف بمعين لابيصل النواب فهوحس البصاكذا في الغواس يعنى قران مجبه يؤسيده ہوگيااوراس فابل مزرم كم نلاوت كى حيائيداوراب بداندلشه كراس اوراق منتشر بوكرهنا لع ببول كيرت توكسي باكر كيرسه م بييك بجيراعنياط كي عبكه دفن كيصها بنس اور وفن كرية مين ان كي سيك لحديثاني عاسية ناكهان اوران برمني منه برطيست بإان برسخت سكاكر جصت بناکرمٹی ڈالیں ناکہ ان برمٹی مزبطے ۔ مرصوست میں ان کو السی عبکہ دفن کیا عباستے جہاں بيه ادبی منهوسنه باسته اوربه مد تظرر کها چاسته که منی برا و راسست اوراق برواقع مزبولهذا لحد دكوبان ، والى شكل بنائى عاسته راكر كرام الكوداكباب عد جبيها كرسائل سف وكركياب تواديد تخنذ نكاكران كومحنوظ كرديا جائية رقرأن كيديوسبده اوراف كوجلابا سركنزنه جائية

آلأت نفأر

می فرون اور عورتوں کا اختلاط اور نین ومفتیان مترع متین اس مسئلہ میں کہ سینا دکھ ناجس ہیں تصویر ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور فحش مذاق دکھایا جاتا ہے کیا جائز ہے یا نہیں ؟۔ لعین لوگ کہتے میں کوروں اور عواقت ہوئے میں لہذا و یکھنے میں کیا حرج ہے۔ لہذا آپ تحریر فرما مئیں کہ سینا میں کوروں افعان میں ہوتے ہیں لہذا و یکھنے میں کیا حرج ہے۔ لہذا آپ تحریر فرما مئیں کہ سینا میں عربی بیا ہے ج

رست غبع سالکوٹ سیالکوٹ

الجواب لعونه تعالی سینهاد بجینانشرعاً ناجائز وحرام ہے۔ مدین پاک ہیں ہے ،

كل للصواحرام.

لعبى برلهو ولعب حرام يدر

سبنا بیں جو کا مرطرح کی سید ہودگی موتی ہے۔ علاوہ اذبی تنگی تصویری اور مرووں اور عور توں کا اختال طامتر عاصراً م ہے۔ کہ انتخال مار مرفوں اور تو تاجا نز ہے۔ مسلانوں اور توجواتوں کے سخترید اعمال کا میتنا سید سبنا ہیں کوئی چیز بھی قابل اصلاح نہیں بکہ تمام امور شرعاً ممنواً

اور خلافت متر لعِیت باس لهزا اس کاد بکیت اکسی مورت میں بھی درست نبہیں ہے -

گناه سے بھی برتر ہے کہ ابک قلط چیر کو تھی معودت بیں پیش کرسنے کی سے سعد ہے بہر معودت سینا ہیں جو تکرم طرح کی میہودگی اور خلات شرکیست کا کہو تے ہیں لہذا کسی

صورت من سینما کادیکھنا جائز منہ سے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب -

الأستنقار

و كيا فرات بي على كه دين درين سكركه اسقاط على جائز سن ما منهي -

الجواب بعونه تعالى

ر میں ہے۔ حب برکہ نیکے کے اعتبار وغیرہ نہیں بنتے اس وقت تک اور اس سے بہتا ر

حل کاگرا نامائز ہے۔ فغہاءکرام فرمائے ہیں :

com

وقى خزائة الروايات عن السراجية امرأة عالجت فى اسقاط ولدها لاتأنثدمالم يهتبين من خلفته وذالك لابكون الابعاشتة و

خزائنة الروايات بي راجيه سيمنقول ب كداكركوني عوريت اسقاط عل كے ليے علاج کرائے توکوئی حمرج نہیں ہے اور مزہی اس میں کوئی گناہ سیے بشرطیکہ ابھی تک اس سے اعضا، وغیرہ حربیت ہوں اور اعصا کی خلیق اور تصویر ابک سوبیس دن سے ساتھ اس سے کے اعضا، وغیرہ حربیت ہوں اور اعصا کی خلیق اور تصویر ابک سوبیس دن سے ساتھ

عادی مبدر میں ہے:

افتوا في زمان البجواز لا وال كان مستبن الخلقته -علاست واندسف فتولى وباست كمراسقاط كل جائز بسد الرجيراس كي علقت ظام بوي بوجا عبدالحني نفع المقتى والسائل متداا مين مكصفه بي

وقدافتوا في زماننا بجواز ٢

كمفتى برقول ببي ب كم خلقت كما ظها رك بعديمي اس كاكرانا عائز ب اور حواشى بإرمس علامه البدواد فيصحى اسى فول كوتربهج دى سبد الركودين دوائي استعال كرس

ليشرطبك تعلقنت كااظهار نتربوا بور

www.marfat.com

الاستنقار كيا فرات ما علمائي كام مندرجر ذبل مسائل من إ

ا - شادی کے موقع میردولہا برروب ہے سخیاور دھیوسے بکرنااور اس کے سکتے ہیر رولوں باتلہ درس ، کے ماردان مائزے یاکہ ہیں ؟

۲ د کوکی کی شادی بربرات والول سنے لاک لینارسم ورداج سبے یااسلام سے بی بيئري كوتعلق ركفتي ميں به

١٠٠ دولها كوسهرا باندهنا مائزيد باكتبهب

مهر كيابيول استعال بولسكت مهن و

براوكرم ببمسائل تفييل سي مخرير فرمائي -فرالأسنام يتجر ليرور اسلامية كول صلع سيالكوك

البؤاب بعونه تعالى

در دولها کے سرمیر وید ہے رکھنا اوران کااس کے سرمرچھ پوٹ کرنا اوربرات والوں سے للگ دغیره لینا دینا ببرایک رسم سے بنزعی طوربرکوئی مانعنت نہیں ہے اور منہی کوئی

فاؤى رصويهي مصركه براكب اختراعي رسم بنداوراكيس مصمعاملات من ب مترع مسيد مبتع وارونهس مين رابيذا أكركو في كرتاب أنواس برسختي مي ممانعت منهن بين اكركوني منهن كرتا تواس كام منى سيد كميون كم من الموركون تراييت ت منع منهر كيان ادرج الاحت بسي اكركوني كريب تواس كومنع نهبس كرنا جاميك . یا سہرامرف میولوں کا بونا چاہئے۔ تداور زرین نہیں جا ہیں۔ روسیا ندیں مار کے ساتھ مرمع ہوتے ہی لہذا وہ تھی نترجا مہیں ۔ ابلے معاملات اجهي بهبر بسيدليكن تشدد كلمى مزيوا سيئه جيسا كروما بيدكرست مايس فالوكي يغويب

www.marfat.com

Marfat com

ایسے شخص سے مرف وعدل بارگاہِ الہی ہی فبول نہیں۔ مرف سے مراد فرض وشفاعت اور نوبہ ہے اور عدل سے مراد نوافل ہی تینی بوشنخص اپنے کو غیر قوم کی طرف نسیست کرتا ہے اللہ تعالیاس سے فرالفن اور نوا فل قبول نہیں فرانے اور اب جرسید نہیں ہے اور اپنے کو مید نام کرتا ہے نہاس کے فرالفن اور نوافل اور عبادت قبول سے اور شفاعت سے جی محرومی ہوگی را اللہ الحفیظ

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

انتى سنن دى بدك بعد مرات ادر جسارت مهر بدنى عابيك كروسينه ب ایس کوسید کی سید کید اور جوعینفت میں سید سب اس کوبیکن اکرتم سیدنین مو بر بھی ناجائز بيد كيونكر سادات كرام كالانتزام ادرعيرسن لازم اورعتروري \_ -والله وريسوله إعلم بالصواب

الأنستنقيام

· کیا فرانے ہی علیائے دین اس مسئومیں کرایسے آئیسے کوغیر قوم کی طرحت نسیست کرنا جائز بيه يانهين ۽ قوم ميرعالم رميراني ، ڪھ تعلق سناڳ بيڪ که دہ قرين ادر سادات سيے تعتق ركھتے ہیں عمیا میربات صحع ہے اور صفرت عقبل کی اولاد سے کوئی کر ملامعتی میں بھی سنهد برسئے منقے اور جواہل ببت سے كربلائيں شہيد ہوئے ستھے ان كى تعداد كتنى تقى ج محمدرمفنان حبدري منلع تصور

الجواب لعونه لعالى

. قوم میرعالم ایسنے کو تھزمنت عدنان کی اولا دسسے منسوب کرتی سرے بوکر اکیسوس ایشدت ہیں نبی کریم صلی الشرعلیرو لم کے وا دا میں اور لعین اس سے قریب حصرت عکامترین محصن ننونی *سٹا میر کی طرحت* نسیدست کر*ستے ہیں* لیکن ان کا بہ نسسیے جوان کی زیافی *سٹاگیا ہے* نهایت غلط اور مخلوط ہے۔ سادات کرام اور قرایش کے ساتھ نسی طور پیران کا دُوَر کا واسطہ تجي نهس بيد كبونكرسا دامت حصرت امام حسن اور امام حمين عليهما السلام كي اولاد سي بي يحو حنبن کی اولادسسے نہیں سسے وہ سبدنہیں سے -*حقرت عقیل بن ا*بی طالب کی و فات *حفرنت امپرمع*اویه عبل من إلى طالب كي تين صاحرادك النقط ا بتنمسكم بن عقبل السنهيد

عبدالرحل الشهيد سينيط ذكرالاس

bakhtiar2k@hotmail.com

404

ایک وور رواین می صفر ایسلم کے مناجزاد مے مقارت میداللدین مسلم سنا ہے مناجزاد میں مقارت میداللہ دین مسلم سنا ہے کر با میں شہید بورے مصفرت میدالرین کے صاحبزاد سے مناجزاد سے مدالرین نانی اور صفرت قاسم

من المراد المعتبر المراد المرد المراد المرد المر

قاسم کی اولاد محمدالانصار پرکہلانی ہے جو کم مہرت بڑی آسل ہے اور حصرت فاسم الجری کے اسم کی اولاد محمدالانصار پرکہلانی ہے۔

المرفوع بيں ان كی نسل طبرشان بس كنرست سيم وجود سبے ۔

مبرعام دمیرای موسی می طفرت بین اولادست می می می ایم میرای میرای میرود میرای میرود میرای میرود میرود میرود میرو علاوه از بر حصرت عقبل کی اولا دستیر منهبی بیسیده او احسین علبهالسلام سے ساتھ کربلا ہیں

ہبر مہر سے والے خاندان ہونت سے البس افراد سکھے اور دوسے جان متار مہترافراد تھے۔ ان میں سے کوئی بھی البسا شہیں سے حیں کی طرف میرعالم کا انتساب ہو سکے بلکہ

معید الم می علط العوام شهر رہے جس سے فرقه میرعالمید کامنفصد برنفا کرورہ کسبی طور بر

ادات یا کم از کم قرایش کے قریب ہوجا ئیس رسادات کانسیب باا تکلیم عنوظ سبے جن سسے معالی کانسی تعلق کسی فسمہ کامنہیں ہے۔ اور دگوں کا سینے کوستیریا فراہیٹ نظامہ کرنا نہاہت گناہ اور

عظیم ہے ۔ ایک کو مول دائی علی سلمی نیالسشخصر کو قابل لفتی میں شخصہ بندی اور ملعوران کو اس مدر

يؤكمها بين تسب كود ومرى طرف متسوب كمة السيح اور سفلى اقوام كوابيت كوسيد ظام كرنا مزيدجرم والله ورسوله اعلى مبالصواب.

کیا فرمانے ہیں علائے دین دربر مسئلہ کہ اصحاب کہفٹ کا کتا جبنٹ میں جائیگا بانہیں ہمارے گاؤں میں ایک مولوی و مالی کہٹا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جبنٹ میں نہیں جائیگا -المستنفتی ، چود صری ناظر

الجواسب بعونه لعالى

اصحاب كهف كاكتا جزنت مين عزور عبائے كالبين گستاخ رسول وما بي حبّت بين نهيں جائے گارتفسیروح البیان بی سے ،

دوى اندبدخل البعنده مع الموصنين على مافال مفانل عشرته ص الحبولنات ندخل البعنة ناقته صإلح عجل ابراهبم كبش اسمابل يقرصوسل مون يونس حمار عزير بغله سليمان محمد هدبلقابس مصلب اصحاب كمعت وناقتنه محمد صلى الله عيبه وسلم فكلهم سعاره بالكيث ووبد تجلون المحتة ذكري في مشكولة

روابین کی گئی نبد کم اصحاب کہفت کا کنا بھی مؤمنوں سے ساتھ جنت میں واخل بھگا جيساكرمقانل مفسرف كهاب كروس جانورجنت بس جائب كي

www.marfat.com

برر معزت ابرامیم کا بھیطا۔ ہم: معنرت موسی کی گائے۔

4 ـ عزىركا كدها ·

٨. مُكِمْكِر -

1- حصرت مالح كى ناقر -

ببور حصريت اسمالعبل كأوشبه

۵ - حفرست بولس کی مجلی -

ہے۔ حصرت سیمان کی حیونگی -

Marfat com

miy,

ا- حضورعليدالتهام كي ناقر-

۵۔ اصحاب کہنت کا کتا ۔

برجانورجب برتسند بین واغل بول کے تونما دنیہ کی کل بین بول کے۔ علاّ مدعبرالحی نفع المفتی والسائل صلاقا میں مکھتے ہیں ؛

قال مقاتل عشرة من الحيوانات تدخل الجنة

کرمفابل دین میان البلخی افزارسانی المتوفی منطوع ، نے گہا ہے کہ دس جیوان میت میں میں المی المتوفی منطوع ہواکہ اسمالی المتوفی منطوع ہواکہ اسمالی المتوفی منطوع ہواکہ اسمالی میں میں جائے گا۔

والله ورسول دا عدم بالصواب ۔

الأستنفأم

بخدمت جناب اسنا فالعلى مرمولا فالمفتى على دسول مناب بخدمت جناب اسنا فالعلى مرمولا فالمفتى على دسول مناب بخدمت جناب اسنا فالعلى براختلات منه كرم حضرت خصفه عليه السلام زنده بي انهي و بانهيس و انهياس و ا

الحواب ليونبرتعالي

في نشيخ عزالة بن بن عبالسلم المتوفي سن لا يده سن حصرت خصر عليبالسلم كى زندگى سمياري مين معال كياتوانهول في جواب ديا كراكرتم كوابن وقيق العيد بير ننائيس كه انہوں نے خصر علیہ السّلام کو دیجھا ہے۔ کیانم ان کی بات کی نصدین کرو سکے ۔ فقہار كهاكه بمهان كي بات كي تصديق كرب كي تواس بيسخ عزالدين في فرماياً: غدا کی قسم سترص لف ول نے اپنی آنھوں سے صنرت خصر علیہ السالی کودیکھا ہے ين مير سيم اي ابن دفيق العبير سيدافضل ب بهرعبالحتی مکھنے ہیں کہ ملاعلی فادی نے اس مسلمبر ایک سنتفل کتاب کھی ہے ميس كامام كشف الخذرعن امرالحضر سبع- إس مين حضرت خفترعابيرالسّام كيم تعلّق فرط تبعيل كد: نووى شافعى نيئرج فيحمسلم من فرما يا بيسكرجم بورعلاد كاند بهينج كرحفرت حضر ما يسب اندرزنده موجود مبي ادر ابل معرفت كاتواس بيه انفاق سب ادر ملاعلى قارى في ابن تنميه كار دكيا سے چوکہ حیات خفرکا منکر ہے اس کے ولائل کی ترویدیں بھے ہیں ا ابن تيميير مراني ومننقي المتوفى مرسحته كايركهنا كرحفرت خفترزنده بهويت تونبي كيم على التد علیہ وسلم کے پاس استے اور حضور کے ساتھ مل کر جہا وکرتے ر

شه سبدالتابعين حضربت اديس فرني المنوفي سيملنه هو ١٠

Marfat com

مرد میں بھرکے لیے آپ سے پہلے ہیں تدرہ رم نام ہیں رکھا رہا ہوئے۔ مرد اللہ اللہ کے لیے آپ سے پہلے ہیں تدرہ رم نام ہیں رکھا رہا ہوئے۔

من التي منهن من من المرام خصر عليه السلام كيد المعاملة الماس المعاملة الماس المعاملة الماس المعاملة الماس المعاملة الماس الماس المعاملة الماسمة الماس المعاملة الماس المعاملة الماسمة الماسمة

عدم موت کے قائل نہیں ہیں ناکہ مخالفت لازم اُسٹے اور رہی بیرور بیٹ : در سے علی اُموں میائٹ نے بیسا تر فیدن دو ملامہ موعول طروران صلاحات

لا بسقى على دأس مائت اسنة فمن هوا بيوم على ظهرالارض احد -مرجوز مين برموجود مي سوسال كالجدزنده نهي رسيم كا تواس كا بواب بيريد كه:

من برزین بردبرد سب معنوسان سیط بهدر مده بین دیسته و موان کا بواب به سبه که استان می است که معنور بازید استانی اس عدیت سب معنوعلیه السلام مستنتی بین بریری بوسکتا ہے کہ معنور علیه الستانی سکیے فرمان کے وقت حضرت محضر زمین برزم بوس ملکرز مین واسمان کی فضائے قرمیان ہوں کیجو نکر

مصنورعلیالشلام کے فرمان کا تعلق ان سے سبے جواس وقت زمین برموجود تھے۔ جدیہا کہ

الميافيم كالقظ ولالبت كرتاب رئيس الحنفيه ريمي تكفته بن كرجولوگ كينة مين كرحفرت نهور

وفات پاسگئے ہیں اُن سے پیچی پوچیو کہ کب اور کس زما نر ہیں وفات یا کی ہے کسی معتبر سند

کے ساتھ تناور مولوی انٹرٹ علی تھانوی دیوبندی تکھتے ہیں کر صنریت خضرعلیہ السّانی زندہ ہیں اور

اجیادالعلومیں صنرت تھنرکی ملاقات اور روا بین سیکے پلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مقارن سے معارف میں مقارف کے مقارن ک محصر علمدالسیوم سے مقارن کے کرموملی الٹی علمہ جائی پیسر نعلی یہ اصل کی میراد حضہ ما ایا تاہم

سے روابین بھی کرنے ہیں اور جب سنور علیہ السلام دنیا سے تشریبیت کے تو معترب استام

خصرصحابه كرام كياس تعزمين ك يا تشركين لائه ميد حبب خصروابس محركة توحفيت

الوكمرمسرين اورص ترت على منى التعمينها سف فرايا : عدد الخض عليه السلام ديرض عليه السلام شخص

له برجاب اس وقت سیر جبکرد برش کومیح نسیم کیاجا نے ورز علام عبدالعلی برالعلیم میں فرطست میں اللہ برالعلیم میں فرطست میں اللہ برالعلیم میں فرطست میں اللہ برجائیں ہے۔ اور مسلم النبور جبرالی کا کہ مسلم النبور جبرالی کے النبور جبرالی کا کہ مسلم النبور جبرالی کے کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کا کہ مسلم کا کہ کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ کا ک

پور آخریں کیستے ہیں کہ اب نک زنرہ ہوئے میں مامل باطن وصلیا کا اتفاق ہے۔ پور آخریں کیستے ہیں کہ اب نک زنرہ ہوئے میام اہل باطن وصلیا کا اتفاق ہے۔ ، رفعالوی انٹرفیہ کے صلے ی

آب کی زندگی کا ایمار مرف این تیمیه ادر اس کے متبعین نے کیا ہے۔ علامه این تیمیه ادر اس کے متبعین نے کیا ہے۔ علامه این تیمیه ادر اس کے متبعین نے کیا ہے۔ علامه این کا ایمانی متعلق علامه شیخ احمد صادی مالکی المتوفی سام اللہ تعلق میں متعلق علامه شیخ احمد صادی مالکی المتوفی سام اللہ تعلق میں ا

قال العلماء الدالصال المضل -

کہ ابن تیمیہ جو بھی گراہ ہے اور لوگوں کو گراہ کرنے والا ہے۔ رتفسیرصاوی کی مث<sup>م م</sup> اور جو گراہ ہر اور لوگوں کو بھی گراہ کرئے والا ہواس کے فول کا کبا اعتبار ہے۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ صفرت ضفر علیہ السّلام اس وقت دنیا میں بقید جات تشرکف فراہیں۔

والله ورسول داعل مبالصواب

ولا دلبل على مونده ولا نص فيده من كتاب ولا سنة و لا اجماع ولا نقل انه ، مات بارض كذا في وقت كذا في زمن ملك من العلوك ولا نقل انه ، مات بارض كذا في وقت كذا في زمن ملك من العلوك كد آب كي موت برندكو في دلبل سب اورم مي كوفي كتاب سنت اجماع سے اس ميں نقس اور عبد اور من برمن فقول ما اس كم معنوت خطر فلان زمين اور فلال بادشاه ك

زمانه میں قومت مہوسے میں۔ لہزا تا بت مہوا کہ آپ زنرہ میں ۔ علامہ بغوی اپنی تفسیر میں فرمانے میں کہ ابنیا ، کرام سے چار شی زندہ میں ۔ دوز مین مدر رہوں ۔ خورہ کہ بیرہ و در الدار رہ سے کہ است کا در رہ در الدون کے است جارتی کے است و سے علیا۔

مبی وه حضرت خصراً در حصرت البیاس میں اور دو آسمان میں میں بعبی اورکس اور حصرت علیکی علیهم السّلام – اور سائل کا برکہ ناکچھنرت خصر اگر زندہ ہونے حصور علیہ السّلام ہے ملا فات

كريساتة رمصنوت نصنوسن مصنوصتى التمطيع وسلم سيد ملافات كى سبعد وعلا مدجلال الترين مستولى الثنافع المتندفي سالك م نفضه الكرك كريم ويون وينه والديون المديدة والماعد على المرعاد

مسیلای اساسی استوی مستر تفایست می بیری بی مصرت مصراور مسور می استری بیداد. وسلم کی ملاقات برزنس کی سبے - فرمائے ہیں ہ

ماب اجتماعه صلى الله عليه وستمعا الخضر وعبسى عليهما السادر

ر كربير باب اس بيان بين مب كرسول الشرصلي الشرعلبيه والم الدر حفرت خصر اور حصرت عيسي

علیہ السّلام سنے آبس من فات کی سبے۔ علیم علّام حلال الدین سبولی کھتے ہیں کہ ابن عدی اور بہنفی نے کتیر بن عبدالعُر بن

عمروبن وفت عن ابریم عن عبره سعے روایت کی سبے کہ نبی ساتی التدعلیہ وہم مسجد بیرس منظمے ،

نصور علب السلام في الب أدى كومسًا كدوه وعاماً كدرما مديد مصور علب السلام في مصرت

رسى الله تعالى عنه كواس ميمياس جيجا مفترت انس سكّهُ ، والين أسئة اورعرش كى وه أدمى با رسول التراب كى عظمت اور أب كى المتت كى ففيلت بيان كرر ماسك -فذهب بنظر إليه فاذاهوا لخضر من وعليالسّلام ان كرويصف كريد تشركية كالمركب البياديين كروه مفرطيه ال مديب سيمعلوم بواكر معترت خفر حفوه الاندعليد وسلم سعد علياب اور آب كى تعرفب اور توصيف اورتصديق كمى كى سب قال المعروى النالخضرف حاء النبى صلى الله عليه وسكّم صوارًا دنفسيرروح البيان مثيم) علامه مبروى سندكها كه معترت تحقرمتنعدوم تنبهني كريم على الشرعليه وسلم سحه بإس عاصر برست اور صنوت خفترونبي في الشرعليد ولم كي معين كا يمي منزون ماصل بداور خفتر صنورعليالسال ست اهاربت تھی روایت کرسنے یں -حضرت شیخ اکبرفدس مسر و فرماست بیاری کرجیب اخیرز ماند مبر صفیت ام مهری علیه السلام يه ون مرعل الشّال كي لشكونه رت به اورام الهست روا

به بات غير منتبر ين كونكم تفتر عليه السلام مفعود ملى الشرعليه وسلم سب ببيلية بي مراب ني حصورك بعد شوتت كادعوى بي جيساكم صرب عبيلى عليه السام وتدهي اور سائل كا عدین بخاری کا ذکر کرنا اور پیرکهنا بدهدیت صحیح سے۔ ہم نے اس مدین کا جواب ایک پہلے فتوی بس مکھاسے کر برعدیت اگر صحیح بروتومو ولسب ليكن محققين علار في أواس كومومورع كهاست رام مخارى في اس مدین کوایی سند کے ساتھ عیدالند من مسدروایت کیا ہے ، قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشافي أخريديات فلماسلم قام فقال اداء يبتكم ليلن كمرحدة قان دائس مائت ل سننه منها لايب عى مهن هوعلى ظهرالارص احد - دباب التنه عير عليه إلعلم بخارى يعنى فرمايار سول الشرصلي الشرعليه وأكهر وسلم سنه ايني اتحرى ظاهري جياست مير كم مسوريس بيس روست زيروني إتى نبس رسي كاسير مديست بالدراية بمضوع سن كرواقع اورنفس الامرك مخالفت سيت كيوتك اس عديث كامطلب برسي كم صنورعليه التدام في ورايا وسو برس میں روستے زمین برکوئی ہاتی مہیں رسیمے گا حالا تکرمکل چودہ سوسال گور چھے میں اور

برش ہیں روسے زمین بردونی ہاتی ہمبی رہے گا حالا بحر ملک چردہ سوسال گور چکے ہیں۔ اور زمین بر اسکے سے بھی زیادہ آبا دی ہے اور نبی گریم سلی الشرعلیہ وہم کی کوئی بیشین کو ٹی غلط مہیں ہوسکتی یہ آب سیدالصاد قبین ہیں لہذا مہی کہا جائے گا یہ حدیث جوام برخاری نے بیش کی ہے۔ موقوع سے ۔ دبیکھئے مولانا عبدالعلی بحرالعلوم فرماتے ہی کہ برعدیت موقوع ہے۔

رفوائخ الرحون بشرح مسلم المتبوث ، كناب الرح ي

علامراساعیل حقی اسی حدیث سکے جاب میں فرات بیں کراس حدیث مذکورسوسال کے ایم معلمی کردرسوسال کے ایم معلمی کردیں اور الوطفیل صحابی زنرہ رسے ربعتی سوسال گزیر نے سکے بعد ایم معلمی کردی مدیرت موقوع ہے۔
ایم سکھی تا بہت ہوا کرا ما مجاری کی پر بیش کردہ حدیرت موقوع ہے۔
والله و درسول نه اعلم بالصواب ۔

Marfat com
https://archive.org/details/@bak/it/archussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

الاستثفتام

محمد ذاكر حبدري ، جفتگوي

الحواب تعوثه تعالى

بنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی بورا صلی اللہ علیہ وسلم باعلیہ الصلوۃ و السّلام کھنا چاہیئے۔ اسی طرح معامہ کر کے ساتھ بھی بورا رمنی اللہ عنہ باعنہ م کھنا جا ہئے کیونکہ درود پاک بن شخصیت کرنی سخت ناجا نزے۔

علامه سیطی رحمة النشرعلیه فرمانی بین کربها و شخص سے درود شرکییت میں اختصار کیا اس کاما مختر کا ملکیا ۔ اس کاما مختر کا ملکیا ۔

علامه طحطاوى رحمة التعطيبه فرمان في

من كتب عليه السلام باالهمزة والميميكفراد عليه المعفيف و

تنحفيفالانبيباء كفنرر

بعن كسى نئى كرنام الكرك سك سائقه درود بإسلام كالبساا ختصار كيف والا كافر ميوماً ماسبهم كريه ملها كرنام والورم عامله شال انبيار سيم تنعلق بيداورا نبياد عليهم الصلاة والسلام

كى شان كاملكاكنا متروركفرس

من السماء بماكالوالفسقون-

بس بان کا میم بوان المول نے اسے بدل کر اور کی کرابا توہم نے اسان سے اس بدل کر اور کی کرابا توہم نے اسان سے ان برعذاب از برلم ان کے فسق کا وہاں بنی امرائیل کو فروا یا گیا تھا قدولوا حط تھ اول کہو کرم بارے گنا ہا تھ کہا حنط تہ ہم بر گھیوں سے دبراہ وں سے کہا حنط تہ ہم بر گھیوں سے دبراہ وں سے کہا حنط تہ ہم بر گھیوں سے دبراہ وں سے کہا حنط تہ ہم بر گھیوں سے دبراہ والمعنی تو تفااور

بالبها الذين أمنوا صلواعليه وسلموا تسليما-

ا سے ایان والو ایسنے نبی بر درود وسلام بھیجو -

اللهم صلّ وسلم وبأرك عليه وعلى آله وصحبه ابدُّ ا-

اور پر کھے وجے باخواہ اسخیا ہاہر ہار نام اقدس سننے بازیان سے کیفے باقلم سے ککھنے ہیں۔ سے برخے رہیں اس کی بجا آوری نام اقدس کے ساتھ صلی الٹنرتعالی علیہ وسلم کلھنے بیری تھی اسے برل رصلعم ہیں ، م ، رع م کر لیا جو کچھ عنی ہی نہیں رکھتا کیا اس بربرنزول عذاب کا

بحصر براء مراس ما من المالية من العالمين - توفي مهر العالمين -

برتو محل در در در سیس کی عظمرت اس عدیریت کراس کی تخفیفت بیس میهاوے کفر موجود

ہے۔ اس سے انزکرمی ابرواولیا مرصی الٹرتعالی عنہم کے اسما دطیبہ کے ساتھ رہنی الٹرنعا لیحنہ کی عکر رہ کیسے کوعلی دکرام سنے مکروہ و با عدے محرومی تبابا رسببرعلام طحطا وی فنرملتے ہیں ا

يكوي المرص وباالترضى بالكتابة بل بيكتب والك كله مكماله -

يعنى لكھنے بي رمنى الله تعالى عنه كا اختصار لكھنا مكروہ ہے - بلكه نام وكال لكھے-

ام ووى شرح معملم من فراست مين : ومن اغفل هذا حرم خير اعظيما -

بواس سے غافل موا چیر غطیم سے محروم رم اور مطافضل اس سے قومت مہوا۔ میراس سے غافل موا چیر غلیم سے محروم رم اور مطافضل اس سے قومت مہوا۔

والعيازبالله تعالى ــ

Marfat com

www.marfat.com

معلوم به واكدالفاظ صلواة رصلى الترعليه وتم ) اور الفاظ ترمنى رمنى الترقع إلى عينه) يا ترحم درحمة الترعليد ، ميں اختصار كرتا تاجائز بهاس بلے ان كو بورا اور كمل طور وركو الله على الله على الله على ا والله و دسول داعد مبالصواب -

الأستنفيامه

کیا فراتے ہیں علائے وین و مقتبان تشرع متین ان مسائل کے ارسے ہیں ہوا۔

ا و فولو کے بارے ہیں حدیث پاک ہیں کیا آیا ہے اور تشرع تشرفین میں کیا گنجائش ہے ہوا۔

واطعی کی حدیثر کا کیا ہے ، والوعی منٹر نے یا کترانے والے بینی مدیثری سے کم مکھنے والے کے مدیثری سے کم مکھنے والے کے منتقلق کیا جم ہے ہوں۔

ار سیاه خفاب استعال کرنے کا عادیث بیں کیا حکم ہے اور فقر کیا گنجائش نکالتی ہے ؟ اس شلوار، تہدند، پتلون وغیرہ شخنوں سے اوپر رہبے کا حکم ہے یا ووران نمازہ ؟ المستفتی محمد بشیرلندن ۔

الحواسب لعوبنه تعالى

ا- تصور اور فولو ( ذی روح ) کاشرعاً بلا صرورت کیبنجوانا اور بنانا حمام ہے عدیث باک

اشدالناس عدابابوم القيبامة المعصورون -كرنصوبربثانيف والول كوفياميت كدون شعربرعزاب بوگار

وزكرا لنووى الاجماع على تحريد تصوير صورة العيوان-

قولوا ورتصوير بلا عزورت كعيني انا الدرنا تا انترعاً حوام ہے۔ البتة سخت عزورت كے ليے منالاً ج ، پاسپورط يا شناختى كار ولك ليے جائز ہے كيو كوفتنى صابطر ہے كم الفرودات تبدیح المه حضورات كر عزورت ممنوع كومباح كرديتى ہے - لہذا فولو قت عزورت مركورہ جائز ورنه نامائز اور حرام ہے - المهائز اور حرام ہے - المالا عن مركورہ جائز ورنه نامائز اور حرام ہے - المالا عن مركورہ جائز ورنه نامائز اور حرام ہے - المالا عن مركورہ جائز ورنه نامائز اور حرام ہے - المالا عن مركورہ جائز ورنه نامائز اور حرام ہے - المالا عن المالا عند والم مشت ، ہے - المالا عند والم سنون و عدالقبضة - المالا عند و المالات و المالات و المالات الله عند و المالات و الما

یعنی داؤهم مفلارستن ایک قبعنہ ہے۔ دورمخنار صطاب بعد واؤهم مفلارستن ایک قبعنہ ہے۔ دورمخنار صطاب باناگناہ بچو داؤهم منڈوائے یاکتروائے وہ فاسق اورگنہ کارہے۔ ایسے کوام بناناگناہ نماز ایسے انا کے بیچے کمروہ تخری ہے۔ ماز ایسے انا کے بیچے کمروہ تخری ہے۔ میں دونیا برام ہے۔ مدیدی باک ہیں ہے:

غيرواهذالشيب ولاتغيروا باالسواد

بینی بانوں کوسیاہ مذکرور ایک اور صبیت میں ہے کہ اولاسیاہ خصناب فرحون نے گئی بانوں کوسیاہ خصناب فرحون نے گئی با ہے :

اول من اختضب بالسواد فرعون -

مذکوره ملیوسات مخنول سے نیجے نہیں جا مہیں کمکھننوں سے اوپر ہونے لائمی اور منوری ہیں ۔ حدیث باک ہیں جواسال سے منع کیا ہے اس سے مہی مراوسے منوری ہیں ، حدیث باک ہیں جواسال سے منع کیا ہے اس سے مہی مراوسے کرتہ بیندو بچروشنوں سے میچے بند ہوں ، نماز کی صعوصیت نہیں ہے۔ و دیالہ و دیسو ل عام مالصواب

https://archive.org/details/@bakhtiar hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2dvdeos

الاستفأم

كبافروات بين علمائه دين درين سلكم مونجيس انتى لمبى ركفتى كمنه مب أجالي ، حائز ميں بانهب ؟

ا كيب سائل - سبالكويك شهر -

الجواب بعونه تعالى

اس طرح مونجیس رکھنی ناجائز ہیں کیونکہ بیشٹرکین اور پہو دونھاڑی اور مجرسیوں کا نتیوہ ہید ۔ اعلیٰ محفرت فاصل پر بلوی فرائے ہیں کہ مونجیس اتنی بطرحا ناکرمنہ ہیں آئیس حمام ہ گناہ وسنت مشرکین ومجوس وہیم دونھاڑی ہے ۔ رسول الشرصلی المسرعلیہ وسلم اعلیٰ درجہ کی حدیث صحیح میں فرائے ہیں :

احفوا الستوادب واعفوا اللحى ولانتشيه وإبااليهود ورواكا الامام

ولفظ مسلم عن ابى هويبريّا رحنى الله نغالى عنه جزوا التنوارب وارخوا اللى وخالفنوا المعوس ر

بعنی مریخییں کئر کونوب لیست کروا در دار صیاں بلے هاؤ سیبود بوں اور محوسبوں کی صورت نہ بنو ۔ رفعاوی افراغ صلا معام مواکر طوبل مونجیس رکھنی جومنر ہیں واقع ہوں حرام اور ناعائز ہیں۔ اسی مخیب

> *ی چائیں۔*۔ نیا

والله ورسوله اعلم بالصواب -

بخدمين بنئاب مفتى صاحب على بور تثرلجب

معرون أبحربيران عظام جوتعويز وغيره بناكر توكول كود بينت بي ركيا يه جائزي با معرون أبحربيران عظام جوتعويز وغيره بناكر توكول كود بينت بي ركيا يه جائزي با نهي ؟ جواب باحواله جانت تخرير فرفاكر شكريد كاموقع دي -عافظ عبدالمجيد ، شكر گراه هنلع سيالكوث -

الجواب تعونه تعالى

جائز تعویز عس بی قرآن باک باحدیث باک کے القاظ با اسماء الہیم بایزرگان دبن کے اسماء کا میں بیار درگان دبن کے اسماء گرامی بول کوئی حرج نہیں بلکہ ایسے تعویز مستخب ہیں۔ اما تودی رحمت السرعلیم سلم شرفیت کی مشرح میں فرمانے ہیں :

اماالرقی بایات القرآن وباال ذکارالمعروفت فلانهی فیده بل سنة و نقل الله جماع علی جوازالرقی باالقرآن وا فکارالله تعالی مستة و نقل الاجماع علی جوازالرقی باالقرآن وا فکارالله تعالی بی این ایات فرا بنه اور شهورا ذکار کے ساتھ تعویز بنانا اس بس کوئی ممانعت شہر ہے بکر سنت ہے اور علاد نے اس براجاع تعلی کیا ہے کہ آیات و فکرائلی سے رفیہ و دم ، عدر مرد ان مد

Marfat com

https://archive.org/details/copak/itiar-hussain

ا ہے۔اگھنٹری مبوجا -

حافظ ابن عبدالبرسن اقفل التابعين سبدنا سعيدين المسبب مضى التترعنها سي روابيت كى مصكر فروايا محصربر روابيت بهني مي كرج شام كے وقت كرم سادم على

نوچ فی العالمین اسے بھون کاسٹے کا روالمخاری سے: لايائس بأا لمعاذات افاكنت فيبهاالفنزاك اواسماءالك -تعويزون ميرحرج نهير جيكهان مي قران مجيديا اساء الهيبه تكصيائين -وعلى الحوازعهل الناس البوم وبله وددت الاثار ـ

اب نام علار کاعل تعویروں کے جواز برہے اور اس میں مدیثیں وار دم وئی ہیں۔ شاہ ولي الشرصاحب سنه فرما باج

سنابیں نے حضرت والدسسے ، فرمات سے کھا صحاب کہف کے نام امان میں المرین اور علت اور غارت گری اور چوری سسے و وقاوی ا فرایت مسل ) معلوم مواكر نعويزين نااور لكهنا اور لوكول كودينا عائز ب الكمستنب ب -روالله ورسول ه اعلم بالصواب

ب فنیصله کیا کہ جوادمی ماہ دم صفال میں روز سے منہیں رکھے گا اس کو جرمانہ

الحواب بجونم نعالی ماہ دمضان کے دوزے اسلام ہیں بنیادی جینیت رکھتے ہیں رسمِسلان عاقل بالغ برقرض ہیں اور مرسلان برقرض ہے کہ وہ ماہ دمضان کے روزے رسکھے اور ماہ دمضان کا احترام بھی کرے لیکن مالی جرماند کرنا سٹرعاً جائز نہیں ہے۔ فنا لوی دمنو ہر صلاح اللہ بیں ہے:

الاسته شی کان و نسیم کمایینده الامام الوبجعفر الطهاوی وجمه الله تعالی -

كدام الوجعة طياوى قرات من كدير ماند منسوخ يوجيك سيدا ويمتسوخ قابل عمل منهي بوزيد المراكد ويراند ما كروا ما ترمنه بي معد منهي بوزاد له والد منه بي المراكد والمراكد والله ودر سول المد ما المصواب .

الاستنفار

کیافرائے ہیں علائے دین دریم مسئکہ کرتف سینے جائز ہے یا نہیں ، بعض لوگ۔ منع کرتے ہیں ۔

الكيب سائل از جهلم

مونوی عبدالی کیفتے ہیں کرجب مرشداس سے پاس نہ ہوتواس کی معدست کواہن دونوں اسکھوں کے درمیان خیال کرتارہ سے بطریق محبّت اور تعظیم کے تواس کی خیالی معودت وہ فائدہ دیتی ہے۔ رفتا وی عبدالیٹی ج مسّت فائدہ دیتی ہے۔ رفتا وی عبدالیٹی ج مسّت ایک معدست نہیں ہے۔ اوراس میں کسی قسم کی محافعت نہیں ہے۔ اوراس میں کسی قسم کی محافعت نہیں ہے۔ واللہ ورسول داعل مد بال قسواب ۔

الاستنقار

کیا فرماتے ہیں علی نے دین اور مفتیان مترع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مروجہ
قوالی جس میں سرتی ، با ہے ، طبطے دینے و بجائے جائے ہیں اور ان کے ساتھ المتح تعالیٰ وعدہ والی جس میں سرتی ، با ہے ، طبطے دینے و بجائے جائے ہیں اور ان کے ساتھ المتح تعالیٰ وعدہ والی المتح کیا ۔ اور ہنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کریہ قوالی المتح کیا ہے اور اس کے شوت میں کئی مدیثیں ہیں کرتے ہیں ۔ لعمق مولوی صاحبان بھی ان سے بائل جائز ہداور اس کے شوت میں کئی مدیثیں ہیں کرتے ہیں ۔ لعمق مولوی صاحبان بھی ان سے متفق ہیں ان کی اتباع کیسی ہے۔

عاجی محمد پوسف نقشین می جائتی حجند و سامبی و اک خانهٔ خاص حجند و سامبی و اک خانهٔ خاص تحصیل و سکه ضلع سیا لکویط میر

الجواب لعونه تعالى

البی قوالی سی سر مرکبیان، باسط، طبله اورمزامیر بون ناعائز اور حرام ہے۔

بسخارى شركيت ميسه

Marfat com

ننگون فی امتی خصف و مسخ اذا ظهرت القین است والمعازف ر میری امت بین لیفن لوگ زبین بین فرق بول گے ادر ان کی شکلین هی مسخ بول گ به عذاب تنب بول گے جب گانے والی وزنی اور اکات لهود باجے وغیرہ ) ظاہر بول گے۔ اور میسوط بیس ہے :

استماع الملاهی والتغنی کلها صلام -کالت لهو ربایص وغیره ) اورگانا سنناسب حرام بهد - اور محیط میں بد : الانغنی والتصفیق بها و استماعها کلها حوام .

گاناسنا اور تالی بجانا اور ان چیزوں کا سنناسب حرام ہے۔
اعلی حضرت فاصل بربلوی تورائٹرمرفد کا فرمات بین ایسی فوالی حرام ہے ، حاصر بین سب گنهگار
میں اور ان سب کا گذاہ ایساء س کر سف والوں اور فوالوں پر ہے اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرسس
کرسف والے بربغ اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماسے قوالوں کا گناہ جانے سے فوالوں
پر سے گناہ میں کچے تحفیف اور کمی آئے یا اس کے اور فوالوں سے ذمہ ما حزین کا وہال برا سے سے مامزین کے قاولوں
سے مامزین کے گناہ میں کچے تحفیف تنہیں ہوتی ملکہ حاصرین میں مرا کیس برا بنا پوراگناہ اور فوالوں
برابنا گناہ اگل اور سب مامزین کے برابر عبراً اور عرس کر سف والے بر ابناگناہ اگل اور

وج به کرمامزین کوعوس کرنے والے نے بلایا ان کے لیے اس گنا ہ کا سامان بھیلایا اور قوالوں نے انہیں سمایا ، اگر وہ سامان دکرنا ، یہ طوحول سار نکی ترسنا تے نوعام بن اسس گناہ بیر کیوں بیرے اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں بربیجا - بھر قوالوں کے اس گناہ کا یاعدت وہ موس کرسنے والا ہوا وہ نہ کرنا ، نہ بلا تا تو بہ کیو تحرائے بچائے - لہذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے برمہوا ۔ را مہام مٹر لیونت مسک اعلیٰ معرست فاصل بر بلوی نور اللہ مرفدہ ، ی فرمائے ہیں ، اُ پا بحد کی حرمت ، بریہ

Marfat.con

اها ویت کنیرو دارد مین آزان عمله اجل د اعلی مدیت صبح میخاری نفرلیت مین بهت کرحف ورسیم برعالم مسلی الشرعلیه و تم فرمات مین :

لیکونن فی امنی اقوام بستحلون المعروالحرب والنصروالمعاذف - مزورمیری امت بی وه لوگ بونے والے میں جوملال کھی ایک سی مرکز و کی مشرک امت بی وه لوگ بونے والے میں جوملال کھی ایک سی مرکز وی مشراب اور با جول کو -

مولانا فرالدین زرادی غلیفهٔ حصنور سیدنا محبوب الہی رصی الله نعالی عنها نے حضور کے مولانا فرالدین زرادی غلیفهٔ حصنور سیدم شارسار بیس رسالدکشفت الفناع عن اصول دمانهٔ مبارکرمیں خودصنور کے عکم اصح سیدم شارشاد قرمایا کہ: الساری " سیجے بر و ماما ہے اس میں صاحت ارشاد قرمایا کہ:

اماسماع مشايخنا رضى الله نعالى عنهم فيرى عن هذكا التهدة وهوم مريد مسويت القول مع الاشعار المشعرية من كمال صنعة

اس امم جبیل فائدان عالی چشت کایدار شاد مقبول بوگایا آجکل کے درعیان فام کار
کی نہمت بے بنیاد ظاهر قالفساد ولا حول ولا فوق الد بالله العلی العظیم اِنتهی
اعلی صرب فاصل ربادی نورالته مرفده کی اس نفیس تحقیق سے تابت بواکه مروج
قوالی جس میں رنگیاں، باجے، طیلے، مزامیر و غیرہ بول ناجائز اور حرام ہے اور اس کو جائز کہنا
جہالت ہے۔ مزامیر کی حرمت احادیث صحبحہ سے ثابت ہے۔ کسی حدیث میں بھی مزامیرکو
حلال اور جائز نہیں کہا گیا ۔

اعلى صفرت قاصل ربيوى فما وكى افرلفيدس ككصفين ا

سببری ابوعلی رو دباری رضی النتر تعالی عند بغدادی بین ، مصری اقامت فرانی اور اسی بین سلالته ه بین وفات بانی رسیدالطاکفه عند بداور حصرت ابوالحسن نوری رصی النتر تعالی نها کی این مسابع بین رمشا بخ بین ان سے زیادہ علم طریقیت کسی کونه تفا سان سے سوال بوا کرا یک شخص مزام بر شنتا ہے اور کہنا ہے کر بر میرے یہ علال بین ساس لیے کوئیں ایسے در بینے کہ ایک شخص مزام بر شنتا ہوں کرا احتلاف جھے مربی جی انٹر نہیں والا و مرایا ،

مان پیخاتومزور مگرکهان نک، جهتم ردوز تر نک د نفالی افزای افزای میلالی می می افزای افزای افزای افزای افزای افزای افزای افزای ترام مشایخ کرام اور فقها اور محدثین اور مفسرین نے مزامیرکوحرام کھا ہے۔ الہزام وجہ فوالی جس میں مزامیر بول وہ ناجائز اور حرام ہے اور جی اعلی مزاید نافنل میربوی نور الندم وقد و احلی شرایدت میں میں کھنے میں کہ وہ ایک اور حرام ہے اور جی اعلی مزاید نافنل میربوی نور الندم وقد و احلی شرایدت

بوں نوساع مباح بوگا ، کچونٹر لیبن سنانے والے میں ، کچھ سننے والے میں ، کچھاس کام میں جو سنائی جائے ، کچھاکہ سماع میں ۔ یعنی سنانے والا کا مل مرد ہو، حصوط الٹر کا مزہو، عورت نہ ہو ، سنتے والا یا دغلاسے غافل نہ جواور جو کلام پڑھی جائے فتش اور تمسخ اندانہ کی

رز بروا در اکامت مراع العنی بیسے ساریگی اور رباب و غیرہ چاہئیے کدان جیروں ہیں سے کوئی موجود مزہور اس طرح کا سماع علال سے انتہاں -

ساع میں مزام بر گرز نہیں بہونے چاہئیں اگر جودہ النہ تعالی اور نبی کریم کی النہ علیہ وسلم کی تعرفیت میں مزام بر سرگرز نہیں بہونے چاہئیں اگر جودہ النہ تعالی اللہ علیہ وسلم کی تعرفیت کی تعرفیت کی جائے تو ان مثال کے ملحوظ دکھا جائے جو صفرت سلطان المثنا سے رضی النہ تعالی عنہ ارشاد فرما نے بین کہ مزامیہ وی مزہول ساتی رہا بہ سوال کہ بعض مولوی صاحبان بھی ان سے متفق فرمانے ہیں کہ مزامیہ وی مرام کی انہاع کیسی ہے۔

اس کا جواب ببہ ہے کہ حرام اور گنا ہ ہیں کسی کی بھی اثناع عائنے نہیں ہے۔ حدیث باک

میں ہے ا

أوطاعة لوحد في معصية الله تعالى

الله نعالی نا فرانی میں کی اطاعت نہیں ہے۔ اس عدیث کو منجاری ، مسلم، ابوداؤ داور نسائی نے حصرت علی کرم النر تعالی وجہدالکریم سے معاین کیا ہے۔ مسلم، ابوداؤ داور نسائی نے حصرت علی کرم النر تعالی وجہدالکریم سے معاین کیا ہے۔

بهرسورت مروج قوالی رجس بس مزامیر بول انجائزاور حرام به اور مزامیر و باب بهرسورت مروج قوالی رجس بس مزامیر بول انجائزاور حرام به اور مزامیر و باب معامله بس مولوی صاحبان کی اتباع بهی اتباع بهی اتباع بهی اتباع بهی اتباغ اور جوا ورجیب ساع اور قوالی موتوان مثرا که مولوی صاحبان کی اتباع بهی اتباغ اور جواب ساع ان المشابع منی الفرتعالی عنه نے بیان فرائے بی مطابق برنی چوکه صرت سلطان المشابع منی الفرتعالی عنه نے بیان فرائے بی ورند ناجائز ہوئے۔

ورند ناجائز ہے ۔

والله و رسوله اعلم بالصواب -

الأستنفأر

کیا فرماستے ہیں علمائے دین درج ذبل سوال میں کہ صفرت شاہ منصورکو حاتا ہے کیوں کہنتے ہیں اور اس کی کیا وجہ سہے ج بینوا و نویعروا ۔

الجواسب ليون أنعالي مولوى غلام حسنان و تضمطروالي ضلع سيالكوث.

حضرت شاہ منصور کا نام حمین بن منصور ہے۔ آب کی کبنت ابوالمغبث ہے۔ آب سوز وسکر وسٹوق اورستی میں برنی منال آپ ہیں، آب کی بیننمار نفعا بیفت میں جو کہ فقاصت اور بلاغت کے علاوہ اسرار اور رموز برشمل ہیں۔ آپ بہت بطب عابد نفطہ رات اور دن اور بلاغت کے علاوہ اسرار اور رموز برشمل ہیں۔ آپ بہت بطب عابد نفطہ رات اور دن میں چارسور کعت نفل برط حاکرتے تھے اور مشکوک کھانا نہیں کھائے متھے اور مرنماز کیلئے غسل فرمایا کرتے ۔

ایب کوطلاج اس وجہ سے کہنے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عگر سے گزر سے جہاں روئی ادر کیاس بیٹی مہو گئے ۔ عرب ادر کیاس بیٹی مہوئی کا در ہوئے در ہی ادر ہی اور ہوئے در ہوگئے ۔ عرب کہتے ہیں علیجال انقطن اُس نے روئی کو دھن کر بنو لے انکالے۔ دمنجد عدہ ۲۷)

بری مناسبت آپ کوملاج کہاگیا ہے۔ آپ کے وافعات میں ہے کرجیب آپ برحالت سکرا ورجذب کا غلبہ ہوا اورمقام فنا فی اللہ کک رسائی ہوئی توآپ کی زبان سے کلمہ اناالحق صادر ہوا حاکم بغلاد کے پاس شکا بہت کی گئی اس وقت کے علما را در فقہا، نے قتل کا فتولی دیا ۔ علی بن عیسی وزیر نے آپ کوجیل میں جیجے دیا۔ آپ جیب جیل میں جہنچے تواہی راست آپ نے علی بن عیسی وزیر نے آپ کوجیل میں جی جیل میں جہنچے تواہی راست آپ نے اناالحق کا نعرو مارا تو فیدیوں کے اناالحق کا نعرو مارا تو فیدیوں کے باول میں جزنجیریں اور کوبیاں فقیں وہ ٹوسٹ کئیں ہورا آپ نے بیدیوں کو حکم دیا کہ قید فات ہو باور آپ نے بیدیوں کو حکم دیا کہ قید فات کے باوک میں جزنجیریں اور کوبیاں فقیں وہ ٹوسٹ گئیں اور آپ نے بیدیوں کو حکم دیا کہ قید فات کے باوک میں جاتا ، نام کیا جاؤ ۔ قیدیوں نوسٹ کی آپ بھی تشریف سے بھی ہورا کی جو باور کے باور کی وفات سے بھی میں جاتا ، نام کیا جاؤ ۔ آپ کی وفات سے میں میں جاتا ہوں کے بیونی ۔ درتار می خالا دلیا ، مسلے کا

Marfat com



بخدمت بمناب مفتى صاحب

السندام علیکم به مندرج ذبل ونل مسئلے دریافت طلعی بہران کے متعلق تحریر فرانیک -ناج محد معرفیت مصطفی انڈسٹری ناج محد معرفیت مصطفی انڈسٹری -کورنگی بل ایریا کراچی -

> سوال تمبر1 معنرت علی می الله تعالی عنه کی پیدائش کہاں ہوئی تھی ؟ '

الجواب صفرت مولاعلی کرم النّد وجهد الکریم کی ببدالیّن کعید کے اندر جوئی ہے۔ مورُغین کھتے ہیں کہ اندر جوئی ہے۔ مورُغین کھتے ہیں کہ ایک والدہ فاطمہ بنت اسدر منی اللّه تعالیٰ کوئی اور فرمایا: فاطمہ اللّه تفالیٰ تجے مولود مسعود معطافہ ملی اللّه تفالیٰ تجے مولود مسعود عطافہ ملے والد ہے لہذا تم کعید کے اندر جی جائی ، ہیں کعبد کے اندر جی گئی۔ اللّه تفالی نے عطافہ ملئے۔ واللہ ہے لہذا تم کعید کے اندر جی جائی ، ہیں کعبد کے اندر جی گئی۔ اللّه تفالی نے مجید حصافہ ملک کی ۔ اللّه تفالی نے مجید حصافہ ملک کے دو ترب کا محمد کی اللّه محدث واللہ میں اللّه اللّه محدث والله محدث واللّه واللّه واللّه محدث واللّه محدث واللّه و

م ولدته في حرم المعظمر أمنه

ماست وطاب ولبدها والمولمد

علی کوائی والدہ نے حرم معظم میں جنا ، ایپ کی والدہ اوران کا لؤکا علی اور ان کی جائے۔ ولادت باک میں را ہل السنت والجاعم کا بہی معتمد علیبہ قول ہے۔
اہل السدّیت والجاعب کا بہی معتمد علیہ قول ہے کہ صفرت علی المرتفی کرم اللہ تعالی وجہدا لکریم کعیہ میں بیدا ہوسئے ہیں۔

سياريم اليجيم المارين بالمارية الماريخ الماري

ایک بیش ام مسخد بر با محرتهی تصفه دنتاادر کهناست کریرها نزیهی سبعه -اکیواپ کیواپ

بوبین اما یا محد تکھنے کا انکارکرنا ہے وہ درحقیقت و ما بی اور دیوبندی ہے اور سنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصر و ناظر نہیں سمجھنا ۔ قرآن پاک میں ہے :

وبيصون الوسول عليكمشهيدار

اوربه رسول تم برگواه میں ۔ اور درمایا :

اناارملناك شاعِدًا -

سيه تنكب هم نه تم كونتيجا عامز و ناظر -

ان ایات میں حضور اکرم صلی الناعلیہ وسلم کوشام اور گواہ بنا کر قیامت کے واقع کہ بات الشارہ فرایا ہے کہ قیامت کے ون دیج انبیاد کی امتیں کہیں گی کہ مہارے بیس ابنیا و آسراھیت منہیں لائے ۔ ابنیا دعلیہ السلام فرایش کے اسے اللہ ہم نے تیرے احکام ان کم مہنجا دیے ابنیاد اپنی بات پر است مصطفیٰ کو لیا ورکواہ بیش کریں گے ۔ امت مصطفیٰ کو کہ جائے گا کہ تم نے ابنیاد کا دانہ جہیں یا یا گواہی کے ہے و سے موری الشری میں کے گری مہم کو ہما رہے ابنیاد کا دانہ جہیں یا یا گواہی کے میں مصور اکرم سی الشری بید و است کو گاری بی جائے گی کہ ہم کو ہما رہے ابنیاد کا دانہ علیہ وسلم کے ابنیاد کی در ابنیاد کر ابنیاد کی در ابنیاد کر ابنیاد کی در ابنیاد کی در ابنیاد کی در ابنیاد کی در ابنیاد کی د

وه كنها ب كرمضور عليه السّلام كاسابيه تضار الحواسب ليحونه لعالى الحواسب ليحونه لعالى

نبى كريم ملى الترعليه وسلم كاسايه بهي تقا - تفسير مدارك جي صصى بيسب : وقال عندمان رصى الله عند العنباات الله ما او فنع ظلك على الارض لئرلايين مع النسان قدمه على ذالك النظل -

معابه زبین برینهی دان تاکه اکتیر می ساید به بی یا دسول النگر دستی النگریمیه وسلم النگرنفائی سف آب کا معابه زبین برینهی دالا تاکه اکب سے سلید بربر کوئی انسان قدم نرد کھے۔

مطلب بہرکہ اللہ تعالیٰ نے آئید کاسایہ بیدائی نہیں کیا تاکہ سابہ کی ہے اولی نہو اور کے مطلب بہرکی ہے اولی نہو اور کے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور معنوی نور ہیں بلکہ تمام الوار کے اصل اور مبدع ہیں۔ بوجہ نور موشیح کے اصل اور مبدع ہیں۔ بوجہ نور موشیح کی سابہ ہی نہیں تفا ۔ آئید کا سابہ ہی نہیں تفا ۔

سوال نميريم

مادامولوی کهتا سید کرحفنور علیه السّلام نور منه بن سیّف ملکه لبنشر شخصه ساله السّالی السّالی المورمی کهتا سیند الجواب بعونه نعالی

نبی کریم صلی الله علیه و کم نور تقصه و قرآن باک بین بیست : قارهای میسی همرواد آلدنده و کنتال میده و در مد

نور سے مراد نبی صلی الله علیه وسلم کی وات اقدیں ہے بینی تمہار سے باس الله کی طرف سے
نور دھی میں اللہ علیہ وسلم کی وات اقدیں ہے بینی تمہار سے باس الله کی طرف سے
نور دھی میں اللہ علیہ وسلم کا در کتا ہے مہین رقران مجید ) شقیق آئی کا -

علام سیدهی اور علامه الوسی بندادی و دعر مقسرین فرولید بین ار اور سیست مراد سفتوراکرم ملی الترعلبه و تم بین بنی مقام انسانیت بین نشریون لائے بین ایک اینی طرح انسان سمجن یا به که با که هم همی لبتر بین اور بنی همی لبنتر بین اس سے انسان کا فر بوجا تا ہے کیونکونی اگر عبر اور لبتر ہے تواس کی عبر بیت ا ولبتر بیت کے ساتھ وصف نبوت رسالت

بنیر برنا، ندر برنا اور راج منیر اور داعی الی الله وغیره بهی ساخه ملا ب - نبی صرف انسان منہیں برتا بکہ وہ انسان ہوئے۔ ساخ شبی اور رسول بھی ہے ملکہ مزار ماصفات غیر منفکہ نبی کیساتھ متصلہ اور ملے مور نے ہیں۔ دور را عام انسان نوان صفات سے خالی ہے ۔ اگر کوئی ہم کہے کہ بم منصلہ اور ملے مور نے ہیں۔ دور را عام انسان نوان صفات سے خالی ہے ۔ اگر کوئی ہم کہے کہ بم نبی رہم میں اللہ علیہ والم کی طرح موں دعیب اکر وابیہ کہتے ہیں ، نووہ گوبا کہ حضور علیہ السلام کی مفات میں تذریک ہوتا ہے ۔

تقیمتے ہیں : لعربیلدائی دھومشلہ من الازل ولعربولدالی الابد فلیس لہ من فحالسمان<sup>ت</sup>

والدر س کمعنی احد بعنی بی علیه استام کی طرح ازار سے لے کرابز کک کوئی ہیرا نہیں ہوا اور اُسمانوں اور زمین میں کوئی اُپ کا ممسرا ورمثل نہیں ہے۔

حصور علبراكساك في فووفر ما ا

ابد<u>ئے۔</u> مثلی س

تم سيمبري ثنل كون سب -

Martat com
https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

YNK

حضرت مولاعلی فرمات نیم کر محضور علیه السّلاً کی مثل کا نشات بین کوئی بھی تہیں ہیں۔ د حجہ: الشّد علی العالمین )

حبب حضور علیبالسّلام کی مثل کا تناست بی کوئی بھی تہیں ہے توصفور علیہالسّلام کو اپنی طرح بنتر کہتا بام طلقاً لِنزکہتاجس سے عمومیت اور توہین مستفاد ہو کفر ہے۔ بنتر کہتا بام طلقاً لِنزکہتاجس سے عمومیت اور توہین مستفاد ہو کفر ہے۔

معوال میروند نبی باک انٹر کے بنائے بغیر کھیے نہیں جانتے تنقے، یہ بھی ہمارا بیش ام کہ ہنا ہے۔ الجواب بعونہ تعالیٰ

وہ بہر اور دیابنہ کا شیوہ سے کہ وہ علم نبی کی نفی کرتے رہنے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کا علم جزئی ہے ۔ قرآن پاک میں ہے ۔ قرآن پاک میں ہے :
ماکان الله ليطلع کم علی الغبب ولکن الله يہ حتبى من رسله من ليشا أُ ماکان الله ليطلع کم علی الغبب ولکن الله يہ حتبى من رسله من ليشا أُ اور الله كی بیشان نہیں ہے کہ اے عام لوگوتم کوغيب کا علم دیا جائے۔ بال الله تعالی جن لیتا ہے اپنے رسولوں کو علم غيب عطا فرا آا

بدر مدین بال می بے معزت سیرناع فاردق رفتی الشرعة فراسته میں:
قام فیدنار سول الله صلی الله علیه وسلم مقاما فاخد رناعت بدء النفلق حتی دخل اهل الجندة منازلمهم واهل السنار منازلمهم حفظ دالك من حفظ و قسیمه منازلمهم منازلمهم منازلمهم حفظ دالك من حفظ و قسیمه منازلمهم حفظ دالك من حفظ و قسیمه منازلمهم حفظ دالله من حفظ م

حضورعلیبالسّلاً نے سم میں ایک عبر ذیام خرایا۔ بس ہم کوانبداد پیدائش کی خبر دی

ہماں بمک کھنبتی لوگ اپنی منزلول میں سبنج گئے اور جہنمی اپنی منزلول میں رحس نے یادر کھا اس نے

یادر کھا اور جو بھول گیا وہ میسول گیا رکوبا کرنبی کرم صلی السّرعلیہ وسلم نے روزاد ل سے لے کر

تا قیام قیام من ایک ایک ذرہ بیان کردیا۔ دبخاری شراین )

موام بب لدنیہ القسم الثانی صرافا کے میں ہے :

arfat com

http://ameeremillat.com/ ك شك ان الله تعالى قد اطلعه على إزبيد من خالك والقى عليه علم الدولين والأكفرين -اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصنورعلیبالسّلاً کو اس سے بھی زیادہ پراطلا<sup>ع</sup> دى اوراكب بيرا كلون اور تجيلول كاعلم بيش كرديا -مولانا بحالعلم عليهالرجمة فراست ييسا علمه علوها ما احتوى عليه العلم الاعلى وما استطاع عـــلى إحاطتها اللوح الادنى -حضورعلیہالسّلام کوریب نے وہ علم کھائے جن برعلم علی جی شکل نہیں ہے اوریس کے کھیرنے پر اوج محفوظ قادر نہیں ہے -

معنوم ببوا كه كائنات ميں كوئى اليرى جيزته بن سبير سي كاعلم صنور عليالتنام كون بوس مصورعليه السّلام عالم العبيب والشهاده بي -

نماز قضاير عضنه كاطرلقة كفي تحرير فرمائم ؟

الحار لعزدلعال نمازاگرفضا ہوجا کے ادرنمازی صاحب ترنیب ہولعنی جس کی اُرخے نما تغيسري بكمرادا برليصف سيصحى يهله قضابريس وأكرصاصب تزنيا ائد فضاجع موگئی ہ<u>ن</u> نو بھر ملا ترتیب بھی طبیع<sup>ہ</sup> ا

اذا كاينت العندائيت

قادی رضورہ میں ہے ، اگر ضاحب ترتیب مزمونو جماز جائے پہلے اداکرے اور ہو چاہیے بیچھے اداکرے کیونکہ قضاحیت بانج فرمنوں سے زائد ہرجاتی ہیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہد ہم صورت اگر صاحب ترتیب ہے تو ترتیب کے ساتھ نماز قضاکرے ۔ اگر صاحب ترتیب مزمو قریب کرمنی برو تھناکہ ہے۔

تو جینے کم صی ہوتھناکیے۔ سوال نمیر بے

ماز تنجد برسط کا طراقیر کیاہے ہ الجواب بعونہ تعالیٰ الجواب بعونہ تعالیٰ

ماز تېجىستېت مىنى بېرىئى ئىلىنى ئىلان ئىلىنى ئىلان ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىل كافى مەزىك نمازتېجىدى فىنىلىن بىيان كى گئى بىت -

مّاؤی رخور میں ہے ، بینا ، کے فرض بڑھ کراگرا کی موجائے بھراس وقت سے میں صادق کے قریب بکہ جس وقت اکھ کھلے دور کعت نفل میں طلوع ہونے ہے ہے بہلے بیلے سے بہر الحکے ۔ بہی افل درج بنہ کہ کا ہے اور صدیت میں اکھ کھے دور کو ت مردی ہیں اور شابخ کوام سے بارہ رکعت اور صفرت سیدا لطائفہ جند لبندا دی المتو فی کولا ہے رمنی اللہ عنہ دو دو رکعت ہی بی جسے کہ دو دو رکعت کی نبیت کے رہے مرکعت میں نبی فی خاری طفی میں اور شہد کا طریقہ ہے ہے کہ دو دو رکعت کی نبیت کے رہے مرکعت میں نبار سورہ اخلاص بیلے سے کہ دو دو رکعت میں ایر ہے یا اس طرح بیلے سے کہ بہلی رکعت میں ایک بار قال مہوا للہ اصد ، دوری رکعت میں بارہ مرتبہ یا بہلی رکعت میں بارہ مرتبہ یا بہلی رکعت میں بارہ مرتبہ یا بہلی رکعت میں بارہ مرتبہ و دوری بیلے ہے ۔ اگر قران پاکے حفظ ہے توہ وہ بیلے ہے ۔ اگر دو الکی طور پر تبویہ کے بعد وز بیلے سے اور وز کے بعد افل تہ بیلی مرتبہ الم مرتبہ اور بار موری رکعت میں ایک بار ۔ اگر قران پاکے حفظ ہے توہ وہ بیلے ہے ۔ اگر دائی طور پر تبویہ کے بعد وز بیلے سے اور وز کے بعد افل تا میں مرتبہ الم میں ایک میں ایک

Marfat companies of the companies of the contract of the contr

Martat.con

دعا ما تنگئے کے زبارہ فبولیت کے وقت کون کونسے ہیں ج الحواب لعويز تعالى وسيرعبادات كى طرح وعا كے بيائي كي وقت ہيں جن مي وعازبادہ قبول ہوتی ہے ا- جمعہ کے دوخطبوں کے درمیان -۷۔ افعا*ب غروب ہوستے* وقت ۔ سر رمضان سرایب بس سحری اور افظاری کے وقت -س. شب ف*در مین نمام رات -*۵۔ نبحد کی تمازے وقت ۔ ہ ۔ شخر قرآن کے وقت ر ے۔ آب زم زم بی کرجندمقامات بر دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔ وا) مال یاب کی قبر کے یاس -رس رکن بیاتی اور جراسود کے درمیان م

الجواب بعونه تعالی نمازنقل تمام وقت برمه سکتا ہے کہ کین بعض او قات میں نفل مکر وہ میں ۔ فقہاء فرمات نے دیں و

یعنی نماز فجر کے بعد جب کک سورج طلوع نہ ہوتفل بڑے سے مکروہ ہیں اور نماز عصر کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد مرف دور کو بیں رحیت کک سورج نفروب نہ ہواور قبیح صادق ہونے کے بعد مرف دور کو تیں سنٹن بڑے سکتا ہے نفل نہیں اور نماز معزب سے قبل بعداز غروب ہی نفل نہیں بڑے سکتا اس کے علاوہ جس وقت جا ہے نفل بڑے سے ا

معوال مبر ا قران باکس وفت بررها عالے ؟ الجواب لیونہ تعالی

قرآن باک کاایک ایک حون نهایت بر کات کامر تنجه ہے۔ قرآن باک کاحفظ کرنا اور
لغیم فرض کھا بہہے اور یہ افضل تربی عیا وات سے بعد رقرآن کی ظا وست بخترت کرنامستی بہتر نگان دین سے روابیت ہے بعض ون راست میں اُٹھ قرآن باک ختم کرتے ہتھے۔ بعض
تین بعض باننے ، بعض سات دول میں ایک ختم قرآن کرنے ہتے ہے براکٹر صحابہ کامعول نظا حالات
اور زون کے مطابق تلاوت کرتے رمنا چا ہیئے۔ قرآن باک کی تلاوت منارج کی ادائیگی اور
معانی بریمی کی اظاور تھم کھم کرمیے منا عروری ہے اور تلاوت باک عگریس ہواور سور میں بنزریادہ
معانی بریمی کی اظاور تھم کرمیے والا رواقع بد ہونہا یت حضور فلی سے ساتھ
بید مستقی ہیں کہ تلاوت کرنے والا رواقع بد ہونہا یت حضور فلی سے ساتھ
باطمینان طریعے۔ والا رواقع بد ہونہا یت حضور فلی سے ساتھ

الاستنفار

کیا فراستے ہیں علی سے دبن ومفتیان تشریع مثین درج ذیل مسائل ہیں ؟ محد صادق فریدی - لاہور

سوال تميرا

نماز بین ہررکعت بین سورہ فائتے بیڑے سے پہلے اور سور ہ فائتے ہے بعد کوئی سورۃ بیٹے اور سور ہ فائتے ہے بعد کوئی سورۃ بیٹر سفنے سے بہلے بسمہ الله الرحمن المرسمین المرسمین سے بہلے بسمہ الله الرحمن المرسمین میں ہے۔ المجواب لعون العالی

مون بہلی رکھت میں مور ق فائحہ سے قبل تسمیہ (لبسدالله الرحب الترحید)
اکم سند بڑھی جائے۔ ویف واء بسید الله الرحیات الرّحب ویسر اور سور ق فائحہ
ادر دور می مورت بڑھنے کے درمیان تسمیم تربی جائے ولد بائی جما بین السود فاف

سوال نمير ٢

مردے کو دفن کرنے کے بعد قریر اگریتیاں جلادیت ہیں۔ اگر اور دہواں مردے کو دفن کرنے کے بعد قریر اگریتیاں جلادیت ہیں۔ اگر اور دہواں موسے کو موسنے کی وجرسے یہ اچھا نہیں گکتا بلکہ بعض لگہ بوں کہتے ہیں کہ اس میں مردے کو محکمیت ہوتی ہے۔ کیا فیروں ہیر اگر بنیاں علانا جائز ہے ؟

الجواب لعونه تعالى

اولیا را للرکیمزارات برجران عبان الگرنبیال مرم بنیال وغره علانا عائزیم و کدا ایفاد الفنادیل و الشمع عند قبود الا ولیاء والصلحاء والا علال الا و بیاء فاالمقصد فبهد اسقصد حدت و نذر الزبت والشمع الا ولیاء یوفند عند قبورهم دسیبما کمهم و محمد حب حائز الا بنبغی النهی -

اسی طرح اولیاد صالحین کی قبروں کے پاس قندیل اور می بتیاں علاناان کی ظمت اور بزرگی کے بیصے انز ہدے رمر دول کو تکلیف نہیں ہوتی البند و ما بیدا در دیا بہہ کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ سوال نمیر سا

اسی طرح لعن لوگ فرول بامزارات برجائے بیں اور جرائے یاموم بقبال علا اُستے بیں اور جرائے یاموم بقبال علا اُستے بی اس سے کیا فائدہ ؟ الجواب لعونہ نعالیٰ

قروں برجانا قرآن اور مدیث سے نابت ہے ، جانے سے فائدہ بھی ہے کہ افرت یادا کے گاہ اور میں ہے کہ افرت یادا کے گاہ کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اس سے یا ہوا نے والا وعا کرے گاہومیت اولیا دکے علاوہ کرے کا جو میت اولیا دکے علاوہ لوگوں کو علم ہوجائے گاکہ ولی الندی مزاد ہے ۔

وبيدعوالله تغالى عندكا فيستجاب لهمرفهوا سرجائز

ولى الله كى مزارىږ جاكروعاكرين تاكدان كى دعا فبول بورلې دا جراغان كرنااوبيا د كوام كى مزارات برجبيها كه جائز به باس ميں بيد نتار فوائد تھي بيں -سوال نمير م

> مزاروں پر چادر حی<sup>طی</sup>صانبے کاکیا فائدہ ہے؟ الجواسب بچونڈ تعالی

ادلیاد کی مزادات پرچاد دیں چواصانا مائز ہیں۔ نفسبر و و دالبیان ہیں ہے : و وضع السنور والعمائے مدوالشباب علی ننبو دھد اموجا گزاذا کان الفصد مذاالتعظیر فی اعین العامة حتی لاید متقروا صاب

Marfat com

https://archive.org/details/Coakhtiar\_hussain

مزارات برجادری اورعامه اور کیرے جوطوعانا جائزی جبکه ان سیسے قصود ہو کہ عوام کی نگاہ میں صاحب مزار کی عربت ہو اور کوگ ان کو خبرتہ جائیں گویا کہ جادریں جڑھا۔ نے ب

توام می حاده بن من منتب مراری مرست بر مند برا مرارت من ما بر در برا با بری مید . ما حب مزار کی عربت و عظم منت سبت یو کم عندالنشرع نابهت سبت -

سوال تمبره

کیابزرگان دین کی تصادیر عقید تا احترا ما یابرکت کے بیلے ابینے یاس کھٹا یا گھروں یا دیانوں میں نگانا اور ان کے فریم بریم ارڈوالنامسلانوں کے بیلے جائز سیسے -

الجواب تغوينه تعالى

تفاور کاعفیدناً واحزا مارکهنا حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے ؛
حب کلہ فتح ہوا تو سبرنا حقرت اساعیل علیہ الشلام وحضرت بنول مریم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ میں کہ مولی تفیس مصوراکم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرفا روق رضی اللہ عنہ کو بھی کہ وہ سب محوکرادیں ۔

اعلی صفرت فاصل مربوی نورالگدم توری نے اسمسئلدم مستقل کتاب موعظا باالقد برقی عکم المقور استر مربر فرانی ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جردگان دین کی صور بربرکت سے بیے ایسے یاس کھی حرام اور ناجائز میں اور جیراس بر مار دینے دہ اسلے بھی ناخائز میں م

سوال نمير

تروں کو بیند کرنا یا قرستان میں اینے خاندان کے لیے مگدریزر وکرالیناکہان ک عائز ہے اور اس سے کیا فائدہ ، قرستان ایک احاطے میں ہوتے ہیں یاعلانے میں عائز ہے اور اس سے کیا فائدہ ، قرستان ایک احاطے میں ہوتے ہیں یاعلانے میں معدود ، ۔ ۔ یں ؟ قروں کرنے نظر الیسنے سے یا جبکہ ریزر وکرا لیسنے سے دوسروں کی معتقلہ مذہ ساتھ میں ہ

ئ ملفی نہیں ہوتی ہے ؟ الجواب لعونہ تعالی

ب بحرمه معانی اولیا د صالحبین می فیروں کو بختر بنا نا عبائنسب تاکہ نشان رہے ، کوک تعظیم کمیں ۔

، در این الدهاید وسلم نیج صنرت عنمان من طون کی نبر بینته بنوائی تقی مرقات شرح مشکواة میں سے:

قد اباح السلف البناء على قبور المشابخ والعلماء المشهورين

ليدزوده مدالناس وليستزيده واباالمجلوس -على اسلف سنة قرول بريما رات اور روسف بنان عائز ركه بين الكوك ال كى

على اسلف من ورول برها دار وسطے بهامسے علی اسلف بی می در الله اور روسطے بہاسے علی اسلف بی مار در الله الله می ا زیارت کریں اور وہاں بیط کر اگرام وسکون عاصل کریں ۔ اکٹر قبرستان جربی دہ وفقف بیں الن سے عبکہ

كاتعين كرناما ريزر وكرانا فيكد شهي سيه-

فنادی عالمگیری بین ہے اگر کسی نے موفوفہ فنر نناد سے عگرمنفیان رکھی لی ہے نودوسر مسلان بھی و ہاں ہی میں مت دفن کر سکتے ہیں اس کور وسکنے کا حق نہیں ہیں ۔ در و

> مغلد کسے کہتے ہیں اور بنبر مقلّد کسے ؟ الجواب بعونہ لعالی الجواب بعونہ لعالی

بومسائل قرآن وحدیث یا اجاع امت سے ابتہادکر کے نکالے جانے ہیں ان سائل ہیں ایم امرین خبل نے جانے ہیں ان سائل ہیں ایم اربع دائم ابوحنیفٹر ، انم شافعی انکی مالک ، انم احمرین خبل نفی الترائم میں ایم ایم احمرین خبل نفی الترائم میں ایم ایم ایم احمرین خبل سے وہ غیر مقلد سے کسی ایک کی پیروی کرنے والے کومقلد کہتے ہیں اور جوان کا منبع خبی ہیں ہے وہ غیر مقلد ہے ۔ جبیسا کہ وہ اید غیر مقلد ہیں ۔ تقلید عبوالد سیدة الد داجة مالك وابی حذیقة والشافعی واحد دلا یہ واجد دلان حدید واحد دلان حدید واحد دلان حدید وحد دور وحد اخدا حدید وحد مقدا وحکماً وحکماً وحکماً۔

سوال تمبر ٨

کیاشیم، دیوبندی ، امل مرمین و مایی ، اسماعیلی ، بیدویزی ، مودودی وغیره

الجواب كعونه تعالى

شیعه ، دبابنه ، و ما ببر کے منعلق اعلی فقرت فاضل بربلوی کیصفے میں کہ ببرگوگ اس بات کے معنفد میں جوادمی ان کام م فقیدہ نہرو وہ مسلان نہیں ہے اور جوان کام م فنیرہ

ہے۔ دہمسلان ہے جوان کے عقائد کے منالف ہے اس کوہی بیادگہ شکو اور کافر سے دہمسلان ہے جوان کے عقائد کے منالف

سميحية بيل -اعتقد واانهم هدالعسليون وان من خالف اعتفادهم مشوكون -

حيب به توگ امل السنت والجاعمت كومسان نهي سمجھتے توبھريپر توهمسان نهي الم اجمع العلماء ان من شلك فى كعنر باوعذا بى وغذ كعنر -

مود و دربه و با ببرکے ہم عقبدہ میں ، بروبزیہ و مابیہ سے بھی بر<del>ئے سے بروکے میں ، اسماعی</del>ا ببر نہ میں مرحب برین و میریان کے مسان بہتر سمجہ تنزید کا متح مسلمان نہیں میں ۔

شیعه بی بیں چونکریہ کام مسلانوں کومسلان تہیں سمجھتے لہذا پیرخومسلان نہیں ہیں۔ سوال نمیر ۹

کیامومن اورمسلان میں کوئی فزق ہے ؟

الجواب بعونه تعالى

بهار بن تزدیک مؤمن اور سلمان میس کوئی فرق نهیں سبے جرمسلمان سبے وہ مومن اور سلمان میں کوئی فرق نهیں سبے جرمسلمان سبے وہ مومن اور جاعت کو سبے اور جومون سبے وہ مسلمان سبے وہ مسلمان سبے وہ مسلمان سبے وہ مومن مالا بحد شیعہ نہ مسلمان ہیں اور دنہ ہی مومن جی ۔ مسلمان سمجھتے ہیں اور اپسنے کومومن مالا بحد شیعہ نہ مسلمان ہیں اور دنہ ہی مومن جی ۔

كبانكاج كى رسم سيدىب اواكرتامستنعب بيد و

الجواب تعونم تعالی نکاح مسیر میں کرنامستیب سید - درمخیاریں سے و کوند فی المسعد

Marfat com

https://archive.org/details/Copakhtiar hussain

اگرکسی دوست کے بہاں متبت موجائے اور وہ سوئم اور جالیہ دیں بر کھانا کھلانے اور اس کا کھانا ہوں میں بر کھانا کھلانے اور اس کا کھانا ہمارے یہ کہاں کے جائز ہے جبکہ اس بر فقروں ، عزیبوں ، بنبجوں وغیرہ کا بہت ہے۔ یہ اس کا کھانا ہمارے یہ کہاں کہ جائز ہے جبکہ اس بر فقروں ، عزیبوں ، بنبجوں وغیرہ کا بہت

الجوائب بعونه تعالى

سوئم اورجالیسوس برج کھانا کھلاہا جاتا ہے چرکہ صدقہ دا جہر نہیں ہے بلکہ صدقہ نفلی ہے لہذا مرام برادر عزیب کھاسکتا ہے اور اس کا تواب میت کو بہنی ہے جب کھاسکتا ہے اور اس کا تواب میت کو بہنی است کے جب کھاسکتا ہے اور اس کا تواب میت کو بہنی آ ہے جب کھاسکتا ہے اور اس کا تواب میت کو بہنی آ ہے جب کھاسکتا ہے د

سوال تمسلا

عرسوں پرناچ بگانے اور قواحشات ہوتے ہیں ان کومنتظمین ، معاورین اِسعا دُشین ' کیموں نہیں رو کئے ؟ الجواب بعونہ نعالی

و منظرات سے روکنااورامر بالمعروف کرنالازم اور مزوری ہے۔ جولوگ ہیں روکتے و ایب عزور حاکران کوامر بالمعروف کی بما کوری کرنے ہوئے نوم نوم نوم کریں ۔ د ایب عزور حاکران کوامر بالمعروف کی بما کوری کرنے ہوئے نوم نوم نوم کریں ۔

*سوال منب به ۱۱* 

مرنے کے بعد ان توگول کا محاسبہ س طور بر ہوگا، جن بھر اسلام بہنجا ہی منہیں مثلاً عامل یا عانگلی یا وہ کا فرجس کولیسنے مدمہب کے سواکسی اور مدمہب کا بہنہ ہی نہیں ؟ الجواسب بعونہ نعالی

اماً الدهنیقہ کے نز دیک بہاں پر جہالت عدمی نہیں ہے کیو کھفل ادراک ایمان کے بیاد میں ہیں ہے کیو کھفل ادراک ایمان کے بیات عدمی نہیں ہے کیا اورات کی مل جائے کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کی

ہی اس کے بیے بزرلہ دعوت رسل ہے (مسلم منبوت مدلی) اگر وَه خدا کی توجید پر ایان نہیں لائے گاتو دو مرے منگرین کفار کی طرح اس کا بھی حساب ہوگا۔ دیگر ایم کینے ہیں کہ اس کواہل فطرت ہیں شار کیا جائے گا ،اس کوعذاب نہیں مہوگا۔ دتفییر صاوی ہے )

بهرجال اس مسئله میں ام الدخنیفراور دیگرانمبر کا اختلاف ہے -سوال نمسب مرمم ا

ا پینے اثر در رسوح کو دورروں کی مجلائی سے لیے کہاں تک استعمال کرناعیائز ہے اور انز ورسوخ کو ابنی مجلائی کے لیے استعمال کرنا کہاں تک جائز ہے جبکہ ایسی مورتوں میں عموماً بہ ہوتا ہے کہ سی شخص کی حق ملفی مجری ہوسکتی ہے ؟

الجواب بعونه تعالى

ایب از ورسوخ کومبائز امور می استعال کرنا مائز ہے اور نا عائز ہیں نا مائز ہے نوا ہ ابنا معاملہ بویا کسی دیگر کارکسی کی تی نلفی کرنی نامبائز ہے کیونکہ نیمٹری عدو و سعے ستجا وز ہے

چو کہ منع ہے ۔ بیدہ ال تنہیں۔ ۱۵

فرکی نماد کا وفت کس لمحد شروع مرتاب، طهر سرسر کیا یہ معرکی اذال کے وقت کی نماد کا وفت کے معارکا وقت کو میں اور معرب سرسر معرب کی نماز کا وقت کو میں اور معرب کی نماز کا وقت کی میں کر میں ہوتا ہوئے کا میں کر میں کر میں کو میں کا دیا ہوتا ہے۔ عننا درس سرسرسر سرسرسر تہدی نماز کا وقت کس لمحدث وعم تا

ہے کیایہ فخرکی اذان کے دقت تک رمہتاہے۔ الیواب بعونہ تعالیٰ الیواب بعونہ تعالیٰ

ا چواک بیونه معای نماز فیرکاوقت مبع صادق سے کے طلوع اُفناب تک ہے۔ طم کاوقت لیدانہ زوال اسلی سایہ سے سوا ہر چیز کا سایہ دومثل ہونے تک ہے اورعصری نماز کا وقت عروب زوال اسلی سایہ سے سوا ہر چیز کا سایہ دومثل ہونے تک

> کیا مرت فرطن کی رکھتیں اوا کرنے سے مماز مہوجاتی ہے ؟ الجواب لیونہ تعالی

مرت فرض نماز بیش سے فرض کی ادائیگی مہوجائے گی کیکن دہ اگرسنتین جھوڑ تا ہے۔ تو شفاعت سے محرومی کا ذرایع اختیار کرتا ہے جو منتیں اور نوا قبل منہیں جھے وڑتا وہ خراکض مہرگز ترک نہیں کرتا ، اسی بیلے نو فقہا ، فرمائے ہیں کرسنن اور نوا قبل فراکفن کی کمیل کرتے ہیں ۔ سرور نارز

شکرا نے کے علادہ کسی مراہ کے سیاسے پاکسی کو تواب بہنجیانے کے بیے پاکسی میںسنت کے لیے جبکہ انجی اس کی نماز جنازہ بھی نہ بیٹے ہا گئی ہمو نوا فل بیٹے ہے بیتا ممنوع تو نہیں ہ الجواب لیونہ نعالی

Marfat com

https://archive.org/delails/Coakhtiar\_hussain

سوال تمير ۱۸

مندر رجر ذیل جمع شده رقوم پرزگاری دینی چاہیئیے۔ سیونگ بنک اکا کونٹ ، کلسٹر ڈیپاز ہے اکا کونٹ ، ٹولفینس سیونگ مشرفیکیٹ ، پرادیڈنٹ فنڈ الشورلس ، بیوی کا زبور جبکہ وہ خودنہ کمانی ہمو صرف شوم کرانا ہمہ ۔

الجواب لعونه تعالى

براوبرنط فنظر برزگاہ نہیں ہے کیونکہ انھی نک بیاس کی ملیب میں نہیں ہے دیگر سبجہ اس کی ملیب میں نہیں ہے دیگر سبجہ اس کی ملیب میں موحاجت دیگر سبجہ بارگر ما وہ ذاتی طور پر مالک ہے ۔ مالک نصاب بھی موحاجت اصلیب کے موروز کا وہ فرض ہرگی ۔ بیوی کازبور اگر نصاب ساط سے سات تولہ یا زائد موتوعورت بروش ہے کہ اس کی زکاہ ادا کر سے اگر جبودہ نود کماتی نہیں ہے ۔

سوال منسب ر ۱۹

اگرمفروش ہوالیہاکہ اوالیگی کے لیے تنگ ہیں کیا جا آمنٹلا بنک کامفروض ہو یامفروض ہوالیہاکہ مجبوری بااشد صرورلیت زندگی کے لیے نہیں ملکہ اکسالیش زندگی کے لیے

وضدلیا توکیا ندکاہ اور جے واحب ہے ؟

بچوات ہوں ہرکاۃ اور جے واجب نہیں ہے تواہسی صورت میں مقروش ہوجائے کہن مقرومن پرزلاۃ اور جے واجب نہیں ہے تواہسی صورت میں مقروش ہوجائے کہن عبائتی کے لیے قرمن اٹھائے رمہانز عاممنوع ہے اور مزورت سے لیے جس کے سوا کریں مزور سے دانا دائن میں ادائم کی دائز سے ہ

سوال مبير ٢٠

انشورس كراليتي عائز بها ؟

الجواب لعونة نعالى

، برمهمای اندونس کرانستی اس وفت جائز ہے جبکہ کمپینی والے سے سود کا تعبین نزکریں ملکر قم نگائے۔ اندونس کرانستی اس وفت جائز ہے جبکہ کمپینی والے سے سود کا تعبین نزکریں ملکر قم وال کوکار دبار سے حصہ دلیطور تجارت مضاربت ) دب ۔ اگر تبکول کی طرح سود دبیتے ہیں توجیہ جائز نہیں کیونکہ سوقطعی حرام ہے۔ سوال نمسب مر ۲۱ فیسبط تولید کہاں بک جائز ہے ؟ الجواب لیون تعالیٰ الجواب لیون تعالیٰ

حب نک بیخ کی اعضائی تمبل جیری اس سے قبل اسقاطِ عمل جائز ہے۔ فقہار اسقاطِ عمل کے متعلق کی خنوبیں :

له تأنشر مالمرتبيين من خلقه و ذالك لا ميكون الابسائن له و

اعفناد کی تخلیق ایک سوبیس دن نک برقی ہے۔ اس کے لعد اسفاط نہیں جاہیے۔ اگر عوریت الیبی دوائی استقال کرے کر بچر ہی بیدائہ ہوننے بھی جائز ہے۔ بہر مورت کمبیل امونا اسے قبل جائز ہے۔ لعدیس علاء نے اختلاف کیا ہے اکثر کا جبال ہے کہ لعداز ''مکیل اعدناء استفاط دکرے۔

سوال تمب مراا

قران باک کی روست یا نیج نمازی کیونکر ثابت بوتی میں پانچے سے کم کیوں نہیں ؟ لجواب لیون اتعالی

تصنرت سبدنا ابن عباس رمنی الندعنه ست حیب توجها گیاکه کیا یا شیح نما زول کا قرآن میں ببان سبت نواب سفیر آبیت کریم تلاوست کی ؛

فسبحن الله حين تتمسون وحين تصبحون وله الحمد فحي

المسمولين والدرض وعشيا وحيين تظهروين ر

الاستنقار

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومقدیان مترع متبین درین مسئلہ کہ ایک ام نے فجر اور طہر کی سنتیں منہیں بڑمھیں کیا وہ امامت کراسکتا ہے بانہیں ؟ سائل محرمترلین ۔

الجواب بعونه تعالى

اگر دفت میں وسعت اور گنبالین موتو بھرام کوستیں برخوکرنماز برخوانی چاہئے۔ اگر آننا وقت ہو کہ مرف فرض ادا ہو سکتے ہیں تو بھر رہو ہا سکتا ہے ، اگر وقت کافی ہے تو بھیستیں لائمی طور بربر کے مرجاعت کراسکے ۔ قالی رضویہ صنصالی ہیں ہے :

اگروقت بین وسعن بسے توسنت فبلید کا ترک گناه بیداور اس کی امامت کروه ، اگر وقت بین وسعن بست توسنت فبلید کا ترک گناه بیداور اس کی امامت کروه ، اگر وقت بین ولیده اعدم بالصول ب

لأستفنام

کیافرمانے میں ملائے دین ومفتیان شرع متین کہ اُدمیوں نے ایک شخص کود کھا وہ اجنبیہ وریت سے ساتھ ایک لبتر پرسوبا ہوا تھا۔ اب لاگ کہتے ہیں کہ اس پر عدرتگانی جاہیے۔ ریست در میں سروں

الجواب بعونه تعالى

صورت مسئول ہیں مدواجی نہیں ہوگی کیونکہ مدز نابر ہم تی ہے اور بہاں زنا کا نبوت ممکن نہیں کیونکر نبوت زنا کے لیے جارمرووں کی شہادات صروری ہے اورصورت مرکورہ

Marfat com

میں صرف دو گواہ ہوئے۔ فہاوی قاضی خال میں ہے :

ولوشهد آآرَبعة على رجل باالزنافشهد واعتد القاضى انهمد رأولازنى بهذ لا المركة وقالواد أبنا ذكرة فى فرجها منسد غاب كما يغيب المبل فى العكفلة جازت شهاد تهمد ـ

اوراگرچارمروں نے کسی مروبرز تاکی شہادت دی بس دہ قامنی کے پاس شہادت دیں کہ انہوں نے اس کا مرد مرد کے ساتھ زناکر نے دیجھا ہے اور ہیں کہ مم نے دیجھا ہے اور ہیں کہ مم نے دیجھا ہے کہ اس کا کہ نتاسل مورت کی فرج میں غالب ہوا ہے جیساکہ میل زمر محوبر ، مکمکہ دسر مرد واتی ، کہ اس کا کہ نتاسل مورت کی فرج میں غالب ہوا ہے جیساکہ میل دسر محوبر ، مکمکہ دسر مرد واتی ،

ہیں غائب ہوتا ہے ننب ان کی شہا دت جائز اور فنیول ہوگی ۔ معلوم ہوا کہ زنا کے ثبوت کے لیے جارگواہ ہو نے چاہئیں ۔ اگر جارسے کم ہوئے تو بھرزنا تا بہت نہیں ہوگا اور نرم گواہی فبول ہوگی ۔ قاضی خال میں ہی ہے :

الشهادة على المزيالا تقبل إذا كان الشهادة اقل من اربعة

شہادت زنامیں اگر چار سے کم مہوئی توقیول منہیں ہوگی چو ککرزنامیں شہادت چار مردوں کی لازم ہے۔ لہذا حیب نک چا رمرونہیں دکھیں گئے زنا ثنا بت نہیں ہوگا اور نہیں حدلازم ہوگی ۔ مہاں تعزیر ان برلاگو ہوسکتی ہے کیو ککہ اجنبیہ کے سائنے فلوت بالحفول نہیں حدلازم ہوگی ۔ مہاں تعزیر ان برلاگو ہوسکتی ہے کیو ککہ اجنبیہ کے سائنے فلوت بالحفول ایک ایک بہتر بربیونا و دوں کا اعلایٰ فیشق و مجور اور موجب تعزیر ہے اور تعزیم و گوا ہمل سے می ثابت مہوجا نے گی کیو کہ تعزیرین و گواہی نصاب شہادت ہے ۔ فنالی عالمگریہ میں ہے :

نابت ہوعا سے ی بوعم حزرین دو دواہ ی تصاب سہادت ہے۔ دماوی عامعیریہ ہیں ہے : رجل قبل حرتے اجند بہتے او عانقہ الاو مسہ المشہو تا بعد زنے اگرکسی مرونے کسی اجنبیہ تورث کو یوسر دیا یا اس سے معانقہ کیا یا اس کوشہوست کے ساتھ مس کیا تواس کو تعز میریکائی جائے لہٰ الاصورت مسئولہ یں جس مرد کے منعلق سوال کیا گیا۔

ہے وہ قابل تعزیر ہے۔ تعزیر کی میٹیت ایک نادیبی ہے یہ مدیدے کم ہوتی ہے اور مدکا مشراعیت میں تقرر ہے اور تعزیر کا مشراعیت میں تقرر شہیں ملکہ عاکم وفنت بریموتو ہے۔ اور

یعنی امامت کا حفالہ وہ ہے جونماز کے اصام کا زیادہ واقف ہواورگنا ہوں سے بھی بہا ہواورگنا ہوں سے بھی بہا ہواوربراؤمی چونکہ فاسق معلن قابل تعزیر ہے اس کوام بنا تا حرام اور مکر دو تحری ہے۔ اور اگر البید ام کے بیجھے نماز برجھی جائے تو اس کا اعادہ لازم ہے۔ فقہا دکامشہوں ضابطہ ہے :

کل صلط خادین مع اکرا چه السخویمه وجیت اعادته -جنماز مکروه تخریم کی حیثرین سے اداکی گئی ہواس کا اعاده لام اور صروری ہے لهذا الیسے ادمی کو حیب تک وہ تو یہ علی الاعلان نرکر سے مرکزام منہ بنایا عالے -والله و ریسول و الصواب -

الاست خفهام. کبا فران نیم بین اس مسلمبی که نماز حبازه میں بہلی صف میں زیادہ تواب سبعہ بااخیر صف میں مشرعی محکم سے مطلع فرمائیں ۔ مولوی علم دبن از گفتگور شلع سیالکوسلے ۔ مولوی علم دبن از گفتگور شلع سیالکوسلے ۔

الجواب بعونه تعالى

افرصف مين زياده تواب به مقاوى نظاميه في ملك بين به المرصف مين المحار و المختار في من توله في غير جنازة اما فيها فآخرها اظهار التواضع له مهد شقعاء فهو احدى بقبول شهاد تهد ولان السطلوب فيد تعد ادالصفوف فلوف ضل امتنعوا عن الناخر عنه فأتهم -

ا کنوری صف بین زیادہ تواب ہونے کی وجربہ ہے کہ لوگ اس کے کیے سفائش کی میں۔ سفارش کی فبولیت سے لیے عاجزی لائن ہے اور اظہار تواضع کی صورت آخری معت میں ربادہ ہے و در اس میں تعط دصفوف مستخب ہے۔ اگر ہلی صف کو ففیلت دی جائے تو اخری صف کو ففیلت دی جائے تو اخری صف کو لوگ لیبند منہیں کریں گے جبکہ وہ فلیل ہوں کے۔
معلوم ہواکہ اخری صف میں کھوا ہونا زیادہ تواب ہے۔ اخری صف رجنا زہ میں ، پوج تشدیج ہوجہد ہ الاصنام بھی بہتر ہے۔

والله ورسوله اعلم بالصواب -

لأستنقام

کیا فرات ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نماز جنازے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے۔ اس سے فرطن نما وظیما درست ہے یا نہیں ؟

میا جاتا ہے۔ اس سے فرطن نما وظیما درست ہے یا نہیں ؟
میرامین از ایمن آباد ضلع گوجرانوالہ

ا جوالب جونم لعای معرورت مسئولہ میں نماز فرض بیٹر صنا درست ہے کہ کا کہ وانوجس نبت سے کہاجائے اسے کہاجائے اس سے میں نبت سے کہاجائے اس سے میں نبت سے کہاجائے اس سے میں خوار وانفل وغیرہ درست ہے۔

اس سے میروسم کی نماز فرع و ونفل وغیرہ درست ہے۔

دردالمتار کے صدے کا بالطہارت میں ہے:

Marfat com

ڪلوصنوء تصح به الصلوع ـ

اسی منفر میں ہے :

ان الصلیٰ ہی تھے عند نا با الوضوء وبولمہ بکن منویاً۔
یا وضوب اگر منیت نہ بھی کرے توجیم بھی اس وضو کے ساتھ نماز مہوسکتی ہے۔
لہٰ ذاصورت مذکورہ ہیں اگر وضو نماز جنازہ کے بلے کیا ہے تواس ومنو کے ساتھ نماز فرض فی نفل و عیرہ بھی میر مصرف کے ۔
نفل و عیرہ بھی میر مصرف ہے۔

والله ورسولة اعلم باالصواب ـ

الأستفنار

ماسطر محسستند اكرم ازجينك مكحيبانه

الجواب بعونه تعالى

زی کے بیت تیزاکہ کی مزورت ہے - بندوق چو کرتیزاکر میں داخل نہاں ہے۔ ہذا بندوق کے ساتھ جو جانورسٹ کارکیا گیا ہے اور ذبح نہیں کیا گیا اور مرکبا ہے اُسکا

ورمخنار كناب العيديس سند

اوسد قذ تقيلة نات حدة لقتله أباالتقل لا باالحدول كانت خفيفة بهاحدة حل لقتلها باالجرح ولولم بجرحة لديك

مطلقا ـ



## الاستنفثامه

کیافراتے ہیں علائے دین دمفتیان سرح میں دریم مسلکہ ایک ادمی کا ایک لڑکا مقاص کا نام غلام محد ہے اور ایک لڑکا فہیدہ ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں فہمیدہ کو کچھ ردید ہیں اور اسٹ ملم کھوالیا کہ وہ جزئین ہے اس سے مقتہ نہیں لے گی بلکہ نہیں تمام غلام محد ہے دیکا مہد کھوالیا نہیں نفاراب اس کے مرنے کے بعد فہمیدہ نے لین نمام غلام محد ہے دیکا مہد کھوالیا نہیں نفاراب اس کے مرنے کے بعد فہمیدہ نے لین مقام میں مائی کا دیونی کردیا ہے کہا نشر عا فہمیدہ وراثت دزمین ، سے مقتب ہے سکتی ہے کہا اسس کا دیونی سرح سے یا نہیں ۔ بہیں نظر میر یا موالہ کتب کردیں کہ کیا فہمیدہ حقوار ہے یا نہیں ۔ وراث تو الد کتب کردیں کہ کیا فہمیدہ حقوار ہے یا نہیں ۔ اور الد کتب کردیں کہ کیا فہمیدہ حقوار ہے یا نہیں ایا د

الجواب بجورنه تعالى

کمی چرکاچود ااور ترک کرنااس دقت معتر بردتا ہے جیکہ وہ مالک ہو۔ حید مالک ہی مذہر تواس کا اس کو ترک کرناکوئی مقدر تہیں رکھنا۔ فہیدہ است والدی زندگی میں والدی زین کی مالک ہی نہیں فنی لہذا اس کا چود نا اور زک کرنا کوئی معتی نہیں رکھتا لہذا وہ وراشت میں دولی کرسکتی ہے اور اس کو وراشت بھی ملے گی۔ الاست باہ والنظائر میں ہے: لو قال الواری ترکیت حتی لہ یبطل حقدہ اذا المدلاک لا یبطل باللتالي وفى المحموى صَالِطه انه ال كان ملكالينعاً لم بيبطل مِدَالكُ كُسما لومات عن ابنين فقال احد هما تزكت لعيبى من الميراين لم بيطل لانه لازم له ينزك باالنزك \_

اگر دارث نے کہاکہ بین نے اپنائی چھوٹا، اس کائی باللی نہیں ہوتا کیو کہ ملک لازم مرک کے ساتھ مرک کے ساتھ باطل نہیں ہوتا اور حموی میں ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ ملک لازم نزک کے ساتھ باطل نہیں ہوتا ۔ مثال کے طور پر ایک آئی مرا اور اس کے دو بیٹے ہتے ۔ ایک نے کہا میں میراث سے اپنا صفتہ چھوٹ تا ہوں ، اس کاحق باطل نہیں ہوگا کیونکہ لازم جن ترک کے ساتھ باطل نہیں ہوتا ۔ مورسٹ کی زندگی میں حب داریٹ کاحق لازم نہیں ہے تواس کے ترک کا بالکلیبر افتیا رہنیں ہوگا ۔ مہارین لیف میں حب داریٹ کاحق لازم نہیں ہے تواس کے ترک کا بالکلیبر افتیا رہنیں ہوگا ۔ مہارین لیف میں سے ،

ولامعتبر ماجاز تهمه فى حال حيوانه لامنها قبل تنبوت الحق إذا الحق

يشت عندموته فكان لهدان برروع لعدوفاته \_

اگر وارث مورست کی زندگی میں اعازیت دیں نوان کی اعبازیت کا اعذبار نہیں ہے۔

کیونکہ پر اعبازیت ابیط حق کے نبوت سے بہلے دیسے رہیے ہیں۔ کبونکہ وارنوں سے حق کا نبوت موت سے حق کا نبوت موت سے دیا ہے۔

بس ان سکه بید جائز سب که وفات کے بعد اعبازت کوردکر دیں ۔ وارت اگر این مردست کی زندگی میں اپنے حق کو جیو ڈوبٹا ہے آواس کا عنبار نہیں ہوگا ۔ لہ الصوریت مسلولہ میں اگر فیمیں موگی ۔ میں اگرفیمیدہ نے دعوی کر دیا ہے تو وہ حق بجانب ہے اور وارث بھی مہوگی ۔ والله و دسول اعلام مالصول ۔

الأنستنقيار

کیافرواتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ ہی کہ محمد علی نے اپنانصف مال سکینوں آور غربیوں پر نیران کرنے کے لیے وصیبت کی اور مال کا چوہ نفائی صفتہ اپنی بیوی کو دبینے کہلئے وصیت کی بعد میں وہ مرکبا اور اس کی دولا کمیاں ہیں وہ اس وحیت پر نارا من ہیں۔ اب کیا وہ لڑکیاں وصیت کور وک سکتی میں یانہ ہیں۔کہا وہ ڈیٹٹ ہسے جو تھا تی محصر ہیوی کو بھی ویا چاہئے گایا نہیں نشری حکم تحریر فرمائیں۔ فیاریائے گایا نہیں نشری حکم تحریر فرمائیں۔

غلام محمر مير بورازاد كشمير -

الجواب لعورم تعالى

صوریت مسئولہ بی مساکبن کے بلے نصف مال کی وصیبت ناجا اُنز بیداور اسی طرح اپنی بیوی کے بیے بھی وحیبت ناجائزے مساکین کے بیٹے وحبیت ملعث مال کی ہوگی نصفت کی نہیں اور بیوی کے لیے وسریت باانکلیہ نہیں ہوگی ملکہ دو ٹندیث مکمل طور پر ورفتہ کے درمیان ان کے حصص کے مطابق تقبیم ہوگی ۔ فتا دی عالمگیر بریس ہے: ولاتجوزالوصبة للواريث عندناالدان بجيزها الورثنة ولواوطى لوارنه ولاجنبي صح فى حصة الاجنبى دينوقف فى حصة الوارث على حادثته الورثة ان احازواحازوان لديجيزولطل ولايعتبر اجادتنهد في حيواة العوصى حتى كان المهر الموجوع لعد والك اور ہمارے نزدیک وارث کے سالے وصیبت عائز نہیں ہے مگر میک وارث عائز رافیاں در اگر ایک اُدمی سفے وارمٹ اور اجنی کے سلے وصیبت کی تواجنی کے بیے وصیبت عائز مید اور وارت کے حق میں جو دسیت سندوہ ویر وارٹوں کی اعبازست بیموقوت ہوگی -اگر وارت مائز رکھیں تومائز اور اگر عائز نہ رکھیں نوبا طل ہے اور مورث کی ترزرگی میں اگر آؤی اجادت دیں توغیرمعنبر سہے سی کموریث زموسی سکے مرینے کے بعد بھروہ رح رح کم سکتے اور دسیست کوختم کر سکته بس اور مهابیر بس سید: بازادعلى لشلت الدان يه

ps://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

youtube.com/user/bakhtiar2k/videos

ابک مویے ایسے نمام مال کی وحیت فقروں کے لیے باکسی خاص آدمی کے بیے اکسی خاص آدمی کے بیے کردی نوبہوت کمدن مال سے جائز ہوگی ۔ اگر وارث اس کی زندگی میں جائز رکھیں تو ان کی امبازت فیم جائز ہوں کہ سکتے ہیں اور اگرموت کے بعد امبازت ویں تو تجبر مبیح ہوگی ہے اور صورت مسئولہ بن وحییت نفعت مال کی جائز نہیں ہے مکی ڈھنے مال سے جوگی اور بیوی کے بیے وحییت جائز ہی ہیں ۔

لہٰدا مال وارثوں کے درمیان جن میں پیوی بھی ہے حصص کے مطابق تقسیم کیا جائیگا بعنی ایک شمنت عزماد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور دو تلعث وارثوں کے درمیان ہوگا۔ واللّٰہ و دسول داعدم بالصواب -

الاستفيار

کیا فرطستے ہیں علائے دین ومفتیان شدر حامتین اس مسئلہ میں کہ غالم علی قومت ہوگیا ہیں کہ غالم علی قومت ہوگیا ہے ا قومت ہوگیا ہے اکب اسس سے بھائی کا لڑکی ہے اور اکب اس کی ہمشیرہ کا لڑکا ہے۔ اسس سے سوا غالم علی کا کوئی واٹ نہیں ہے ان کی وراشت

Marfat com

کیسے تقسیم ہوگی۔ مینوا وتوجر<u>وا</u>۔ مع

غلام حسيبن خطيب مطقط والى صنلع سيالكويك ر

الجواب بعونه تعالى

صورت مسئوله بي قرض اورد بير ما تقدم على الارث ك بعد منوفى كاكل تركر بنبن محتول برنقسيم بوگار دو سطف يهائى كي لاكى سے كي اورا بك محت مجت بيرة كالركا نے كار شريفير بي بي بيرة كالركا الله كار شريفير بي بي الله خوج والا خوات مع عدد العنر وسع والبعمات في الدصول وهوا لظاهر من قول الى حنيقة في الداس كى فريق من من من من من ملك الا صول بي عنوع هد و

مال کی نقسیم مجائمیوں اور مہنہوں پر ملجا فاعد دفروع اور جہات کے اصول ہیں ہوگی اور بہی الوحنبید کا ظام تول ہے لیس جو ہر فریق کے اصول کو مثنا تھا روسی فروع میں نقسیم کیاجائیگا لہٰ اصورت مذکورہ میں مجائی کو دو حصتے ملیں کے کیو تکہ بجائی کے دو صفتے سفتے اور بہن کے دو صفتے سفتے اور بہن کے دور کو کا وہی فروع کو جی ملا میں کے دور کو کو کا دی مورع کو جی ملا میں کے دور کو کو کا دور کا کا دور کا دور

الاستنفاء

کیافرات میں علی کے دین و مفتیان شرع متین اس مسلای کرای قطعر اداخی

زرعی قبله والدصاحب نے کلیم کے دوئی الاسے کرائی کلیم عدی جائیداد کا تفا وہ اداخی انہوں

نے اپ من بطر والد کے کے مجم بدرایع بیع رجشی تبدیل کردی ۔ منتا دید تفاکر قب کم

والد صاحب اداخی کوفروخت کرنا چا ہتے تھے گر دائے کا دوخت کے خلاف تفالی ہے

تبدیل کرانے کی فویت آئی اب جلا اولاد اپنا حقد طلاب کرتے ہیں، والدین الشرکے فضل

تبدیل کرانے کی فویت آئی اب جلا اولاد اپنا حقد طلاب کرتے ہیں، والدین الشرکے فضل

سے جات بی ۔ آپ بی فویم برائی کر کا داولاد کا مشرعی حقتہ آئا ہے یا نہیں تاکم بشری

فیجہ لم ہوسکے۔ حضور ادامنی میں جہیں بوئی ملک برح بوئی سے اور اب قبلہ والدصاحب نے

ایک بیان علقی تھی دیا ہے کہ بن جو د کے جبکا دیسے کیا۔

المستفتى: غلام فتوكت قريبتى غلع ساميوال -

الجواب بعونه تعالى

جہاں تک ورامی کی تقیم کا تعلق ہے وہ میت کی ورامی ہوتی ہے۔ ندہ انسان کی ورامیت تقیبیم ہم ہم کا تبیع کی تقیبیم سے متعلق سوال کررہے ہیں۔ ایک انسان کی ورامیت تقیبیم ہم ہیں۔ ایک ک

والدصابصب زندہ بین تقیم درانت کاکیامطلب ہے۔ والداین زندگی بی اینی اولاد سے ایک کو بخصوصہ میں ہیں اینی اولاد سے ایک کو بخصوصہ میں بھی کرسکتا ہے اور والد اینے بیٹے کے ہامق بینے بھی کرسکتا ہے رجب والد نے

ایک لوٹیکے سکے نام ارائنی بیج کردی ہے۔ تو ذہبی لیٹر کا اس کا مالک ہے۔ بھالیوں کامطالبہ سی طرح میں نقد من زیر ارز نیاز میں سے سے تو ذہبی لیٹر کا اس کا مالک ہے۔ بھالیوں کامطالبہ سی طرح

سجی تقییم ورانت کامبائز نہیں ہے جبکہ والدزندہ ہے۔ بیرسورت مذکورہ میں تو والد مالک ہی مہیں رم حب مالک ہی نہیں تو نفسیم کا کبام طلب ۔ اگر بالفرس مجو تا بھی تو بھبریھی والد کی زندگی مہیں رم حب مالک ہی نہیں تو نفسیم کا کبام طلب ۔ اگر بالفرس مجو تا بھی تو بھبریھی والد کی زندگی

میں وراثت کی تقسیم کا استخفاق ہی نہیں تفاہ جو بھائی مرطالبہ کرستے میں ان کا مطالبہ منزعاً ورست نہیں ہے البتہ وہ بھائی جس کے نام زمین ہے اور جومالک ہے وہ دومرے بھائیوں پر

احسان کرے الطورمبیدان کو بھردے وسنے تواس کی مرتنی ہے دربندان کا منزعاً کوئی تی ہم بہت

واللهورسوليه اعدمه بالمسواب.

لاستفتأم

کیا فروات میں علائے دین دمفتیان مشرع متین دربر مسئلکہ ایک عورت سکینہ ہی ہی ۔ ورت ہوئی اس نے ایک خاوند محمد علی اور ایک مال علیمہ بی بی اور دوسہیں کرشیدہ بی بی اور اور ایک میں اور ایک علام غلام فاطمہ چیوڑی ہں اب ان کی ورا ثنت کے مسے تقسیم ہوگی ۔

المستفتى: ندم عالم ر ازاد کشمیر ازاد کشمیر الجواب بونه نعالی
صورت مسؤلوی قرض اوردگیره انقام علی الارث کے بعد نصف خاوند کو مطے گا اور ایک شرخ اللہ میں میں اوردگیره انقام علی الارث کے بعد نصف خاوند کو مطے گا اور ایک شرخ مل کا اور ایک میں مسئلہ و عول خاصل مسئلہ و عول شدہ م سکینہ بی بی الکین بحیر مول ہو کو کا معتی ہیں ہے :

سے ہوگا ۔ اب ملل کے اکھ سے کر کے تقییم کے جائمیں گے رعول کا معتی ہیں ہے :

ان بیزاد علی المعضورج من اجزائدہ اذا صاف عن فرض ۔

ابنی جب موزی اوائے فروش سے دیگی کورے تو موزی پراس کے اجزاد سے کھی زیادہ کیا جائے۔

زیادہ کیا جائے۔

مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے جائی تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے جائیں تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے جائیں تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے جائیں تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے جائیں تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مطلب بیرکہ واز نوں کے سے جب ملائے ہوائی تواس عدد سے بطر صوبائیں جس سے مسئل کے سے جب میں سے م

مطلب بیرکہ وازوں کے تصفیب ملائے جائیں تواس عرد سے بطر ہوجائیں جس سے مطلب بیرکہ وازوں کے تصفیح بی سے مسئلہ بنا تفا اور وار توں کے حصفے ملائے گئے تو اکھ ہوگئے۔ اب مال کے کل آکھ حصنے کر کے تقدیم کر و بینے جائیں گے رئین خاوند (محمولی) اکھ ہوگئے۔ اب مال کے کل آکھ حصنے کر کے تقدیم کر و بینے جائیں گے رئین خاوند (محمولی) کو و بینے جائیں گے اور ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کو جارحصنے میں مائیں گئے۔ یہ ور ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کا خام کہ و جا در سے مائیں گئے۔ یہ دور ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کی جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کی جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کی جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور غلام کی جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیب و اور خلام کی جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیس کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیس کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیس کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیس کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا اور رئیس کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا در سے باہمال کی حصنہ جلبمال کی حصنہ کی در سے جا کہ در سے باہمال کے جا در ایک حصنہ جلبمال کو ملے گا در ایک حصنہ جلبمال کی حصنہ کی در سے باہمال کی حصنہ کی در سے باہمال کے در سے باہمال کی حصنہ کی در سے باہمال کی حصنہ کی در سے باہمال کی حصنہ کی در سے باہمال ک

والله ورسوله اعلم بالصواب

الاستفنار

کیا فرائی مکان و مفتبان شرع متین در مکان و و مفتبان شرع متین در بیم سکله کرایک مکان و و مجانبوں کے نام سے اور مندر جرذبل صوریت میں واریٹ مذکور میں (

مکان



مہونے کے لیندقومت مہوئی سیسے ر

مرسيداز دفتر انوارالصوفيه كوشيخمان نمال قصور مسلع قصوري

الجواسب تعونه تعالى

صورت مذکورہ ہیں جب کہ نفعت مکان کا مالک مولائجش ولدائہ پخش مرحم تھا بمولائجش کے تین ولرث سفے۔ ایک اکسس کی مورت اور دو لوکے دعاشق اور خوائجش ہورت قرت ہوگئی اور خوائجش ہی لاولد فرت ہوگئی اور خوائجش کی اور خوائجش کی لاولد فرت ہوگئی اور دو مری صورت بیں جہاں کوم نخش کی وراثت کی تقییم کا تبعلی لفعت حصر کا مکل وارث ہوگا اور دو مری صورت بیں جہاں کوم نخش کی وراثت کی تقییم کا تبعلی سے وہاں اور ہ بنت کرم بخش کا بیٹا احجد اپنی والدہ کی وراثت کا وارث ہے کیونکہ افدہ بیگم اجت باید کی دفات کے بعد فوت ہوئی سے لہذا اپنی والدہ کے حصر کا دو رہ بیت بیدہ کرم بخش کی دواشت ہوگئی تو وارث متظور ، لیقوب ، وزیرہ اور عزیزہ ورہ وارد محصر وزیرہ اور عزیزہ اور ورہ خصے وزیرہ اور

عزیزه کوملیں کے ر مال کے کل چھے تصفیر ہوں گئے۔

المی المین کے کی چھے تصفیر ہوں گئے۔

المین کی مرم بخش اللہ منتو فی کرم بخش اللہ منتوبی منتوبی

معور میعوب وربره عربیره ۱ ۱ ا

جسسے چار ددنوں لوگوں کواور دو سفتے دونوں لوگیوں کو للذکر مثل تحفہ الانتہین کے منابطہ اور قائدہ سے اور انورہ کا جو بیٹا امجد ہے وہ بہاں پر محروم الارث ہے کیونکہ امجد لعقوب اور منظور کا بھانچہ ہے متطور اور لعقوب کے ساتھ وہ وراشت ہی مشریک منہیں ہوگا، امید اپنی ماں کا وارث ہوگا ۔ اگر بیوہ کرم نیش کی وراشت ہی ہونو چر بھی امید این انورہ کو کیے نہیں سلے گاکہو کردہ بیوہ کرم نیش کا نواسر ہے ۔ بیوہ کرم نیش کی حیب او لاد موج دسے نونواسر موج میں نواس موج دسے و کرم نیش کی حیب او لاد

أنسس كى بيوه كوليشرط كم لعيقوب كى اس سي كوفى اولانهي بيت نوج بفاحظ مديل كاكبونكم ببرذوى الغروض سيد سيء

ولمهن المرليع ممانتركت ران لمريكن لكم و لد \_

بعنى عور تول كے بيلے جوتھا مصمر احد ميكرا ولا ومنہيں سب م

اب بيوه ليعقوب كويج تضاحصته عليكا أمجد كوبهال بمي كجيهنيس حلير كاليونكه يعقوب إمس كا مامول بهدا ورامجداس كانهائبا بسيركم محروم بيدر ببوه ليقوب كوچ نظاحه ويبين

لیداس کا بھائی منظور عصبہ ہے اس کے ساتھ اس کی بہتر ہے عصبہ ہوجائیں گی۔

ومع الاخ لاب وام للذكومينل خيط الدنتيبين بصرين بده عصيسة

لاستوائهمد في القرابة إلى البيت .

بعنی ہمشیرگان اپنے بھائی کے ساتھ مل کرعصبر موجاتی مہن اور ان کے درمیان للزکو مشل خطالد منتبيب كے قائرہ كيمطابق وراثت تقبيم ہوگى بيہاں بريھي امحيه ابن الورہ كونچينېں سطےگا -

والله ورسولميه إعلمه بالصواب ر

كيا فرمات بي على اليكرام درج ذبل مورث بيس ،

مساة الترجزائي مرحوم بنبن ليبران دميال عبدالطيعث ص

ميال محدامين صاحب مروم، أبب لبسرتين دخران (محداكم، ففتبلت بيكم،

بيال محدسعبدصاحب مرحوم رلاولد)

الم علام فاطم مرحوم ولا ولد)

https://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com



عبدالطبف اپنے اموں دخالہ کی زندگی میں حیات تنصادراپنی خالہ دماموں کی وفات کے بعد بھی حیات تنصادراپنی خالہ دماموں کی وفات کا بینے ہیں۔ اب جواصل مسلم در بیش ہے وہ ہی وفات پا چکے ہیں۔ اب جواصل مسلم در بیش ہے وہ یہ در بیش ہے وہ یہ مرحوم مسمی محرسعید اور مسما ہ غلام فاطمہ کی جائیداد کا اصل وارث کون ہوگا جبکہ اس وفت ان کے قربی رشتہ داروں میں ایک جبتیجا اور بمین جبتیجا یں حیات ہیں جبکہ ایک بھائیمان دونوں کی زندگی میں حیات تھا۔ اب وہ بھی فوت ہو جبکا ہے۔ مصابحہ ان دونوں کی زندگی میں حیات تھا۔ اب وہ بھی فوت ہو جبکا ہے۔ محد طاہر ربواز گارون لا ہور

حدهام ربیدار باردن به گیجا**ب نیونداغال**ی

صوریت مولیس محداسلم مجتنیا جویکه عصبه بهدایری واریت مبوگا بسب مراجی

تدجزوا بيهاى الانعود نتمد يتوهد

ا در مجتنبیاں عصبہ نہیں ہیں بلکہ ذوی الارجام سے میں اور عصبہ وہ رشتہ وار ہیں جو کہ زوی الفروش کی مدم موجو دگی ہیں تمام ترکہ کے مالک ہونے ہیں اور عصبہ کے ہوئے موسئے ذوی الارجام محروم ہوئے ہیں اور رہ جھنیمیاں دوی الارحا کے سے ہیں ۔

والصنف الشالث بينتمى الى الوى المبيت وهد اولاد الاخواست و

نباقلاخوة وبنوالدخوة -

لعنی وه رشته دار دومیت سمه والدین کی طرف منسوب بول مثلًا مبنول کی اولاد مجانجه

مها بخیال اور بھائبول کی بیٹیاں تعنی جنیجیاں یہ ذوی الارجام سے ہیں۔ (ساری م<sup>یم)</sup>)

خب بعبیباں دوی الارمام سے ہوئی آواب عصبہ کی مورودگی ہیں بہ محروم ہوجائیں گی اور یہ ابینے بھالی کے ساتھ مل کرعصبہ بھی نہیں بن سکتیں بھینجا کے ساتھ بھیجی عصبہ ہیں ہے۔ یہ ابینے بھالی کے ساتھ مل کرعصبہ بھی نہیں بن سکتیں بھینجا کے ساتھ بھیجی عصبہ ہیں ہے۔

( دُکائیبر تبحواله مراجیه صنیل)

ذ دی الفزوش وه واریث بین جن کاحظته قرآن بین مفرد کرر دیاگیا ہے اور ذی رحم میّبت کا وہ رشتہ دار داری ہے جونہ ذی فرحن مہوا ورنہ عصیہ مہو۔

د بزاموریت مسئوله برخمراک المهمی مسید اور مسما قاغلام فاطمه کا وارث بوگا اور اکسس کی به مشیر کان خنید منظم عظمت میگم اور شوکت بیگم دارث تنهیس بول گی کهداکل عبائیدا و محمد المم کی یک

والله ورسوله داعلم بالصواب -

الأستنفأر

کبافرهاسته به ملائه دین دمفتیان سرع متین درین مسکه کمرهم فوت موگیا میم اس کے قرببی دارتوں سے صرف دومی بہرا بیب باب همردین اور ایک بیطی حفیظال بی بی

اب حمداکیم کی درانشت بجیسے تقسیم ہوگی۔ ساک حمد دین از شکر گراپھ صبلع سیالکوٹ

الجواب بعونه تعالى

مورت مسئولہ بن فرض اور دگیر مانقدم علی الاریث کے بعد نصف بیٹی حفیظاں بی بی کو دیا جائے گا اور ایک حقیم باب کو ذوی الفروض ہونے کی وجرسسے اور دو رحصتے عصبر ہوسنے کی وجرسے دستے جانگی سے اورسٹار بھے سے بینے گا۔ محمر دين حغیظاں ہی ہی

اکرمیت بینابانی ناچیورسے توباب کوکل مال کا چینا صفر ملتا ہے۔ اگرمیت نے بیٹے چیوری ہے الدبياكم كي نهين محصورا تعد باب كوجير الحصته ملكا در باب عصبه بهي بوكا موريت ممكره ميرمين في يونكه بيلي ي ولاى لهذا بالب عصيهن كروو تصفير بحية بيت عصبه ك كادر ايك مفته وي اعزون ہو نے کی حیثیت سے لے گا اور لفعت لعنی نین حصے بیٹی دھنیطاں ہی ہی ، لے گی۔ سراجی

العترض المطلق وحوالمسدس ووالك مع الدبن وابن الدبن وان سفلت - رسراجی صفل )

الغران بن حصته باب كاور نبن حصته بيلى سله على ما ومسئله ي سيميكا والله ورسوله اعدماله واب

سنف بس على سنة دين ومفتبان مشرع منين مندريه ذيل سوالات بي ا رت الويجرمىديق سنه سبيرة النساء فاطمة الزمراء كووداشت بيرى ديان فدك ست محرفيم كروياتها معالا محرفرآن يك سيد: يوصيكد إلله في اولاه كمدللذكومنل خطاله

اس أميت كربمه كے لحاظ سي حضريت فاطمہ واريث بقيس نيكن ايو يكريه في

وراثت سے صفہ نہیں گئے دیا اور الریجہ نے جو حفرت سیدہ کے سامنے مدیث بیش کی راد نورٹ ما ترکنا کا صدقتہ ) اس کے راوی مرف الوکر ہیں جو ایک فراق کی دید نورٹ ما ترکنا کا صدقتہ ) اس کے راوی مرف الوکر ہیں جو ایک فراق کی جیئی دیکھتے ہیں اور پھریہ مدیث خروا مدس سے جو کہ حجۃ نہیں ہے۔

الم فرک مال فئی سے تفااور اس میں حضور علیبالسل کا محشہ تفا محضرت سیدہ نے ہی طلب کیا تفااور الویجر نے دیستے سے ایکار کیا۔

معرب بیمان علیرالشام ایسے والدواؤد علیرالسّل کے وارث ہوئے ہیں تقرآن باک میں معربی مقرآن باک میں ہے وارث ہوئے ہیں تقرآن باک میں ہے : و ودبث سیبمان داؤر -

اسی طرح حفزت زکریا علیالت اوم نے دعا مائنگی تھی کدالہی مجھے ایک ولی عہرعطا فرما جومیرا وارث بیتے ۔

م - حب باغ ندک صفر علیه السلام نے صفرت سیرد کوم برکر دبا تھا تو بھر اپو کر نے صفتہ کبول ند دبا حیب کر صفرت فاطمہ نے علی اور ام ایمن کو لیطورگواہ بیش کیا تو ابو کی میں نے کہا ایک مرواور ایک عورت کی گوامی قبول منہیں ہوتی اور صفر می فارج کر دبا ۔ اس دجہ سے سیندہ فاطمہ ابو کمر کا جواب شن کر ناراض ہو تک ورجب کس زندہ دمیں ابو کر سے کام کام نہیں کی اور حب صفرت سیدہ کا انتقال ہواتو جناب ام برطیب السلام ابو کر دبا اور ابو کمرکوا الملاع بھی نہیں سے جناب سیدہ کورات کے وقت وفن کر دبا اور ابو کمرکوا الملاع بھی نہیں سے خوابات میں موالیات قران و صدبت سے تحریم فربا بی ۔ ان تم میں سوالات کے جوابات میں موالیات قران و صدبت سے تحریم فربا بی ۔ سیالکوٹ سیالکوٹ

الجواب بعونه لعالى

ا۔ اصل سوال یاغ فرک کے متعلق کیا گیا ہے۔ یہ سئلہ شبعہ اور اہل استنت کے درمیان مایدا لیا استنت کے درمیان مایدا لنزاع ہے۔ فرک خیبر کے علاقہ میں بیج دلوں کا ایک گاؤں نیا۔ مستعم میں بی سنگی النہ علیہ و تم نے اس گاؤں کے باشند وں کو دعوت اسلام دی

ا مہوں نے مسامان موسنے سے انحارکبا اور لؤائی بھی نہیں کرسکتے سقے اہذا فدکی کے انھوں نے مسامان موسنے والسلم کو و کے کرم کے کرلی اور جوجر بغیر حیگ وقال کے مسافوں کے باقد سکے اس کوفئی کہتے ہیں۔ اگر حیگ سے عاصل ہو تو اسے نغیمت کہا جاتا ہے ۔ بات فدک مال فئی سے تھا یہ ضغوراکوم صلی الشرعلیہ وقال کی کہا جاتا ہے ۔ بات فدک مال فئی سے تھا یہ صفوراکوم صلی الشرعلیہ وقل فدک کی امد فی اہل بہت کے تفقہ میں جی مرون فرما نے مقے اور فقراد اور مساکین کو بھی دیتے اکم فی اس اگر فی اسی اکمد فی اسی اکمد فی اسی اکمد فی اسی اکمد فی سے خرج کیا جاتا تھا یہ حضرت امرائی کی امداد جی فرما نے تھے اصحاب صفری جی اسی اکمد فی سے خرج کیا جاتا تھا یہ حضرت امرائی کا موج کیا جیسا کو انہوں نے نئے اور کی میں الشر عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جی اسی طرح کیا جیسا کو انہوں نے نئی کریم جی ادفئر علیہ وسلم نے اپنے عہد خلافت میں جی اسی طرح کیا جیسا کو انہوں نے نئی کریم جی ادفئر علیہ وسلم

اس آئبت ہے حصرت سبدہ علیہ السّلام کے بید ورانت نابت نہیں ہونی حصرت سبدہ علیہ السّلام کے بید ورانت نابت نہیں ہونی حصرت سبدہ اور حصرت عباس حیب میراث طلب کرنے کے بیلے آئے حصرت میں سبیدہ نے درک کا مطالبہ کیا اور حصرت عباس نے سہم خیبر کا تواس کے جواب میں حصرت الورکی نے کہا:

مسمعت رسول الله عليه وسلّم ليغول لا نوريت ما تركنالا صدقة انداياً كل آل محد من هذا لمال -

ہمارا دا بیباء) کاکوئی وارد نہیں ہوتا ہم جھیور جاتے ہیں وہ سب صدقہ بند ال حمد اس سے کھائیں گے۔ بہر ال حمد اس سے کھائیں گے۔ بہر ابو کمرین کے اس سے کھائیں گے۔ بہر ابو کمرین کے دیول الشرسلی الشرعلیہ وہم کوریت دیول سے اس کو ترک بہیں کرد ول گا دبخاری ،

اس مدین نے وضاحت کردی ہے کہ صفوداکم میں الشرعلیہ وہم کی دوانت اس طرح نہیں ہے۔ جی معفود میں الشرعلیہ وہم اس مکم میں امت سے مسئنتی ہیں اور بید صبیحہ اللّٰه کے خطاب میں صفود علیہ الفتلوٰۃ و السّلُم داخل نہیں اور بید صبیحہ اللّٰه کے خطاب میں صفود علیہ الفتلوٰۃ و السّلُم داخل نہیں اور کتب السّلُم داخل نہیں جی بلک شیعہ معنوات خواس آبیت میں شخصی کے فائل ہیں اور کتب فقر شبع میں مانع ارت بیس تک شمار کے گئے میں رجب آبیت کو پر مفتول لیعض جے توجیر ہے محضور میں الشّرعلیہ وہم کو شامل نہیں مہو گا اور اس آبیت سیسائل ہے توجیر ہے محضور میں استعمال میں جہاسی وجہ سے صفرت او بحرصد یق کے معنورت فاطمہ نے توجیب عدیث او نورون مات کہنا ما صد قد پیش کی توصفرت فاطمہ نے مدیث او نورون مات کہنا کا صد قد پیش کی توصفرت فاطمہ نے مدیث او نورون مات کہنا کا صد قد پیش کی توصفرت فاطمہ نے

سوال میں جوریکہ اگیا ہے کہ عدیدہ کے راوی عرف مفرت الوکر مہی ۔ بھی میں میں اور کی منتباق رہنی الشرف سے علاج دا کا برنسی ہوا ہے۔ اور جا

کرسول الندستی النیرعلی برستی النیرعلی برستی الله علاد البیاد کے وارث ہیں اور معقاد البیاد کے وارث ہیں اور معقاق البیاد کی ورہم و دینار کاوارث نہیں بنانے کی جس نے م دبن ماصل کیا اس نے بہت کھے ماسل کیا ۔

ابک اور داین صاحب اصول کافی نے باب صنعت العلم میں بیان کی ، ۔ برشیعہ قول کے مطابق زیادہ صحیح ہے کہ کہ کاس روابت کے تما کرادی شبعہ میں ۔ ان جعفر صادق علیہ الشام فرماتے ہیں ؛

ان العلماء وربثة الدنبياء لمديوريُّوا درده ما ولادبيث الر اوانما اوريُّوا احاديث من احاديثهم دمن اخذ ي بشيَّ منها ا

فقد اخد حظاً واحزاً ۔ علاد ابنیاء کے واریف ہیں کیونکہ ابنیاد نے کسی کو درہم و دبنار کا واریف شہیں بنایا انہوں نے توموت سرلیب کی یاتوں کا واریث بنایا توص کسی نے ان دین کی باتوں کو حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا ۔ معلوم ہواکہ ابنیا۔ کی وراثت سونہ دین اور شراییت ہے اور بھیراس میں کلمہ

ا ما حصر کامفید ہے مطلب یہ سے گاکرانبادی ورانت سرت اور مرت انتہا حصر کامفید ہے مطلب یہ سے گاکرانبادی ورانت سرت اور مرت

ستربیت اور دین ہے دنیا دی مال مہیں ہے ۔ تابت بمواكم ليوصبكم الله مين وراثت مالى كأذكر بصيرانبياء كي منهن موتى لازاحضور صلى الشرعلبه وتم اس أثبت كربم مهي واغل نهين بي- اس أثبت تنراييز سس نقسیم وران*تن نبوی بر دلیل گونی صحیح نہیں ہے* اور عدبیث الوسیحہ اس کی ننٹر سے اور دخا حدث کردی سہدے کہ حقور علیہ السّام کی وراننت دنیاوی مال نہیں ہے ملکہ علم اور دبن شراعیت بهد، لنزاحضور کی وراننت کی تقییم کاسوال ہی میدانه ہی ہوتا اسى كيدة وسيده كيد عديبث الوبحرش كردوباره وراشت كامطأنبهي نهيس كيا إهرسائل كا یه کهناکه بهمدیث (ابونجر) خروا صرب اورخروا مدفایل مجنز منهس سے بیقی غلط سے كيونكه نبروامد فابل حجنز بيص بجيراس عديب كوالوجعفر محمد من تعفقوب التكليني الرازى المتوقى منط بالمترهدا صول كافي مير بباين كررسب مين اور اصول كافي توامم غائب عليه لشام کی تائیدونصدین شدہ کتاب ہے اورا صول کافی کی تمام عدیثیں صحیح میں حسے شيعها محاربي تنهي كريسكنة اورا يبه جاعت صحابه كي يي اس كوروا بن كررسي سب الهزا يه مديث متوانز المعنى كم ازكم شهور توصرور بي اور خرمشهور يسي فراك برزيادتي تججى حائزيه الدرمة عدمث الوكترية وني صلى النوعل يسلم يسيشني بخريا الديح

ا- سائل سنے حبب بازع فدک کوفنی مو نانسلیم کرلیا ہے اور مقبقت بھی ہی ہے جبیباکہ

مم نے جواب منبرا میں ذکر کیا ہے کہ فدک مال فئی سے تفاتواب بات بانکل مان ہے تو مال فنیکسی کی ملکبین نبه بس بو نااور فنی سکے حصارف خودفران سے بیان سکے ہیں ، ما (فاء الله على رسول دمن إهل القرلى فلله وللرسول ولذى القربي والمينامي والمساكين وابن السببل -يوعطاكروسه الله ( بغير حباك سك) ليستضرسول كوگائول والون سن تو وه التركي بياور رسول كي بيع بيداور دننت واردن بتيمول اورمسافرول كيلك ببرأيت نحودهي نتارمي سيدكه مال فلي وقفت ببوتا سبيدكسي كم ملكيدست نهيري تا اس كامتوتى رمول التيرمتى التعظيه وستم كوبنايا كباسب كرحفنورعليه القلاة وانست لام اس آمد فی وینیموں مسکینوں ، مخابوں اور زشته داروں برمزت فرمائیں چھنور علیہ الستلام اس كمينزتي سنضه اوربيرمال وقف نفا اورمال وفف ميرميرات كاسوال مهى ببدانهين بهوتنا اكربيمال ملكيت مين نتمار متفا توعيتمون مسافرون اور محتاجون كواسمي شامل تهي كماجا نار اگراس سي صفور عليبالشاد كي ملكيت ثابت بو تو كويريتيمول اور سکینوں کی بھی ملک بنت نابت ہوگی ۔ اور سکینوں کی بھی ملک بنت نہیں ہے ملکہ حضور سلی الشرعلیہ وسلم منولی ہیں اور النبوه مراوسينصر مال متروكه كى ورائثت مرادمنيس سيع كيونكر صرت ميں وہ تما کثريب منے برحصرت سيان عليبرالنالم کی کيانتھينے تھی۔ کيا الند ثعالی نے دافردعلہ السیل کے دوسے لؤکوں کو محروم کرویا تفا رست سيمان عليهالشلام كانحصوصى فركر ورافتت في المال مير نهيس هنأ بلك العلم والنبوت ما وسيراس سيرمطانب قرك براستند كال كم نا خلط

Marfat com

PYL

جے علاوہ ازیں ورائٹ مالی کا فکر کرنا سے رہے اللہ اللہ اللہ کے بیاے بھی قابل نذکرہ بات نہیں ہے۔ ہر قابل معمولی بات ہے۔ سر باب کی مالی ورائت اس کی اولا دکولتی ہے اور صفرت نکریا علیہ السّلاً کا ابینے ولی عہد ربحیٰ علیہ السّلاً کا ابینے ولی عہد ربحیٰ علیہ السّلاً کا ابینے ولی عہد ربحیٰ علیہ السلام ) کے لیے ورائٹ مالی کے لیے دعا کرنا برجی اس وقت ہوسک ہے جہ جبکہ وہ صرف اپنی ورائٹ کا فکر کرتے مصرت کی علیہ السلام نے تمام اولا د تعقیق کا وارث و نہیں ہونا تھا ۔ آئی بیغوب کے وارث ان کے بیٹے تھے نذکہ کی علیہ السّلام تھے نذکہ کی علیہ السّلام ، کے وارث کے بیٹے تھے نذکہ کی علیہ السّلام ، کے وارث کے وارث کی ورائٹ فی العلم والعنوت مراد ہے لہذا اسس سے تمام کے وارث کے مسئلہ انبیاد کے نزکہ میں عادی منہیں ہوتا عالائح اس کو النہ رفعالی نے سیلیان علیہ السّلام کے لیے فرما یا ؛

امی جعفر صادق علیه السّلی اس کی تفسیر پیس فرمات مین کرمراواس سے بیوری ہے۔
مالی ورانت مراد نہیں ہے۔ اصول کا فی میں ہے ؛
تفلیر صافی کے صفات میں ہے ۔ اصول کا فی میں ہے ؛
تال البوعبد اللّٰ ان داؤد وردی علم الدند بیام وان سنیمان ورث دائد وان محمد اور مین ملیمان و انا ورثنام محمد ا

اما جعفر عبادق علیہ اسلام فروائے ہیں کہ صربت واقد والمبیاد کے وارث مبور کے اور سم اور کے اور سم اور کے اور سم اور کا مرب کے دارے اور سم اور کا مرب کے اور سم کا در اور کا مرب کے اور سم کا اور کا مرب کے اور سم کا اور کا مرب کا در اور کا مرب کا اور کا مرب کا در اور کا کہ اور کا مرب کا در اور کا کہ اور کا کہ کا در اور کا کہ کا دو کا کہ کا کہ کا در اور کا کہ کا دو کا کہ کا در اور کا کہ ک

افرسبيره فاطمه نصحبب بيهوال كباكه منورانهي ورك عطا فرماني توصفور سا

الله منیه وسلم نے انحارکر دیا اوراگر شبعه اپنی کرتب سے باغ فدک کام به ہونا ناہیں کریں نواس کے جواب کی ذمہ داری ہم برنہ ہیں ہے اور مزمی شبعہ کے اقوال اہل استنت پرجم ہیں۔

این الحدید مشرح شیج البلاغرمیں ہے کرسٹیرہ نے حب فرک کامطالیہ کیا نوھ رت الوکیز سے کہا :

سنیده! نم میرے نز دیک چادفہ ارمینہ ہواگر حضور ملی اللہ علیہ وسلّم
نے اِن فرک کے معاملہ ہیں آب کے سافھ وعدہ کیا۔ ہے تواس کو تسلیم
کرنے کے بلے تیار ہوں اور فرک نمہارے والرکر تا ہوں توسیّبہ نے فرایا کہ حضور میں اللہ علیہ وسلّم نے میرے ساتھ بانع فدک کے معاملہ ہیں کوئی عہد فرایا کہ حضور میں اللہ علیہ وسلّم نے میرے ساتھ بانع فدک کے معاملہ ہیں کوئی عہد فہد فرایا۔

465.

فيقنهي عزورى ب حيب تك مومورب برموبوب له كاقيعندته موما عنداس وفنت بمك سبيرتمام منهب بوتا وفدك برجصنور صلى الشرعليد وسلم كابسي فبصنه رمإسيه وينبي صلى الشر عليه وسلم نيه ستيده فاطمه كوفيضرنهب ديابلكه انكارفر مايا جيساكه الم تشبيع كى روا بات كے حوالہ سے بھى گذر جيكا ہے اور سائل نے جويد كمبا ہے كہ حصرت سيده فاطمہ فوت ہوئے نک الویکرمر ناراعن رہی ہیں یہ جی حضرت سیدہ کی کام نہیں ہے ملکہ راوی نے ایٹا تاتر بیان *کیا ہے۔ نارا منگی نوا کیٹ فلی فعل ہے جس کے متعلق اظہار اسا*نی طور برصروری ہے۔ قدک کا ذکر کمتے احادیث اہل السندن بیں جودہ مقامات برہواہے مرت چارمقامات برراوی نے اپنی طرت سے تذکرہ نارافتگی کا بیان کیا ہے دس مقا مات میں ذکر منہ کی گیا۔ علی طراق تسلیم ہم کہتے مین کرکت شیعہ میں موجود ہے كه حضرت فاطمه رضى التُنزعنها مصنرت الويجرمسارين رمنى المنزعند سے راصني بوگئ تقير. مشرح نهج البلاغه ملامه ابن منتبع من بهد كه حصرست ابو بجر صنربق صى الترعنه ف فراباً كرمين قسم كھا ناموں كم بانع فدك ميں وم كرون كا يورسول الترصلي الله عاقبهم کرتے نے منصفے مندصنیت بدالگ تو *حضرت ستیدہ راحنی ہوگئیں ادر فدک می*ں اسی *بریل* ر نے کوالو بحرسے عہدلیا اورصورت الویرصنریق فدک کی پیدا وارکو ب<u>لت سے</u> اورجتناامل سبيت برخرج موتاتفاان كي فدمست مي بيج دييت ينف -معلوم بواكه حصرت ستيده عليهاالشلام حصريت ابويجر دحني الليمونير سعه راحني تثنيي ادرسائل کایرکہناکہ ابو سخر نے ستبدہ کے جنازہ ب*ی نشرکیت نہیں* کی یہ بھی صحیح تہیں <del>'</del> كبوتكه كمنتب صحاح ستترب بكدامل استنت والجاعست كيسي معتبركناب ببركسي هي أر واببت ببن بيرثابيت نهبن بيع كم ابو بجرر حتى الثارعنه في حضرت سبيده كاجمازه نبس يرضه البتنطيقات ابن سعد (مصنعهٔ محربن سعيرين منبع زمبري المنوفي سيام م لوحفنرت ابوليمومتريق دمني التزعنه يتصحصنرت ستيده فاطمه دحني التدعبها كالجنازه

برطها اور عبار کمبیرین کهی بینی البومیک البصد ایق علی فاطمه بنت رسول الله کست عامدال دوگار

کے تبر علیماارلعاً ۔ ملابا قرمبسي وكثيبعه كفطيم بهرب كجت بي كمصرت اميرعليالسلام سدروايت ہے کہ آپ نے فرمایا کھروت ساست آ دمیوں سے فاطمہ دمنی البّرعنہا کی نماز جنازہ پردهی جن میں ایوذر ،سلمان فارسی ، *هذایفہ ، عیدالنتر بن سعود ، متفدا*د ومن امام البننان بودم كرمين ان كاامم تفااس روابيت سية نابت مؤماب يكر جنانده میں موٹ سات آدمی نثریک ہوستے ہیں ان میں حضربت امام حسن علیہ الشام و الم عليه السلام وحضرت عباس رمنى الشرعنه تهي نهيس يحف كباحضرت سببه ه ان بھی نارامن تفیں رگویا کرسائل نے جو نارامنگی جنازہ میں عدم شرکت کی وہیر - سے سمجھی ہے بھی علط ہے۔ لازم النے گاکہ حفزت سیدہ علیہاالسّلام الیسے بہارے ببطول حصرت صن عليبالسّام وامم صبين عليهالسّام مست مي فاراحق مول ماوجود يم حصرت الویجر صدین رصنی النترعنه نے اپنی بیوی حصرت اسماء بیث عمیس کوجناب سیده کی حدمت کے بیار جھیوٹر دیا تھااور سیرہ کی تنارداری کی تمامند مات وہی استجا

ک ابو در عفاری المتونی سیریم مرس منع خونزسته مقدادین اسود کریم ی رمتی المیر

باب کی موجود گی میں میسن کے بھائیوں کو کھیے نہیں ملے گا۔ بائے حصے والد لے عالیگا والله ورسوله اعلم بالص

اس کے والدین نے کمنٹورسلطانہ کو جہزیب نمام سامان دیاا در ہادی نوازش کی بیوی کنٹورلطانم معد میں قرمت ہوگئی۔ ایب دریافت طلب امریہ ہے کہ کنٹورسلطانہ کے سامان اور زلجرر کا

وارت كون مبوكا مندرج وبل وارست موجود مين

ہادی نوازش ادریاس کی بیوی کشورسلطانہ کے دالدین تشرعی فیصلہ تحریر کیا جائے۔ مادی نوازش ادریاس کی بیوی کشورسلطانہ کے دالدین تشرعی فیصلہ تحریر کیا جائے۔

اعباز احمد ساكن يوبك مرالي منلع سيالكوث

الجواب بعوندلعائي

صورت مسئولہ پر بعدار دعنع مصارت تجہیز دکھیں وادائے دیون واجرا وصبت وغیرہ جبکرمبیت کی کوئی اولاد نہیں ہے تواس کے خاوند مادی نوازش کولفست مال دیا جائیگا فرآن یاک میں ہے:

وككدتهمت مانزك ازوا حكمران نديكن لهن ولد -

اگر تورین کی اولاد نہ ہو تو تھے خواد ندکو تمام مال سے نصف ملے گا اور کل مال کے جو حصے کیے کا در کل مال کے جو حصے کیئے جائیں گے۔ جو حصے کیئے جائیں گے۔ فالدکو دیمیے

عائيں كياورايك حفته كتنورسلطانه كى والدہ كو -

الميب <del>4 تستورسكطانه</del> الميب عاوند بابي مال

والله ورست في له اعُلم بالطبواب -

4...



.



جناب محترم اجه ملی صاصب جنتی ایم اے ڈائر کمیر کمت بنترکت صفیہ لمٹے یہ گئے بخش روڈ لا ہورنے حب فتاوی جا عتیہ محصد اول کی کتابت کمل کروالی تو محترم جناب را ناشبیرا حد خان صاصب رہاتان) فرطنے لگے کہ فتاوی جا متیہ صعد اوّل کے سابقہ می دوالستفتاء دائیک مسئلہ رحم اور دوسرا مالک اراضی کی رضا مندی کے بغیر اس سے اراضی کی رضا مندی کے بغیر اس سے اراضی کا حاصل کرنا) خرور شامل کریں ، بس نے عرض کیا کہ محصد اول کی کتابت توکمل ہو چی ہے ، توحزت عالی جناب صاحب اراضی کی دخا وی بیرستید منور صین بناه صاحب منظلہ العالی فرمانے لگے کہ بطور ضمیم ان مسائل کو فتاوی جا معتیہ حصد اول میں مشامل مرایا جائے لئے کہ بطور ضمیم ان مسائل کو فتاوی جا معتیہ حصد اول میں مشامل محمد اول میں مشامل مصد اول میں مشامل محمد اول میں مشامل مصد اول کے سابقہ نسلک کردیے ہیں ۔

ممنی، عنسدلام رسول علی پورشریست ، صلع ب

الأستنفتاء

کیا فرط نے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ بندہ نے سنا ہے کہ مفود اکرم صلی النّعظیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مب نے تسط نطنیہ فتح کیا وہ جنتی ہوگا اور پر بیڑھا ہے کہ سب سے بہا جو لشکر جلہ آور بہوا تھا اس کا سبہ سالار بیزید بن معاویہ تھا التماس ہے جو حدیث مبارک ہی ہے وہ مخر مرفر ماوی اور اس حدیث کا ماوی کون ہے اور بہ حدیث کسس مبارک ہی ہے وہ مخر مرفر ماوی اور اس حدیث کا ماوی کون ہے اور بہ حدیث کسس مبارک ہی ہے۔

مررشید طبیکیدارجانگانوالی مشرقی جلالپورسطان صلع گیرات الجواب بعون تعالیٰ الجواب بعون تعالیٰ

شامل موسے تنکین بعد میں انہوں نے ارتدا دکیا تقالہٰ ذاہد صد بیٹ معیں تسبیر بایں معنے کہان کے سلے منعمرمت ہے جوکہ پیان پرفوت ہوئے العماری صفیق القاری صفیق کے ") امام احدین حنبل رضى التنزعند سف يرزيد كوكا فركها سعا ورقاضى تناعالندياني بتى نقشبندى فرماستة بين لؤكز ين بدير مدرين محترصلى التدعليه في كريز بيرنے دين فحة رصلى التعليه وسلم بسكرماء كفركيا رتفير مظهری منتهم ) قاصی ایو نعلی اور ابن جوزی ، میز بیر کو ملحون کهته بیر ، ایک مرتبه محفرت عرب عبالعزية رضى التدعنه كم ساحف كسي خف في يزيد كواميرا لمونين كها توعرب عبرالعزيزف است كولاست تكولست دنبراكس طفيه علامه تفسيازان تنرح عقائدي تكفته بي لعنة الله عيه وعلى النفار واعوا منه كم التركى لعنت مهواس ميرا وراس كيدر كارون برواعلى صغرت فامنل بربلوى نورالترمروتدة فرطست بس كهملاء المسنست كااس يراثفاق واجانة بير كديز بير فاسق اور فاجرها ؛ اوركناه كبير كرنے برحبارت كرتا تقار بعرفان مشربعيت طيا ) جب برند فاست ا ورفاجراورگناه كبيركاارتكاب كرين والاا ورامام احرين صنبل رصى الترعند ويخيره كيے نزد بيك كا فراور ملتون سے توهيراس كومنتى كہنا يا اس كے ليے منفرت ثابت كرنا كمسى طرح بمي ورسست نہيں سبے فاستی اورفاجرکی تعربیٹ بھی شریعاً منع ہے ، بچہ جا ٹیکہ جب تعيض الممتر كرام بالحضوص المام احدب حنيل ببزيدكوكا فركبهرسيد بي عيرانس ي تعربيت ورسوله اعلميا الصواب ،

#### الاستنقاء

کیا فراتے ہیں علماء دین وفقیہاں شرع متین اس سٹاہیں کرقربیاً اکھ مرلے بھرم پندرہ سال سے دنقشہ العن سے ظام ہرہے ہم بجد کے لئے وقف کی گئے ہے اب وہاں عادی طور بہم بجرکا ایک کمرہ تعمیر کیا ہواہے سہی قریباً اڑھائی سال سے نماز پنجگاں ہاجا تھت اور جعہ باقاعدگی سے اواکیا جار ہاہے ہے رقتہ کو مدرسہ کے لئے رکھاگیا ہے ہم بجد



صورت مسئول ہیں جمہربنائی کئی ہے وہ سجدسی رسیے گی اس کو ہدرسہ کی طرف منتقل كمرنأ جائز بنيس سير وقال البوبوسف هومسجدا مدأ الى قيام الساعة لابعود ميرا فاولا يجزيفله ونقل مألدا لى مسجداً خرسواء كان بصلون فيدا ولابصلون وعليد المفتوى كذا لحاوى القدى اگرمسجد کو وسینے کرنا ضروری ہے تواس بلاہ کوسی سابھ ملایا جلئے اگروہ کا دمی نہیں دیتا ہو زمن مسجد سکے ساکھ ملحق ہے تواس کو واجی ننہت دیے کرجراً اس سے لی جائے اور محد کو وسيع كرلياجا شريبين بوسكنا كرسجد كزمدرسرى طرب نتنقل كيا جاسته البنة مسحبري طرن مددمه کی زمین نتنقل ہوسکتی ہے۔ فتا وئ ما کمگیری میں ہے اگرمسجد کے سابھ کوئی وفقت شدہ زمین سے آگرچ وہسپرسکے نام پرونقٹ نرم دبلکہ دیگرونف ہے تواس کوسی بیں ثنا مل کر لینا جا نُرْسِے۔ تیکین منجد کوننتقل کرنا جا تُرنہیں وہ قیامیت تک مسجد ہے دفجہ دید فتا وی صلی<sup>ا</sup>) ا در شبحدگی اً مدن سے دکان یا مکان خر مدیمرنا کہ اس کی آ مدن مسجد رہیم صروب ہوگی بیرجا نزیے لبين مسجدى دقم سيريخارت نهب كرنى جاسية كيونكه يجارت مي نقصان كاانديسينه سيصاس کرح ونف منده دنم مریسہ کے لئے جسے اس سے پی بخاریت مذکی جائے۔ البنۃ اگروثف كرين وليك نع مدرستريكاً رسے تو برصورت جا تزیر میں برصورت پذکورہ صورت میں مسینتظل نہیں ہوسکتی قیا میت تکب ده مسجدی ربیعے گی اس پیرکسی قشم کانفریٹ جائز نہیں سے اسی طرح وقف رقم کے ساتھ تجارشهم نہیں کرنی جا ہے کیونکہ وفقت کے مال میں نقصان کااحتال ہیں۔ والله ودسوله

الاستنفياء

کی فریکے بی ملائے ہیں علیائے دین اس مسئلہ ہیں کہ ستیدزادی کا انکاح بیرستیہ کے ساتھ کیسا ہے اورا گرجا نزنہیں تواعلی رہ نے جیجا نزلکھا ہے تو اس کا کیا جواب ہے ہے ؟ رسائل عبرانغی ایسهائے، طریمارک الجواب مبعورته تعالی

صورت مسئولهم ستدرادي كانكاح عنرستير كيساعة نهب موسكتا كيونكدستدرادي كاعِبْرسيدُ فَوْنَهِي ہے اور عَبْرِکفو میں نکاح منعقد نہیں ہونا فقہاء کرام فریلتے ہیں و دوی الحس عن الى حنيفته عدم جوا زام اى عدم حوا زالمنكاح من غير كمفقّ وعليه فتوى قاضى خان قال النيري هذااتسب الى الاحتياط يصرب سن زيا دين المتونى هي ١٩٨٨) مام الوحنيفه والمتونى ﴿ سے روایت کی سیے کہ فیر کفو میں ککاے منعقد نہیں مدیسکتا قاضی خان لا کمتونی سیجے ) نے اس کو بى مفتى به كهام شمس الا بمبتر منرسى لا لمتونى في في في في الما كديمي محتاط اور معتبر بيدي كالمريخ كالمواع مِي مُكاح نبي بهوسكتاء علامدابن حمام والمتوفى التيم فرطة بي والعجي كالتكون كفوا للعربتة ولو سحان العجيءالمعال وسلطانا وهوا كاصح لرفتح القدير بانشرح وقايه بحجى دعيرعرب كسيعرب غونهين بن سكتا ـ ما فظابن تحبر كمي لالمتونى للمين كصفة بي من خصا بُعه صلى التُهمليه وسلمان اوكا ونبانتهصلى المتعمليه وسلم ينبون اليدكانيكا فتهاحدثكا بكافتحصن انتسب اكامك انتسب الميد فاالعباسى مثلاً ليس كفواً للشربينة والكان سن بني جائته مضبخص دبذالك ا لحلاقهعران بنى ها مشم والمطلب آ كمفاء بمصورصلى الترطبيه وسلم كيخصائص كريمين سيديد هي بع كداً ب كى بينيول كى اولا وجنور كى الدين التين ال ہے چینور کی النہ علیہ و آلہ دسلم کا کوئی کفوا ورہم مثل نہیں ہے۔ آھے کی اولاد کا بھی کوئی کفو کہیں ہوکا مگروہی جو کدا سب کی نسب عشرت میں سے ہوتسیں مثلاً عیاسی یستیدہ کے لئے کنو<sup>ہ</sup>

این به کالم مردی جوگداب کی نسب محترت کمیں سے بهر شی منتلاعیاسی پستدہ کے گئے گئو انہیں ہوگا 'اگر میپر دولوں بنی ماشم سے ہیں تواس رصابط) سے اس تول کی تخصیص کی جائے آگی کربنی ماشم و بنی مطلقب ایک ہی ہیں ، نعنی کفوٹیس ایک بنیں بلکہ مال منتیمت و عیرہ میں ایک

Marfat com

ہیں علامہ ابن محرکمی کی کلام کا مفاد اور منہوں ہے کہ عباسی اور سیرہ ایک دوسرے کے ہم کغور نبيل بوسكظ اگري وونوں بنی ناشم سے ہيں جہاں فقہاء نے بدبیان کیا سے کہ وونوں کاحکم اکیں ہے اس كامطلب ببرب كرصدفات اور مال غنيمت وغيره مي اكيب بب نه كركفو مي اكب بي حب بغر میں ایک نه موسئے تو کھپر وہاسی مرد کا انکاح سبّرہ سے نہیں ہو سکے گا۔ حبب عرب، قرنش بنی ہاتنم بنی عباس علوی یخبرفاطمی رستیده کے لئے کفو انہیں بن سکتے ، توعالم ربیطان منعل یجی کیسے سیّدہ کے لئے بم کفوس سکتے ہیں۔ستیدہ کے لئے فاطمی سیّدہی کفوّینے کا ۔انرکسی عنیرستیدنے ستیدہ کے ساعة نكاح كباتووه باالكليمنعقدي تنهي بوكا يحضرت مولاناالشاه احديضاخان فاضل بربلیوی نورا اندمرقده دا امتونی برناس فتاوی مضوبیمی ضرطتے ہیں کرصاصب در محنت ار رور بن على علاوً الدين الحصكفي المتوفى بهريج لكهته بن الكفاءة تعتبر في العرب والعجم ديانته ، بعنى عرب وتجم مين ديانت كے لحاظ سے كفو كا اعتبار كياكيا سيتنو برالا بصار ميں ہے بينى فى غيرالكفؤ بعدم جالاه اصلاً وهوالمختا وللفنوئ لمفساد الزمان عيركفوس نكاح كمعهم جاز كاباالكليه فتوى دباجائة كاكيونكه فساوز مامذى وجهسه بي مختارا ورقابل فتوك ب فتاوى رضورييس كم كلفته بي كذ كاح فيركفونس باطل محض بدر اعلى حضريت فاصل بربلوى كى كلام سيحي معلوم بواكذنكاح عبركغة مي باطل محض ب الإزاسيد زاوى كانكاح عيرسيدسه بركرد منعقد تنهي بوكا اورسائل كابيركها كداعلى مفترت نيدكها بيه كمغل بيطان كالتيلادي کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اس کا جواب بیہے کہ وہ مفی بہ قول نہیں ہے ملکہ بہ بیباریت الحاقی ہے۔ اسی لئے اس کے ساتھ کوئی دلیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بلوی ورالترم وقدة البسے مسائل میں ولائل بیان کرتے ہیں جب کوئی دلیل بیان نہیں کی گئی تھ اعلى صغرت فاصلى مرمليدى كابي قول معتبر موكاكدنكاح بيركفوس بالحل محض بير خواجر نواچکان علامدزدان سپرسپرچهای مثنا و صاحب گولوی رحمن النزعلیه فتاوی بهرب مين مخرم فيضة بب نكاح منكورجا تزنب ست ومغنى بجوازه منتها برولاة سيده كلم دوا داشة

اله شاه ۱۲

بلكه بركافه إلى اسلام بقتفناست آبيت فل كااستُلكم عليدا حبراً الكالموديّ فى القوبي د منجواستُ حديث لابوُمن احدُكم حتى آكون احب البيمين والدم وولدم والناس احبعين ه ودنا وحب قوابت مبوب لام خود فرض وا زاصول ایمان مصنما *رند- یجرر بے صد وستم* بب مستوده چرمپرظام است كدورصحت أيجاح سبيره باشميدفا طميد وريخيركغوم بناديل لمورة فاالمحبنة المذكوده مبزارها دل بودبرمست ابل بيت ريخبيره وشكسنة والهندبودمسون فق محلواندومشحون ازمدم اين حينيب نكاح لعدم كفاءة العجى لامكون كفواً للعربية ديوكان عالماً اوسلطانا وحوالة صح درمختار فينني في غيرالكفؤ بعدم جوازه اصلاً وحوالمختار للفتولي لفسام الزمان درمختارس ويصورت مسطوده صحبعت صجيبت زنا نوابدلود لهذا مرابل اسلام لازم كه ستيده مذانعجي حداكنا نندوهفتى صاحب لأواجب كهآ كندو بابهيمي افتاكت كدستنزم منك وحرميت ونشان ابل ببيت بانشندتوجرن نماييرومتمسك بذبا تتعربرينكه بيا درت قطعيبرية فانعدم تطعية السيارة كالبستلزم تطعية عدم السيارة فوائحتها تكفى مصادى ة فحص موجيات المهتك على المحسب اعاذنا التدمن ككيعت حال الوادو تدطلب صنى التدعليه دسلم مناا لمودة می فوامته <sup>به یعنی</sup> نکاح مذکوره جائزنهی ا وریج از کافتوی دیسے واسے نے فقط سیدہ مذکورہ کے وارتوں بڑھم ہی نہیں کیا بلکہ تمام اہل اسلام برحی طلم کیا ہے ہے۔ العنوك انيان لتمجعته ببب ا ورببست ظام سيحكرثكات منركوده كى وجبر ک مینکسے حرمیت سے *ریخیدہ ہول کے اور ن*مام مستون بے عدم جواز ممتنفق ہیں۔ کیونکہ بہ ٹکا صخیر کفؤس ہے جیسا کہ درمخذارمیں مذکور یت مذکورہ میں رچھ مست زنامہوگی لہذا اہل اسلام ہیدلازم سے کہ سیدہ کوعمی سے رلازم سے کہ اکنرہ اس مشم کے فتو وُں سے احبتنا ہے کرسے یہن میں المام مواوريدو ويبيض نهيب كرنى جاسينة كرسيره كاآ

سيهرنا تطعى اوربيتني نهي كيونكه اكراس امركا بقين نهي توريقين كهال سعدحاصل مهو «گیاکه ده عبرسیّده سے، لهذاسیا درت کی بیمی محبدت وائے بریمنیک حریرت مسیّوجیب تسزا ہوسنے کئے کا بی ہے خواکی بینا ہ حیرجا ٹیکہ ترعی مُحَوّدت البیا کرسے حال کہم سے نبی ملی النرعلیہ وسلم نے اپنی اہل قرابت کے متعلق موّدت *دفیست کا*مطا لبرکا مطالبرکیا ہے ي معزرت قبله بيرستيدم على شاه صاحب رحمة التدعليد والمتوفى الهيما إلى كلام سعى چمعلوم مواکرستیدنرادی کا نکاح تیرستیدسے نہیں ہوسکتا ،اور بیھی معلوم میواکرمفتی کوجواز کا فتوی میرگزنهیں دبناچا سیے کیونکہ اس میں آل رسول کی توہین سیے جو کہ ایک سنگین جرم سے فتدوة السالكين زبدة العارنين ببرستيرحا فظاجا عت على شاه صاحب رحمية الترحلير لالمتونی کربسی کھی فرطنے ہیں ہولوگ بنیرست پر موکرستدنیا دیوں سے نکاح کرلیتے ہیں وہ لینے آب كوكيسے مسلمان كېرىسكى بى بىر نازىي الله بى صلى على مجدّد دعلى آل مجدّد يۇھى يى اگرىدىز پر طلیب تو ناز بی نہیں ہوتی تھے رسیدزاوہ ہی کے ساتھ بکاح کرتے ہیں حالانکہ فقہ کی کتابوں میں لكعا سے كدسيّده كا لكاح بنرسيّد كے سابھ نہيں ہوسكتا د كمفوظات اميرا لملبت ہرگرين جوديت مستولىس ستدزادى كانكاح بخيرسيد كيسا عوبه كزنهبي بوسكتا ـ واللثن ودسوليه اعليم بالصواب

#### الاستنقباء

بخدمت حفرت قبله مفتی صاحب دا را لعلی نقشبندید علی بیرسیدال مفریب اسلام علیهم ورجمنه الند در کلنهٔ مبناب، صدب ذیل سوالات کے جوابات مرالل مطابق شرع مشریعت مجوالہ کہ تنہ معتبرہ معلوب ہیں اندز مرم فرائی صورت ہائے مسئولہ کے جوابات سے مسؤلہ کے جوابات سے مسؤلہ کے جوابات سے مسرفراز فراکری زالد ما جورہوں ۔

ا کیامسلان کے لیے سودلیٹاا در دینا حرام ہے ؟ در بر بر بر برین میں میں مسان کی ۔

۲ ۔ بہ کہ پاکستال سکے اکیسٹمبری نے جمسلمان ہے حکومت سے قرص بیا یحکومت نے

النّدنّا لُ کے عتاب ونانولی سے بچے کے لیے سود دینا نہیں جام تا کمری وست ونتے ہے۔ اس کا دیمام برجپود کردتی سے ابسیا مقروض مسلما ان انڈتعالیٰ کا حکم مائے یا حکی سے وقت کا ہ

رس) بهرکدائین باکستان میں بیٹن موجروسے کم کوئی قانون خلامت کتاب وسندت باکستان رس) بهرکدائین باکستان میں بیٹن موجروسے کم کوئی قانون خلامت کتاب وسندت باکستان

میں اجرانہیں کیاجا سکتا کیا کوئی حاکم وقت سود کا لمین دین جا نزقرار وسے سکتاہے ؟ دیم ) بیر کرپاکستان میں وفاقی شرعی معالمت موجود بسے اگرفتل حرام سے بیجنے کے سلے ایسا

مقروض مسلمان اس مدائن سے رجوع کریے اورکسی مسلمت وقت کے بیش نظر

معرالت موصوف سودی لین دین روا قرار دسے اور ابیا مفروض مسلمان خرااور رسول

کی نانىرلانى پرقېجورم وتوکيااسيا حاکم يا عالم دين با اختيار پيديارگاه خداوندی ميں

مواخذه بهوگا ۔

ا صورت سؤلس مسلمان کے لئے سودد بناا ورلبا نق قطعی سے حرام ہے قرآن پاک ہیں ہے واحل البیع وحد مرالوبوا 'اورالنڈ تعالی نے ملال کیا ہیع کوا ورحرام کیا سودکو' اہل لغت اور اہل زبان دبواکا معنی زیادتی اور برط م ناکر ہے ہیں اور اصطلاح شریعیت ہیں رہائی تعربیت ہیں کئی ہے الوبا خرعا فضل خال عن عوض به عیار خوعی شریعیت ہیں رہائی تعربیت ہی گئی ہے الوبا خرعا فضل خال عن عوض به عیار خراق (دھوالکیل والوذن) مشروط کا حدا لمتعاقدین فی المعاوضة بریج الدینو پر انجار طراف بینی ہروہ زبادتی ہوسی موق کے بینے رہوا ورمعا وضی سی ایک فرات کے ساتھ خاص ہوا ور قران پاک ہیں ہے دورد وابائی من الوبوا ور موسود باقی رہ گیا ہے اس کری محیوط دو وقران ا

مرف به مساب مبعد در درد ما بنی من اموجود در جیمود بای ره دید بسداش دهی هیوند در در اران باک می مختلف سورتول می تقریباً اکا آیات میں اور منعد دا حادیث میں سود کو حرام قرار دیاگیا ہے۔ لہذا سو دلینا اور دینا وونوں صورتوں میں حرام ہے۔

۷۰ باہردی لین دہن خلسی اور ناواری کی وجرسے یا تجارت وینے ہوئی خرض سے ہوتو ہم مجا کام ہے ہوئی ایک نے مطلق سودکہ حرام قرار دیا ہے بینی قرض برنفن لینا نواہ بوج بجروی ہوحوام ہے ہوئی کی گئی اگر مقروض کو حکومت سود مینے ہوئی کی گئی اگر مقروض کو حکومت سود مینے ہوئی ہوئی کی گئی اگر مقروض کو حکومت سود مینے برجی ہوئی کر کر کر اور وہ دے دے تواس کا سود دینا صوام ہے اور حکومت وقت کا حوام بر جبور کرنا ہم ایک اور جرم ہے گناہ اور حرام ہیں کی کی اطاعت نہیں ہے اندر میں صورت کی دول مذہولا عقد نی المعصیة کہ معصیت رکناہ ) میں اطاعت نہیں ہے اندر میں صورت مسلمان کو النہ تعالیٰ اور اکس کے رسول صلی النہ علیہ وسلم کا حکم ما ننا لازم ہے اور حکومت وقت کا نہیں ۔

ساسا کا پرکهناکرائین پاکستان پی پیشتی موجود ہے کہ کوئی قانون خلاف کتا فی سنت

پاکستان پی جاری نہیں ہوگاکیا کوئی حاکم وقت سود کا لین دین جائز نہیں تھا کروہ سود کوجائز

پاکستان پی جاری نہیں ہوگاکیا کوئی حاکم وقت سود کا لین دین جائز نہیں تھا کروہ سود کوجائز

پر ہے کہ اگریہ نتی موجود نہ ہوتی توجیح می مسلان حاکم کے لئے یہ جائز نہیں تھا کروہ سود کوجائز

قرار دے اگر دے گا تو اس کا بہ فعل خروج عن الاسلام تصور کہا جائے گا۔

می مقروض مسلمان کو خرور نٹری عدالت کی طرون رجوع کرنا جا ہے اگر نٹری عدالت

کسی صلحت کی وجہ سے سودی لین دین کوجا کر قرار دے تو بار گاہ خداو ندی میں بھینا گنجر اس سے خرور مواخذہ ہوگا قداران پاک ہیں ہے خان کہ دہند تا اوراس کے دسول کے ساتھ لوائی کا در سولہ اگر ایسان کرو گے دینی سود کونہ چیوٹوں تو الند اوراس کے دسول کے ساتھ لوائی کا بینی نرو مبر زم بھر مواخذہ ہر تنہ پی عام آدی کرے یا حکومت وقت کر سے قبلی در کی کا طافعی میں اطاعت جائز نہیں اگر باالغرض کوئی عدالت اس کوجائز قطبی ترام ہے مسلم کا ما عد جائز نہیں اگر باالغرض کوئی عدالت اس کوجائز قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

قرار دیے حبیبا کہ سوال ہی مدکور ہے تو تھے وہ نٹری عدالت تصور نہیں کی جائے گے۔

il -

. الاستنقاء

کی فرط تے ہیں علائے دہن مضران کرام محققین عظام اس مسئلہ پر کمسی کی ملکیت اراضی کو کوئی عاکم یا شخص تغییر رضا مندی مالک سے سکتا ہے یا نہیں اراضی کو کوئی عاکم یا شخص تغییر رضا مندی مالک سے سکتا ہے یا نہیں

اگرشرع شرید میں یکنے کا جوائد طے تومعا وصنہ کی اوائیگی میں اگر حکومت اسپا قانون نا فذکر دیے جس کی روسے معا وصنہ بازاری قیمت سے بہت ہی زیادہ کم ہوتوں شرعا گسے قانون کی کہا حیثیت ہے جوالہ جاست صریحہ سے جوالب کومزی فرما کرمشرح تفصیلا فرائیں قانون کی کہا حیثیت ہے جوالہ جاست صریحہ سے جوالب کومزی فرما کرمشرح تفصیلا فرائیں بینوا۔ توجودا۔ احقوالعباد

مئة شبرا حديفان جائتى عند دار موضع عمر بوبداكان بهر المحضيل وصلح ملتان -الجواب بعور نه تعالى الجواب بعور نه تعالى

بإطل مال کھا نامیرہے حس کوالنڈ تعالی نے کھانے والوں کے سلے میا حا ورحلال نہیں کیا اور قناده سنداسی آبیت کی تنبیرس مروی ہے کہ تو باطل مال کھلنے کے لیے کسی حاکم کے پاکس ىنرجا حالانكەترجاندا ہے كرتوظ لم سے كيونكه قاصنى كى قضائبى تجەبر حرام كو حلال نہيں كرسے گى قاضى ناصرالدين ببضاوي المتوفى ﴿ هَذِهِ الكِفَتِينِ كَدَعِبِ النالِحَةُ مِن مَا مَرَ الفَيْس كَندي رِ زمين كا ديحوى كرديا اوراس كے پاس شها دست نہيں تقى توصفورصلى الترعلي وسلم في خرما يا كمرام والقنبس حلعت المحاسئة جسب إمروالقنيث كنح حلعت المحاسف كاالأده كيا توحضور صلى النز عَليهوهم شعبه آبيت ثلاوست فرائى ان المسذين ليشترون بعهدا لله وايما نه مرسالخ توبير حلف انھانے سے دک گئے اورزمین محیدان کودسے دی دتفسیر بہجیا وی طلا ) امام علی بن محدّبن ابرامهم (المتونى اله) هم الفسيرخازن مين لكصفة بي كه بإطل مال كهاف كي كري طريقة ہیں جن میں زمادتی کے ساتھ یا عضب کے ساتھ مال کھا ناتھی داخل سیے دلفسپرطازت ص<sup>178</sup>ا) اسی طرح امام فخرالدین رازی المتونی ۲۰۲ جے کھی اپنی تفسیر کیبیرس نرمات بی کرعصب کے سائقه مال كال حرام بدر تفسير بيريخ المتيخ طريقيت ببرسيد مرم مثاه صاحب فاصل جامعه انهراس كي تنسيرس تعصف بي كراسلامي نظام معاشيات كاليك اورفاس بيان بو رلم ہے تعنی ناجا تُرَطر لفیرسے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، ملام قرطی فرملے تے ہیں من اخد لشوع فنعذاكل باالباطل ويشخصص ني ليسيطريق سي مال حاصل کیاحس کی منربعیت نے اجازیت نہیں دی تواس نے باطل ذربعہ سے کھا یا۔ اس میں جواء ' دموکہ دہی ' زربردِسی تھیین لینا ' بھی کے حقوق کا انکارا وروہ مال سے ہے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا سب اکل باطل ہیں واخل ہیں علام قرطبی نے پہر تصربيهي كسيرا كركونى شخص رشومت ديريا جونى فشم كحاكريا حجوثيال گوامهيال ولواكراسيض بي فيصلهمراسلة توقاصى كا فيصله حرام كوطلال نبيب كرسكتا فالحوام لابعير حلالإبقضائه المقاصى بمضود كرميم صلى الترعليه وسلم كااريثنا ديمي سن ليجيزتم ميرس

ياس هكڑے جيا سفے لئے آتے ہومکن ہے تم ہیں سے ايک فنرلتي زما وہ بجرب زمان ہو اورس دمغرض فحال ۱۷س کے حق میں فیصلہ دیے دول اگرمس کیٹی کواس کے بھائی کا حق وے دول تووہ ہرگزیز ہے ہے شک وہ اس کے بی آگ کا ایکے مکمڑا ہے اگر ہارا لین دین باہی قرآن کے اس حکم اورمضور کے اس واضح ارشا د کے مطابق ہوجائے توکتی مقدمدبازيان عتم بهوجائب ان كى ببروى بوسيے محا باروپيدا ورسيے اندازه وقست ضائع بوتلبے وہ بچ جاسے ان معدمہ با زلول کا ایک بہت بڑا نقصان بریمی ہے کتربی بسینے گوٹ جلتے بیں باہی مجست ا وراخلاص کی حگہ نفریت اور دستمنی بیبرا ہوجاتی ہے اگر سم قرآن کے اس حکم کوسیے دل سے مان لیں تواسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک بوجائة كااوراس كاماحول اتنا بإكبره اورخ فتكواربن حاست كاحس كااس وقت سم تعویمی ہیں مرسکتے رکاش ! قرآن کوسینے سے لگا نے والامسلمان اس بچک کرسنے کی اہمیت کالمی احساس کرے ۔ (تفسیر صنیاء الفرآن ش<sup>ریم</sup>) حدمیث یاک میں ہے حدثنا الوالسيحان انا شعيب عن الزهرى تنى طلحت بن عبداللهمان عبدالوحسكن بن عمود بن مسجل اخيرة ان سعيدىن زيد قال سمعت ريسول الترصلى الترعليه وسلسم بقول من ظلعصن الأرض شيئا طوقته من سبع ارضين *ربخارى صي<sup>امام</sup> تا طليما) اما ما كار*ى بالمق معندت متعيدين زيددين التزمند سيروايت كى كرسيدسفكها كهمير نے دسول الندُصلی النّدمليه وسلم سے سناكه آب فسرملتے ہيں كرحس نے ظلم كے طور ريكسی کی زمین لی ساتوں زمینوں سے اتنا مصدطوق بنا کراس کے تکلے میں ڈال دیاجا سے گا ور ا مام مجا ری ابنی سندیکے سابق حضرت ابوپلم سے *دوایت کرنے ہیں ک*را ب<u>و</u>سلم برخی النیمین ا ودیوگول کے درمیان باہی تنا زعہ زمین کا نقا بیمسٹالرصنرست عائسٹیصدیقیے دخی النڈی نہا کے ساحفسل بأكيانس مضربت عائنته دحنى العرعنها سندابيسلم كوكها كدابوسلم زيبي كوجيور کیونمذنی حلی النڈیملیہ دسلم نے فرا یا سبے کہ حواکی*ٹ با* لنٹسٹ زینن طلم کے *طور ہے*۔ لیے قیا مست سے

Marfat con

11" }\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* دن ساتوں زمین سے اتنا مصطوق بنا کمٹراس کے تھے ہیں ڈال دیا جائے گا۔اورا ام کاری بى ابنى سند كساعة حفرت عبد التُدبن عمرضى التُرعند سع مدوا ميث مرست بي كم صفور الله مليددسلم نے نرما پاجس نے کسی زمین سے بنیرحت کے کچھ لے لیا قیامیت کے دن سا قول ذہیوں یمک دهندها دباجائے گال مجمع بخاری مسلم) مام مسلم نے اپنی سندیکے سابھ صفرت سعید بن نرىديرش الترمند سے روایت کی ہے کہ رسول الترصلی الترملیہ وسلم نے فرما باحق نے كسى زمين سيركي لياسات زمينول تكب وحنسا دباجلي كالمسلم تشريب ميس المام بخارگ المتونى 44 مج ، امام مسلم المتونى المهم محصطاوه وتكير محدثنين نيصي ان دوا بإت كوذكركياب حا فظابن حجرعسقلانی المتونی ۵۵م جع من البارغی میں منرملسته بین کهسی کی زمین بیرفیجنگرنا ناجا تُمنِه أَدْ ا ورحرام سے حافظ مبرالدین علیی المتوفی ۵۵م حجریمی فرمایتے ہیں کر زمین کا عفدسب طلگاناجائز ہے علامہ ابن عابدین شامی المتونی ۱۲۵۲ حج ککھتے ہیں کہ ساتویں صدی ہجبری ہیں ملک ظاہر بیرس دولت جمالیک میں معرکے حاکم ہوئے اکی مرتبہ ہارا دہ کیاکہ مالکان اراضی سے ان کی ملکیت حتم کردی جاستے ا ورا داصی میرسی کا مامکان قبعندا ورفر دیروفروضت ورسست نہیں ہے لہٰذابہ تام اراضی ملک معری حکومت وقت کی تخویل میں وہے دی جائے میب اس الاده کا اظهار ملک بهیرس نے کہا تواس وقت کے بیخ الاسلام ا مام نووی المتوفی یہ ہے في بادينا وكركها ذالك غابية الحبل والعناد والذكا بحل عندا خدمن علماء المسلمين بك من في بيده شئى مخصوملكه لا يجل لاحد الاعتوام عليه لروا لمحتار هيهم جم اكربيمتها لا اداوه بالكل خلاصت تشرح ا ويرحبل ويعنا وسيع جمعلاسته اسلام ميس سيسى كمع نزويك بجي جاكز بنیں ہے ملکہ جینیز صب سے قبضہ پ زمان زقد تم سے حلی آتی ہے وہ اسی کی ملک سمی جائے گی ا ورکسی کواس برا محتراض کاحق حاصل نہیں ہے امام ابن محبر کمی المتوفی میں و حجے کے زمانیں سی معرکے بادشاہ نے ارا دہ کیا کہ ملک معرکی زمینوں کو ببیت المال دھکومیت کی تخولی اس دسے دیاجائے تواہن حجرا ورتمام ملائے وقت نے اس کوبا زرکھاا ورکہا ہے جا گزنہیں سے

ابن حجراسين فتاوى فقيهرس لكصتربي فهذاصريح فى انا نحكم لذوى اكاملاك واكط دقات ببضاء ابديه على ما هي عليه علامه ابن عابرين علماء كرام كوا قال كونقل كرين کے بعد فنریائے ہیں میران ایمئہ فقہاء کا کلام سیصن کے نزد کیے مصرورنثام کی زمینیں وقف على المسلين بيں ورہ بھی اس کوما تر نہیں سمجھتے کہ جن لوگول کے متبعند ہیں حجزمینیں مالکا تعرفات كيساعة قديم سيحلي أني بي ال كا قبضه سطا ديا جائ فكيف لصح على مذهبنا با نها مماوکت کاهلنا توبه*ار به نزدگی ربعنی نرسیب منفیرس برکردبیرزمینیس اصحاب* ا داختی کی مملوک ہیں ان کے قبعندستے لکا لناکیسے درسٹ ہوسکتا ہے ملکہ بیصر کے ظلم سے ' قرآن پاک اوراحا دبیث نبوریداور می زنمین اور فقهائے عظام کے اقوال سے ثابت ہواکہ مانك اراصى كواس كى زبين سيدخارج كرناا ورملكينت ختم كرنا مشرعاً ناجا كزسيدهاكم وتت ببهنين كرسكتا اوربزحكوميت ابيباكوئ قانون نا فذكرسكتي سعا كرحكوميت وقتت مالكان الطفى كوكجير معاوصند وسيركري ملكيت سيدخا رج كمرتى سيرتوهي اس وقت صجع بهوكا مجرمانكان اداخى دضائم زمول جيسے كدفترآن باكب كے حوالہ سے گذواسے الاان تكون تجارته اكرما ليكان الأضى ابني برجنا مندي سيرنبهي وسينت توحكومست وقت کے لیے بھی میرگزیہ جا کزنہیں سے کہ وہ کچے معا وضد دسے کرزمین حا یا کوئی ایسا قانون نا فذکرسے حسب قانون کے ذریعے سے توگوں کی حق ملکیت ختم ہو۔ ببائے بہرکیعت مالکان ادامنی کے حقوق ملکست کوختم کرنا تشرعاً ناجا نُزاورانکیے : کلم ہے *جوکہ حکومیت وقدت با مسلمان حاکم کے لئےکسی طرح تھی جا گزیہ*یں ہے۔ والله ويسولهاعلمريا لصواب -

الاستثقاء

کیما فراتے ہیں علائے دین دریں مسئلہ کہ اکیب آدمی نے اپنی وا دی کا دودھ بیاہیے کہا ہے آدمی اپنی تھیفی ہے تھی کی لڑی کے سابھ نکاح کرسکتا ہے

یابنیں شری حکم بیان کیا جائے۔ المستفتص دیجے مدری فمترانی

المستغنض بیچدمدری فمترانورساکن مدحوصبیده ضلع کسیالکوس الجوانب

صورت مسئوله میں نکاح حرام ہے کہ ونکہ ہوھی کی لطکی آد می کو دودہ ملیانے والی کی اولا دہے اس کے سائڈ نہیں ہوسکتا ، فقہا موکرام فرائے کی اولا دہے اس کے سائڈ نہیں ہوسکتا ، فقہا موکرام فرائے ہیں محدید علی الدخیری ابوا ، من الدخاع واصولها وفود عدمامن النسب والدخاع جمیعا گرفتا وی نظامہ خراجہ کا نظامہ خراجہ کا نظامہ میں کاح مرکز نہیں ہوسکتا ۔

والنث ورسولها علمها لصواب

لاستغتاء

نی زماننا صرفریدانی و مذنیه موضوع مجنت سے حال ہیں شرویت بخ پاکستان کے فاصل ججان نے رحم اور سنگساری کو ہم صورت سمزا بخیر شری قرار دیا ہے دوئ یہ فرا یا ہے میصور نبی اکرم صلی الڈ علیہ ولم نے کسی زانی یا مذند کورتم فرمانے کا حکم صادر نہیں فرمایا جس مذیرہ محا بیہ کور حم فر ملے نے کا حکم فرما یا گیا۔ اس ہیں تاویل ہدی ہے کہ وہ محورت فاحشہ پیشید ورب حلین حقی۔ اب تک ہما رہے علم میں بی تقاکد نثا وی شدہ مردیا مورت براگرز نا تا بت ہوتو وہ رحم ہوگا گرفیصلہ نشریوت بنج کے بعد صورت تشکیک کی سکنیت کے لئے آپ سے ستھنسر ہوں کہ مدیس صفری بالتف میں کرتب معتمدہ کے واضح حوالہ جاسے سے اور خلفائے را شردین کے فیصلہ جات بی اکرم صلی الندع لیہ وسلم کی احاد دیث سے اور خلفائے را شدین کے فیصلہ جات اور آئم فی تہدین وکم تب فقہ معتبرہ کے حوالہ جات سے صورت مسؤلہ کا ہجا ب جهر منتبیرا حدیناں نقشدندی جاعتی مخصنع عربیر۔ ڈاکنا رنہ جیک ما مہنی *تحصیل وضلع ملتا*ك ۔

الجواب تعوينه تعالى

برتقد برصحت صودرت مسئوله جهال تكب مسئله دحد، رجم كاتعلق سير صحيح احادبيث اوراجاع صحابرسي ثاببت بيعتمام فقهاءاورا يخترمرام رحم کے قائل ہیں البند فرفہ خارجیبیے اس کا انکار کیا ہے۔ یشرعی پنے نے جی غالباً اس دفت کے علماء و ماہیہ خارجیہ سے متا نرم کھرا کیک عظیم حدیثرعی رقم کا انکا كرديل بدوربزرم توحديث باك اوراجاع صحابه سيناب بيتمس الأممن سرخى رالمتوتى ٥٠٠ هج كيفة بي \_ واماالد جمينهو عدمشورع ني حق المحصن ثا بيت باالسنية الاعلى قول الحؤالج فانهمرينيكوون الوجبم *كدرجم حديثرعى فحصن سك* حن بن تابت ہے سابھ سننت کے اس کا انکار خوارے نے کیا ہے رمبسوط فیر کے ا مام بخاری نے اپنی سندسے مساتھ ابوہ ہرمرہ دصنی النڈعندسے رواینزکی ہے کہ الیک مردریا عزب مالک اسلمی با رگاه نبویت میں حاضر بہوستے ، عرض کی یا رسول الندط میں نے زناکیا سے اور اِنہوں نے چارمرتبر بدلفظ کہے حصنورصلی التیعلیہ وسلم نے فرالا نے ان کو بقیع میں رحم کیا وہ ہواک برط ہے تی کہ ہم نے ان کو مقام حرق میں تم کر دیا دیجاری منربعیت میشندا ) مزیدا مام بخاری نے باب *الرجم با المص*لی ويصلى التزعلب وسلم فيدان كاحنان ديطيها واوران كافكر خيركياامام بخارى نيركتاب الحدودس اكيب طومل حدميث مس ذكركيا سيركرحفرات عمرفاروق نے نے فرمایا کہ رحم حق ہے کین مجھے ڈرسے کہ انکیب نرما مذگذر نے کے بعد تعفی لوگ به که دس می که رحم نبیس سے بیرلوگ البند کا ایک اسم فریف دھیوال

سے گمراہ ہوجا میں گے با وجود مکرحم رصر شری ہی ہے ، رحم اس بیہ ہے حجز زا کمہ سے اور محصن ہونواہ وہرد ہویا بوریت ہوسٹر طبکہ گواہوں سے زنا ٹابت ہویا حل ہویا ا تراریو رصحیح بخاری فخذا) زانی میب قاصی کے ساسے زناا ورفیسن مجرے کا اقراد کمرے گایا گواہ زنا پراوراس کے محصن ہونے پرگواہی دیے دہی گئے توزانی کورجم کیاجلئے گا زناکا فہرت جارگواہوں سے بازانی کے قرارسے یا حمل سے مہر کا اور محصن ہونے کے تبرت کے سلة صرف دومرد بالكيد مردا وردويورتين گواه كافي بي، محصن مهونے كى ساست شرطي نبرا ازاد ہونا یا عاقل ہونارہ بالنے ہونا یہ مسلمان ہونا ہے تکاح صحیح ہونا ملا نکاح صحیح کے ساتھ وطی ہونا ی میاں ہی ہ دونوں کا وقت وطی میں صفات ندکورہ کےساتھ متصعت ہونا امام مرضى فرماسته بب ان النبي صلى الدّمانية وسليد يرجيعهما عزاً لعدما سنال عن احصان ويجع الغامديته كهني صلى الترعلية وسلم نے ماعز كورخم كيا جبكراس كے فحصن ہوسنے سے سوال كم لیا اور نا مدبه کوهی رهم کیا۔ اس کے سوااور کمی اصادبیث بی حجد کر رهم کے نتبوت برالالت كرتى بي زمبسوط من<sup>ساج 6</sup>) علا مدعلى بن ابي مجر خرغانى المتوبى ١<mark>٩٥٥ ج</mark> صاصب مارير فرطت بهي وإذا وجب الحريكان الزانى معصنا رحبه بأالجادة حتى بوت *ا ورجب مدول*جب بهوجائے اورزائی محصن دسٹادی منٹرہ ہوتواس کو تغیروں کے سابھ رحم کیا جائے تی ئے اور آخریں صاصب براہ تھے نے ہیں دعلی ھذاہ جماع الصعابت کراس پرصحابہ كااجاع واتفاق بيربدا بيرصيم علامه بدرالدين عبى حنفى المتوفى ٥٥ معجوفسرا تيب كمه حدیث یاک میں ہے کہسی مسلمان کاخون گراناجا تزنہیں مگرتین جیزوں کے سابق ان ہیں۔ ایک زنابیدالاحصان سیداس کی تخریج امام ترمذی امام نسبائی *اوراین ماجه نے کی ہے دہی*نی شهر ) نعین اگرزانی محصن رشادی مثیره ) سیدنواس کورجم کیاجائے تگابت بواکراگرزانی شادی منده جدتواس كورم كياجائے كا اگرين شادى شده دكنوالا) ہے تواس كوسوكونسے النے جائیں گے انچے صاحبان کی بیرتا ویل کروہ موریث فاحشرہی ایپیٹیدورا ور برطین متی رحم کے

کے انکار کے لئے بہتا ویل عیر معتبر ہے کیونکہ رجم توکیا گیا تھا ہم صور صلی التعظیہ وسلم کا صفرت فا مدید رضی اللہ عنہ اکورجم کا حکم فرانا ہی رجم کے خبوت کے لئے واضح ترین ولیل ہے اور صفرت ما معتبر الکہ رضی اللہ عنہ المحرجی محصن سے ، حضرت فا مدید ہی محصن تھیں ، اس وجہ سے تمام فقہاء اسلام اور آئمکہ کرام سے شاوی شدہ زانی اور مزنیہ کے لئے رحم کی حد تقروفرائی ہے ، اور اس برصی ابر کرام کا اجماع ہے ، اجماع کجا ئے خود ایک عظیم شرعی دلیل اور جبت ہے ، گویا کہ یہ رحم جبیبا کہ سنت نبور ہے تا بہت ہے ۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے جی تا بہت ہے ۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے جی تا بہت ہے ۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے جی تا بہت ہے تا بوری سے تا بہت ہے ۔ اسی طرح اجماع صحابہ سے جی تا بہت ہے تیزی بیخ اور بنا بہت ہی خلالے ہے ، رحم کا انکار صرف خارجوں اورونا تی شرعی مدالت پاکستان اس کا انکار کرتی ہے تو گویا کہ دہ خوارج کے نظریات سے متا فرے جہاں تک رحم کی شرعی حدیثیت ہے وہ ہی ہے کہ شا دی سندہ زا نبیا ورزانی کے متبی مار مارکرختم کر دیا جائے ۔

والنئر ورسوئه اعلمها لصواب

## الاستفياء

کیافر لمتے ہیں علماء کوام اس مسئلہ ہیں کہ موضع او ظیال تھیں کا رووال ہیں قدیم سے ایک احاط قبرستان ہے جس پر حسب ذیل اختخاص نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس جگہ ہر گردیونی و لکا یا گیا ہے اب اس کو تویلی کی فشکل بنا یا گیا ہے یہ کام علا وُالدین ولد ہو لاا ور مہرالدین ولدعلا وُالدین دینے ہو اقوام راجہوت ساکن دیبہ نے قبرستان ہیں کیا ہے اور قبرستان کی ہے حرمتی کی ہے شرعی حکم تحر بر فرما کر ثوا ب وادین حاصل کریں ۔

قبرستان کی ہے حرمتی کی ہے شرعی حکم تحر بر فرما کر ثوا ب وادین حاصل کریں ۔

سٹا کمین ہے۔ اقبال ولد مہر دین ، ہوا بہت علی ولد منشی ، نیا زعلی ولد کی محرمساکن اور مطیال ضلع سیالکوسط ۔

او مطیال ضلع سیالکوسط ۔

صورت مسئوله میں جہاں قبرستان یا مسلانوں کی قبرس ہیں ۔ ان بیرقبطند کرنا تشرعاً

٧.

سمرام ہے پیونکرترستان وقعت ہوتا ہے۔ فات الوقعن کا پیلک<sup>،</sup> وقعت کسی کی ملک نہیں ہوتا اورينهى اس بركونى قالبن بوسكة ب فتم هوتصوحت فى الوقف بعاليس لدوتغيرا عاقد كان له فكا بعونه المجرتبرول يركو بروينيره لكانا التبرول بيرياول ريحف اورقبرول بيمينا هجرنا بهتام فغل فترعام مين فتاوئ رضوميه كفالسمي سيك كتبرول برحلينا الطنا بيهمنا حرامهد و قدصوح علماء المودر في سكنة حادثنه في المقابرحوام كقرشان میں راستزبنا نا تاکرول<sub>ا</sub>ں سے *لوگ گذریب حرام ہے مسل*ان کی قیر بہ<sub>ی</sub>اوں رکھنا ہی ناجائز ہے کیونکہ اس میں قبرکی توہین اوٹر ہے عزتی ہے۔ ہم صوریت قبرستان ہرقیف كمناهيراس ميں سے گذرنا قبروں برجانیا ، تھرنا، گوبروینرو لگانا برتمام کام حام ہیں ۔ علاؤالدين اوربهردين راجيوت كوجابية كرقبرستان سي تبضد حيوط دي اورقبرستان كي توبین اورسیعزتی مذکرس اور قبرستان میں گوبروینیرہ ندنگائیں اوربز ہی گذرسے کے لئے داسة بنائي اگرعلاؤالدين اورمهردين قبضديزهيوشين توبحام مسلمانوں كوچا بينے كدورہ حکومت اورعدالت کی طرف رحج ع کرب اورزبردستی هی ان مے قبضه می کروا دی ۔ بو کر شرعی طور ریضر *ور*ی ہے۔

والله ودسوله إعلمها الصواب

الاستفياء

کیا فرماتے ہیں ملائے کوام دریں مسئلہ کہ صفور پر نور خومف اعظم دستگر بہران بہر خورت انتظابین رض النہ مند کی جو بہرا مدن مسینی ہوں ہے کہ ہارہ سال کے بعدا کی مائی کی انتہا ہے ہے یا نہیں اور کس کتا ہے ہیں یہ واقعہ ہے ، دوسرا سوال یہ ہے کہ صفور سیندنا مؤسن اعظم شنے قبرستان سے کئی سوسال کے بعدا کیے برانی قبر سے سا دیکی ہواتا ہوا ایک گوبا زندہ ہم آ مدفر ما یا یہ واقعہ نظر سے نہیں گذرا کہا ہہ جی کسی کتا ہے ہوا کہ ایک ہوا ہے ہوا ہوں ہے کہ موالہ جا سے کتی سوسال کے بعدا کیے ہوئی ہوئی میں کتا ہے ہوا کہ ایک ہوا ہوا ہے جا نہیں جواب ہم حوالہ جا سے تحریم فرما میں ۔

سائل نور فرتر حریری جاعتی نقشبندی ، جیث بیال نشریف الحدار

معزت سیدی وسیدنا عوف اعظم رضی الملاعنہ کے بے شمار کوا مات ہیں سوال میں ہوکرا مات دریا فت کئے ہیں ان کا تذکرہ علامہ غلام علی شاہ قا دری نے اپنی کتا ب درہ الدارین نی منا قب عوف الشقلین ہیں کیا ہے۔ تکھتے ہیں کواکیک مرتبہ آب دریائے دکھا پر بیشتر لعین نے ویل ایک صنعیعہ عورت رورہی میں پر چھیے ریاس نے دہا یا کہ بارہ سال کا عرصہ ہوگیا ہے کہ میرا بدیا ہما ایک ورب ہی تفایص نے سورت عوف المائی اور دریا ہیں طور ب کیا تفایص نے سورت عوف العظم شے دعا فرائی اور دریا بی میں موش وخروش بریا ہوا۔ اور شقی ضعیفہ کے بیلے کی مجعد دہن راتیوں کے بانی میں موش وخروش بریا ہوا۔ اور شقی ضعیفہ کے بیلے کی مجعد دہن راتیوں کے بانی

سپراک بیرزاله باصحا فرحروس وطائعانام ودواب وانعام و آنچدودال بود صیح وسالم برآ مدمردم متعجب ما ندندرورة الدارین هایی ارشریسیت التواریخ مشکی صعیح وسالم برآ مدمردم متعجب ما ندندرورة الدارین هایی ارشریسیت التدمیلیه بست بیر صغیرت عورت عورت التدمیلیه بست بیر محضورت عورت التدمیلیه بست محضورت عورت مسئوله بس جودوسری کوامست کے متعلق استفسار کیا گیا ہے وہ بسی صحیح ہے جبری سلمانوں اور میسیا ئیوں کا باہی مناظرہ ہوا توعیسائی کھنے لگے کہ ما رسے مینی ملمیالسلام مردول کوزندہ کرتے ہے محتصلی التدمیل التدمیل الدیمانی التومیل مقام تو میں بہرت ہی بلزیدے معیسائی ایک قریمی مردے نفرہ کورندہ کرسے تا مول ، بها رسے نبی سلی التدکا تا بع فرال بہرت ہی بلزیدے معیسائی ایک قریمی حضورت مول التومیل التومیل التومیل کو سے کھی مول التومیل التومیل کا مقام تو بہت ہی بلند ہے ۔ معیسائی ایک قبر برچھ رہ خورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تھورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تھورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تھورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تومیل التومیل کو سے کا تھورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تومیل کو میا کہ تومیل کا مقام تو میا ورت اعظم رضی التومیل کو سے کہ تومیل کا مقام تو میا ورت اعظم شی التومیل کو سے کہ تومیل کا مقام تو میا کہ تا میا کہ کا مقام تورث اعظم رضی التومیل کو سے کہ تا ہوں ، بیا ورت اعظم شی التومیل کو سے کہ تومیل کو میا کا معام تا کھورت اعظم شی التومیل کے کہ تا کہ تا ہوں کا میا کہ کا تو میا کہ کیورٹ کا تا ہوں کا کہ کا تو میا کہ کے کہ کھورت کے کھورت کی کھورٹ کا کھورٹ کو کھورٹ کے کھورٹ کو کھورٹ کا کھورٹ کا کھورٹ کے کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کی کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کو کھورٹ کا کھورٹ کو کھورٹ کے کھورٹ کو کھورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کورٹ کے کھورٹ کورٹ کے کھورٹ کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے ک

ركي أبيب ضعيف عودريث ١٢

لهذا حبب وہ قبر سے باسر نسکا تواس کے ملحق میں سرگی تھی ' قوال نوشی المیسمرود گویاں وکنکروزنان میرون آ مدار درۃ الدارین طالع ) محضرت غوت رضی المیسمند کے بے شارعجیب وعزیب کوامات ہیں ۔

والمتش ودسولم اعلعرما الصواب

#### الأستنفياء

چند مسائل مطرے تنازع بیں ہیں ان کامل مخربر فرمائیں۔

۱- ایک مولوی کہتا ہے کہ امام حنیف علی مشکلشا کا کوئی بیٹا نہیں ہے اگر کوئی
مالم دین امام حنفیہ کوعلی کا بیٹا ثابت کرے تو میں کان کٹوا دول گا دہ) امام حس طلیسلا نے سوش دیاں کیں 'بی صلی اللہ نے تنگ اگریم بولوں کا مکم کا دہا ہوکوئی کا مراح سے اللہ کے مسابلہ کا دہا ہوکوئی کا مراح سے دالا ہے سب صنور میلی النہ علیہ ولم کی آل ہیں اور سب برد رود برط صاحاتا ہے کہ اللہ ہے سب صنور میلی النہ علیہ ولم کی آل ہیں اور سب برد رود برط صاحاتا ہے کہ اللہ عد سائلہ ہے جو بدری احد دواز موجیا نقت بندی ۔ ضلع حجنگ

سائلے۔ چرمہری احمد دار حرجیا ست بن الجواب بعور نہ تعالی ۔

ار صفرت فرد مند مند مند مند مند مند التلاوج برکے صاحبزادے منظا موتین اور مند کھا ہد کہ صفرت علی رضی التلاعند کے انتخارہ لوکے اورا نظارہ لوکیاں تنہیں ۔ اور مندرت علی رضی التلاعند کی نوبیویاں تنہیں ، صفرت خولہ مبت مجعفر بن تنہیں جوا ہو کہ بیوں تنی الله عبد کی نوبیویاں تنہیں ، صفرت خولہ میں المالی ہوئے ، ارجوالہ عمدۃ الطالب اکپ کی والدہ معدال من محدال برتھا آ بکو محدر بن صفیہ اور فرد صفیہ اور فرد صفیہ ایس کی والدہ معدال من محدرت خولہ کا لقب صفیہ بھا ہے ۔ اس معفرت خولہ کا لقب صفیہ بھا ہے ۔ اس معفرت خولہ کا لقب صفیہ بھا ہوئے اور الم مج کوفوت میں ہوئے اور صفرت علی رضی الند عبد کے نشکر کے سلم بروا دیں ہوا کہ سے کے آپ بہت ہوئے اور الم مج کوفوت ہوئے اور صفرت میں اللہ عبدا ورم ہا درا ورش میں اللہ عبدا کو سام اور فرا ہم کے اور الم میں میں اللہ عبدا کو اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ عبدا کو اللہ عبدا کو اللہ عبدا کو اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ عبدا کو اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ عبدا کو اللہ عبدا کے اللہ عبدا کے اللہ کو اللہ عبدا کے اللہ کو اللہ کا کو اللہ عبدا کو اللہ عبدا کو اللہ کا کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

Marfat com

لتخص فحدصننيه كالكادكرتابيد اوركيتا جدكهم صنرت على مضى التدعنر كمد بييني يخة وعلم تا ديخ اودعلم انساب سيدنا واقعت بيدر۲) حضرت امام حسن عليالسلام نے متعدد شادیاں کیں الکین گھریں بیک وقت جا رہویاں ہی موتی تھیں کھارسے زائدنهبي بجبب سى كوطلاق وبتقاتوهيردوبسرى عورست كمے سابھ نمكاح فرما ليستے لوك اس ليئة نكاح دينظ كدان كاتعلق اولا دِرسول يصلى النزَّعليه وسلم بسع بهوجاستُ ا وررصناست رسول حاصل بواكي وجرست صنورصلى الترعليه وسلمسف بياربيويول كاحكم تنهي فرما يا بلكها وعورتون كاحكم توبيط نازل بهويجا عقاء مولوى مذكور علم تاريخ آوَر قرآن كەنزول اورامام حسن علىدائسلام كى تارىخى زىندگىسے ماوافق بىرسى/ألسس مرادحن مپردرود باک پڑھاجا تا ہے حضوثری اہل بیست اوراولا درسول مرا دسیے تنام بوكسم ادنهي بيب امام بهيتي رحمة التُدعلية فرمات بين كرحفرت ام سلمرضي التُد يحنهاسه روابيت سيركرنبي فلي الترعليه وسلم ني حضرت سيّره فاطرحني في الما اليناء شوبهراعلی رضی النیجند) اوردونوں بیٹول آئٹنین کولاؤ و مسام تیں توات نے نے ابنى چاد*رمبارك لى اورىم برفزال دى اورفرما ي*ا للهمهوّ كاء آل يحسمد فاش<sup>عل صلوا</sup>نگ وبوكاتك على آل مصمدكها جعلتها علي آل ابواه بيمر آنك حبد مجيد لمصالمتربياتك میری آل ہیں تو اپنی صلواۃ دورور اور بہتیں آل مجتر بیرنا نے کسرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پرصلواۃ اور برکتیں نازل فرکائی ہیں۔معلوم ہوا کہ پرلوگ اوران کی اولادآل بمي اوران پرې درود برُصاجائے کا درشفنة الصادی میسا کشی اُفحاد بیث اور روایا ست كے مطابق آل سے مراد اہل بریت رسول اور آل رسول سے تمام کوگ مراد بہیں ہیں اور ہندی والله ويسولها علدما الصواب

کیا فرن<u>اتے ہیں علیا ہے</u> دین دریں مسئلہ کہ موراجا نورے حلال ہے۔ یانہیں ؟ بمعہ

توالدجات کمتی بخربرفرائیر، معائلے ، مهرالدین بیٹ نارووال ضلع سیالکوی الجوایب

مور علال بعدفقها وصنفیرنداس کے حلال ہونے کی تصریح کی ہے۔ رشنیرالکلام صلی)

والتُدُودسول اعلىم با لصواب -

الاستفياء

کیا فرماتے ہیں علمائے دہن اس مسئلہ میں کہ ہم سب سنی عفاء کی سترہ رکھتیں اداکرتے ہیں جن میں غازوتر کے بعدوور کوت نفل بھی مشامل ہیں ابسوال بہر ہے کہ قراف کے بعدوور کوت نفل بھی مشامل ہیں ابسوال بہر ہے کہ قراف کے بعد جودونفل بیڑھے جاتے ہیں ان کا تبوت بشرح ہیں ہے یا نہیں کتب احادیث و فقہ کے حوالہ سے نبوت محربر فیرمائیں۔

المستفتى مشتاق احمد الكويت المملكة العربير -ص-ب بيهم الحواس

صورت مسئوله بن بنازوتر کے بعد صفیہ جودور کعت نفل پڑھتے ہیں۔ان کا احادیث صحیحہ بن نبوت موجود ہے ، وعن انجی امامندان النبی صلی النہ علیہ وسلمکان بصلیہ ابدا نوتو و هو جالس بند ان فیصا اذا زلزلت اکارض وقل باایہ الکفرون موالا احد رمشکو ہ شریب مالا) معنرت ابوا با مہسے روایت ہے کہ بی سلی النہ علیہ وسلم مازو ترکے بعد دورکعت نفل بیمٹ کر بڑھتے ہے ، جس بی بلود قرائت مورہ زلزال فارسورہ کا فرون بیٹو کا کر ہے تھے ، جس بی بلود قرائت مورہ زلزال اورسورہ کا فرون بیٹو کا کر ہے تھے امام احد نے اس کوروایت کیا ہے ، اعلی صفر افرائ مورہ کے مورائد مرقد ہ صربے جزئیہ بیان کرتے ہوئے کہ تھے ہیں کے موراقد میں مالی النہ علیہ وسلم نے پر نفل بیٹو کو کر ٹیر بیان کرتے ہوئے کہ تھے ہیں کے موراقد میں مالی النہ علیہ وسلم نے پر نفل بیٹو کو کر ٹیر بیان کرتے ہوئے کہ میں متبار سے مثل بنیں میں مالی النہ علیہ وسلم نے پر نفل بیٹو کو کر کر ہے گھوسا تھ فرما دیا کہ ہیں متبار سے مثل بنیں

والثه ودسولم اعلمربا الصواب

### الاستفتاء

کیافرواتے ہیں علیائے دین ومعتیان سنرح متین اس مسئلہ میں ایک بینی امام ہے حب نے عامعة المسلین کے منعقا کے خلاف ایک شخص کا جو کہ مزرائی تفاجنا زو برج جا ایا ہے اور جہا نے دیا نے والے بیش امام کے بیچے نماز ایک مزرائی قادبانی کا جنازہ کیا جا گزیے اور جہا نے دیا ہے جا اور دیا ہے جا اور دوسنت فتوی دیں کہ بخری نقط ایک میں جا کہ میں اس کے ساتھ کیا ساوک نظر سے ایس کے ساتھ کیا ساوک میں اور دوسرے مسلمان اس کے ساتھ کیا ساوک کریں اس کے ساتھ دنیوی تعلق میں جا کہ نہیں ۔

العارض مولوی مرکمت علی موضع مراط ه نشریعی ، قمدانشرمت ممبر بوندن کونسل مراطره تلع سیانکورٹ ۔

# الجواب بعوبنه تعالي

صورت مسؤلی جنان کے لئے میت کامسلمان ہونا شرط اول ہے روالختار
میں ہے وسٹوطہا اسکام المیت کہ میت کامسلمان ہونا شرط ہے۔ قانون شریعیت
اسلامیداور قانون پاکستان کے مطابق مرزائی قادیانی جومرزاغلام احتقادیانی کونبی
ماختے ہیں یااس کومسلمان سمجھتے ہیں مطلقا کا فرہیں بدلوگ رمرزائی ہرگز مسلمان
مہیں ہیں ملبکہ کا فسر مرتداور فارج انداسلام ہی تفسیران کثیر میں ہے ومن قال بعدنہیا
بنی مکیفوکا بنا نکوالنفی جوشخص ہارے نبی رقدصلی الشرعلیہ وسلم اسکے بعدکسی کونبی سلم

كمرسه وه كا فرسے كيونكرو نفس قطعى كالمنكركافسرسے مرزائي چونكرغلام احدرمرزا كون سجعته بب وه كا فربي مبب مرزاتي كا منرموست توان كاجنازه بيرصنا وربيرها نا ناجانزس م انها غيرمشروعت لمغول تعالى و كا تصل على احد صنهدم الت البدا <sup>الي</sup>ن *قر أن ياك* میں ہے کہ کا فراورمنا فن کا حبنا نرہ نہ پڑیا پاچاہئے ا وریزکورہ صورت ہیں اگرجنا وہ پڑسھنے ا وربيرها نے وا نوب نے مرزائیوں کومسلان سمجه کریجنا زہ بیڑھا توکا فرمہوستے ان کوازمہٰ ہ مسلمان بهوناچا بهی*خ اور ذکاح کی بھی تجدید*لاز ما گرنی ہوگی ہومویا الاستغفادوالتوبہۃ وتتجديدالابيعان والشكاح دفتاوئ رضوبيه كداستعفارا ورتوبهم كرس ايمان اود بكاح كامى مخدد كرم اكرم زلائيول كوكا فرسجعة بوسة جنانده بيطها سي توكيهي وه فعل حمام كيم بكريكب بهوسئة توهيرتوبعلى الاعلان كرس ا ورخداسيدمعا في ماتكس اوراً مُنده عزم كرس كريم ايسے كام كار تكاب نہيں كريں گے، اگروہ توب كي توبېر ب وربذاب كرسا تقتعلقات منقطع كريئ جائيس اوربيش امام كوامامت سيريمى معزول كزدياجائ .

والله ورسولها علمه باكصواب

الاستفياء

میرے کے دوست مجن کررہے تھے کہ قرآن پاک سے فال لینا جائزے یا نہیں انہوں نے تجہ سے لچھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے رہنائی ماصل کروں ہیں نے اپنے دوستوں کو کہا کہیں علی پورٹٹر لین خط لکھتا ہوں و بل سے جوجواب آئے گا وہ تسلی نمنش ہوگا فتوی مخرر میز را کرشکر برکا موقع عطا فرائیں ۔
کید پٹن منورا حرسلہ ریا ، رسالپور ، اکوٹرہ نمٹک ۔

البواب لیجور میں تعالیٰ البیالی لنا جا گئے ہے حدیث پاک ہیں ہے کہ نبی صلی الٹرعلیہ وسلم نیک فال لینا یا لکا لنا جا گئے ہے حدیث پاک ہیں ہے کہ نبی صلی الٹرعلیہ وسلم

کے سامنے برشکوئی کا ذکر ہوا توصفور صلی النزعلیہ وسلم نے ضرفایا مال اجھی جی برہے اور برافشکون جو ہواس پرعمل مذکریا جائے را بودا وُد) فتا وی رضوبہ ہیں ہے کہ نیک فال جائز ہے گرزیک فال جائز ہے اور حدیث ہیں جو ما نعست ای جو ما نوسے اور حدیث ہیں جو ما نعست ای ہے گرکوئی قران سے فال ایستا ہے توجا کر ہے اور حدیث ہیں اور مدیث ہیں اور حدیث ہیں جو ما نوسے اور حدیث ہیں ہے اور حدیث ہیں ہوئی گرکوئی قران سے فال ایستا ہے توجا کر ہے اور حدیث ہیں ہوئی گرکوئی قران سے فال ایستا ہے توجا کر ہے اور حدیث ہیں ہوئی گرکوئی قران سے فال ایستا ہے توجا کر ہے اور حدیث ہیں ہیں ہوئی گرکوئی قران سے فال ایستا ہے توجا کر ہے اور حدیث ہیں ہوئی گرکوئی تو ہوئی ہے ۔

والله ودسولهاعلعرما إلصواب

# الاستفياء

کی فرطتے ہیں علمائے دہن اس مسئلہ ہی کہ ہا سبے ایک مولوی صاحبہ ہیں جور کہتے ہیں کہ اگرکوئی شخص آ زرکو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باہب نہ لمنے تووہ کا فرہوجا تا ہے۔ آب اس مسئلہ کے متعلق صیح نیصلہ کریں کہ واقعی وہ آ دمی جوآ زرکو ابراہیم علیہ السلام کا باہب نہ مانے وہ کا فرہوجا تا ہے ، اوراس مولوی کے پیچے نساز پروصی جا کڑے یا نہیں ؟

العارض طفیل احدق دری کموئی رطرانداد کشمیر۔ الجواسب بعورز تعالی

بحضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدکانام تارخ تھا اور آزرجیا کانام تھا تغیر
ابن جریدہ کا ہیں ہے کہ حضرت نجا برضر بلتے ہیں لیس آ زیدا با ا بواھید کر آزر تفرت
ابراہیم کاباب نہیں ہے ۔ علامہ آلوسی بغدادی تغییر دوے المعانی ہیں کیھتے ہیں کہ جمہور
علامے المسندت کی ہرائے ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والدنہ تھے کیؤنکہ فورلی لنڈ
علیہ وسلم کا ارشا و ہے لمدازل انقل میں اصلاب الطاھرین الی ادھام الطاھرات
والمشوکوں نجس کر ہیں ابتدا سے آخر تک یاک کوگوں کی بیٹ توں پاک نواتین کے
دالمشوکوں نجس کر ہیں ابتدا سے آخر تک یاک کوگوں کی بیٹ توں پاک نواتین کے
داموں میں منتقل ہوتا جلاکھا ہوئی اور مشرک تونیس ہیں اور حضوصلی التر علیہ وسلم کے

نسب بي كوئى متنرك نهب سيداور آزر حعزرت ابراميم عليه السلام كے جياكا نام تعااور اتب كالغظ بجا كيمعن مستعل سير . جير كرفران باك ميسير قالونعبدالعك والد ابانك الإلصيعرواسياعسل واستعاق وصعلوم ان اسماعيل كان عما كيعقوب كهصرت اساعيل عليهالسلام تصررت تعقوب عليهالسلام كيرجيا ينفرحا لانكقرآن ياك نے یہاں بھی لفظ اکب رہاہی استعال فروایا ہے جس سے مراد جیا ہے باہد ہنیں ہے اورب باست بی واضح ہے کہ صب کی مومت کغرا ودینٹرک پر ہوکاس کے لئے دعامغفریت نہیں ہے، حصرت ابراہیم علیہالسلام سے اسینے والد تاریخ کی وفات اورتع پرکعبر کے نبدا پینےوالدین کے لیے دعا ہے مغفرت فرمائی ۔ دب عضوبی الوالدی للمینین بیمایتوم المساب ليردب تجعيم يخبق ويدا ودميري والدين اودمسلما تول كخبش وسيءاكرحرت ابهم مليدانسلام كے والدكا فرم ستة تواكي سينبريہ جا ہے ہوئے كركا فرك يخت ش هي بوسمى كم والديبية معا مغفرت فرمات اصفرت الإيها كالبينوالدي كميك دعامنغرت كرناس بات كي دي اوي<sup>ا ال</sup> كرآب كے والدياك مومن مقر دنفسيرروح المعا في صلا) ثابت ہواكھنرت ابراہيم عليدالسلام كے والدما حدكانام تارخ نقا جومومن اورمسلمان بنتے موہوى مذكوركا بركهنا كدجرا زئركوا برابهم عليبالسلام كاباب ندمانيوه كافسريب يجاشي خودمولوى ننوكت

http://archive.org/details/@bakhtiar\_hussain

www.marfat.com

الاستفتاء

ایک ورت نے اپنے نکاح کوئے کروانے کے لئے عوالت میں دمولے وائر کیاہے اور عدالت اس ورت کو اُزاد کر دہتی ہے حالانکاس کاخا و ندطلاق دینے پر آیا دہ نہیں ہے۔ اس مورت کا دوسری جگہ نکاح کیاجا تاہے کیا یہ نکاح جائزہے یانہیں اگر فاجائزہے تواس نکاح ثانی پڑھانے والے بیٹنری کیا سزاعا نگر ہے گئے۔ اس کے متعلق میں فتوی دیا جائے۔

> عبدالغنى منبردار موضع كها داميكا ضلع سيا لكوط -الجواب بعورة تعالى الجواب بعورة تعالى

صورت مسؤله سي بهلانكاح ميح بدوسرا نكاح منعق تهي بها - كبونكه نكاح كفتخ كه لئة قامى مهرنا شرط بدقاضى كد بغير تنيخ نكاح نهي بوسكة ورفخة رسي به كفتخ كه لئة قضائة قاضى شرط بداور يعي فرورى بدك قاضى وبي الكاح فرخ كرر قورت كاخا و ندعد الت على موجود بواكر فا و ندموج ونه الرفا و ندموج ونه الكرفا و ندموج ونه اللاوم العرف في نكاح فن نهي كرسكة النوج لوكانا غائبال مد بين ها مالع في اللاوم العائب فقا و كل مضويه سي كه تقرل كه وقت حاضرى شوم النام اورض ورك بدنا و كل مضويه باب الولى مي الكرم المرت في تكاح فن كيا بدا ورفا و ندما حرف المناح في نهي بوكالهذا بيلائكاح برقراد بدا ورد و وسمرائكاح فهن بي بوكالهذا بيلائكاح برقراد بدا ورد و وسمرائكاح فهن بي بوكالهذا بيلائكاح برقراد بدا ورد وسمرائكاح في المورك بي المورد و المدن المورد و المورد و

، ب مسلمان قوم کیا فرمانتے ہیں علماء دین ومغتیا*ن شرع متیناس مسئلہیں کہمسلمان قوم* 

رجام) نائى صب ترسب يۇگول كولېرى طرح اعتماد سېرتا ئىھے۔اس كا يكام واكھاناياك ا درصان سمجا جا تاسے ملکہ نائی توگوں کومسلمان توم کا باعظ ہی تنصور کیا جا تاسیداور اس کے اعظ کا بیکا ہواکھانا بالکل حلال سمھاجا تاسید۔اس بنا دیراس کا وال سکے لوگوں نے مسی محد صدلتی جام حس نے عیسانی برا دری کی ایک تقریب تر ایک گائے کے گوشنت سے اسینے ہے تھ سے چاول لیکا سے جبکہ اسے ہج ری طرح علم تھا كماس كاست كوعيساتي لوكول نفرو ذرمح كياسه اورهرها ول كياكرس مين گوسٹنت *لیکا یانفاخو د* کھا یا ا*ور لوگوں کو بھی* کھلا دیا۔ بہا*ں نک کہ ہما رسے گاؤں* میں تقتیم کیا لوگول نے پرسمچھ کرکیزائ کے حیاول بکے مہوئے ہیں کھالے مگر بعد میں ہی نا ئی نمدصدین کہنا ہے کہ ہیں نے توگول کوسٹور کھلایا ہے۔مسلما نوں ہیں سحنت ہیجان بيدا ہواسے كراس فمترص لت مذكورنے لوگول كو دھوكر دیا سے اس فحرص لت مذكودك دثيى طور تركيها سزاجي فتوئ وسه كريوكول كواطبينان قلب يحطا فراياجك سألين وستراحد رسيداحد فنزيراحدمقام برص صلح سيالكوك الجواب كبوينه تعالي

صورت مسؤلہ میں عیسا یکول کا ذبح کیا ہوا جا نورحرام ہے فتا وگ افراقیہ ہیں ہے کہ عیسا ئی ذرکے تنہیں کرتے بلکہ جا نورکا گلاگو نتے ہیں با گلے میں ایک طرف حجری جونک دیتے ہیں لہذوان کا ما راہوا جا نورحرام اورم وارہ ہے اور مسلمانوں کے لئے اس کا کھا ناحرام ہے ۔ جن جسلما نول نے لاعلی میں یہ مردا را ورحرام کو نسمت کھا یا ہے وہ تو رہریں ۔ چونکہ کیانے والے فیصدتی مرد کو علی مطلایا جو کہ کوعلم نظا کہ ہمروا رہے ۔ اس نے مروا رہکا یا خود کھا یا لوگول کو جی کھلایا جو کہ سے نست ترین جرم ہے اور تھی رہ کہتا ہے کہ ہیں نے لوگول کو خس کے تعرب ہے اور کھی ایسے ہوا کہ اور اسلام اور اسلام کی تو ہیں کی ہے جو کہ کھنر کے قرریب ہے اور گئی اسلام اور اسلام کی تو ہیں کی ہے جو کہ کھنر کے قرریب ہے اور گئی اسلام اور اسلام کی تو ہیں کی ہے جو کہ کھنر کے قرریب ہے

اس کوکسی عالم باعمل اہل سندے وجا عدت کے حاصر ہوکر بخیر بیرایان اور توب كرنى جاسية أكرنية نوبدى كرية تواس كے سابق كى قسم كاربط وتعلق نہيں ركھنا چاہيے اورىزىي اس كے ساتھ كھا ئابىيا جا ہيئے ۔

والله ودسوله اعلم با كصواب ·

كيا فركت بن علمائے وثين اس مسئله بين كدا يعض بين تين أدميول في طلا قبير بغير الفاظ زبان كےصرف رسخطوا نگوطا ليگا پاان ميں سے انكي نا بالنے بجيھي سہتے۔ بعد ميں ان سے نردا وریا نت کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کریم نے طلاقیں دے دی ہیں کیا فقر صفی کے مطابق طلاتيس واقع ہوتی ہي يانہيں - بينواو توجودا

سأنك حافظ عبدالمالك ميك منبره ١٩ عبلو والطواكان خاص تصيل جينيوسط ضلع حفاك الجواب بعوينه تعالى

صوريت مسئولدي نابالغنيك كالحلاق نهركى ولا بقع طلاق الصبى الرنا بالغ بج نے کملاق دی تو کلات واقعے نہ موگی ۔ کلات دیسے کے سلے خا وندکاعا قل بالنے ہونا صروری ہے اگرطلاق نامه نکھاگیا ا ورخا و ندیسنے نکھا یا یا نکھ دیا اوراس بہدستخط کردسیے تو طلاق ہوجائے گ *اگریپرزبان سے کملاق کے لفظ اوا تہیں کئے و*ان کا نت صوسومنہ بقیع ا کطلات نوئ *اولے م* بنو (ردد المحتاد) سائل کے قول کے مطابق جسب طلاق وسینے والوں سے بار بار ہے جیا کیا ہے تودہ کہتے ہی کہم نے ولاقیں دے دی ہی تو الملاقیں واقع ہوجا بیں گی اور فِتان بېرصورىت دكورەصورىت سى طلاقتىن بوگئى بىرا ور نا بالغ كى طلاق نېيى بولى -والله ورسوله إعلىم بالصواب -

کیا فروانے بیں علیا میکرام اس مسئلیں کہ مسجد میں کھوسے بہوکرسٹنیکیر بہیری بیجیز

کااعلان کرناا ورمبزی کے نرخ بتانے اور سیزی کی تعربیٹ کرناکیا بیرشرعا ُ جا نُرنہے یا تہیں سائلے :۔ محد علی ساکن بوریوالی بمضلع سیبا نکوٹ الجواسب بعویز تعالیٰ

صورت مسؤلهی مسجدهی سبزی کا اعلان کرنا اوراس کے نرخ کا اعلان کرنا منع معے حدیث پاک بیں ہے افدارا ئیہ تدم من بینے او ببتاع نی المسجد فقولوا لا بے النشر تجادیک جب تم مسجد میں کو خرید و فروضت کرتے دکھوتو کہوکتم کوالٹر تعالی تجارت میں نفیع نہ دیسے ۔ فتاوی شامی میں ہے۔ مسجد میں خرید بیجنا یا خرید نا منع ہے اسی طرح مسجد میں بخرارت کا اعلان کرنا و کو کھم تجارت میں ہے کہی منع ہے مسجد میں بندا کواؤکر نا یا دنیا دی با تیں کرنا یا شور دفل کرنا بہتام ہی جیزی منع ہیں ۔ لہذا جو میں بندا و از کرنا یا دنیا دی با تیں کرنا یا شور دفل کرنا بہتام ہی جیزی منع ہیں ۔ لہذا جو ای میں بندا و از کرنا یا دنیا دی با تیں کرنا یا شور دفل کرنا بہتام ہی جیزی منع ہیں ۔ لہذا جو ایک منا ہے ایسے منع اسے منع کرنا جا ہیئے اگر باز ندا سے توسختی سے اسے منع کرنا جا ہیئے ۔

والله وسولهاعلمها لصواب

الاستنتاء

کیا فرطے ہیں علمائے دہن اس مسئلہ پی کہ اکیک گائے ہیں ہو کہ قربانی کے لائق ہے۔ اس مسئلہ پی کہ اکیک گائے ہیں جو حصے واربنہ ہی ملتا اب ساتویں سے اس میں جو حصے واربنہ ہی ملتا اب ساتویں صصے کا کیا کہا جائے ہے۔ صصے کا کیا کہا جائے تھے تھے تھے ہوا ہے۔ ماسط ممدانشرن ہا جوہ قلع سوبہا سنگھ ضلع سیا لکوسے

الجواب ببونہ تعالی صودت مسئولہ ہیں سامت صفے کمل ہونے چاہئیں بینی سامت عصر دار ہوں یا ایک آدی دوجھے رکھ لے اس طرح سصے کمل ہوجائیں پرنہیں ہوسکتا کرسا توال حصہ « چوجھے داروں ہیں تقسیم کیا جائے قربانی میں ایک حصری تقتیم ناجا گزیہے ہرجعہ کمل مورت من ما ساتواں معردار شرک ساتویں مصر سے دون جابوان النبی الله علیه وسلم خال البقوۃ عن سبعة و الجذور عن سبعة المحضرت جابر رضی النّرعند معلى والله عليه وسلم في النّرعليه وسلم في رائا گائے سات كى طرف سے سے اول اون شرحی سات كى طرف سے ہے اون اون شرحی سات كى طرف سے ہے اون في سات كى طرف سے ہے رمشكوۃ تشریعی نظر این میں ہے كہ اون فی یا گائے كاساتواں محد واحب ہے ، ساتویں مصے سے كم نہیں ہوسكتا البتة الك مصودال میں ساتویں مصے سے كم نہیں ہو سكتا البتة الك مصودال میں ساتویں مصے سے كم نہیں ہو گا برصورت مذكورہ مورت من كورہ مورت من يا ساتواں مصد دار شركے كیا جائے يا الك مصد دار دو صد دار شركے كیا جائے يا الك مصد دار دو صد دکھ لے اگرساتوی مصد کے جو چو شركوں نے ابنی تقسیم کیا توکسی کی بی فر پانی نہیں ہوگ ۔

کی فرماتے ہیں علیائے دین ومفتیان بغرع متین دریں مسئلہ کرزیدنے اپنی منکوم
ہیوی سندہ کوعرصہ تقریباً گیہ سال سے طلاق مغلظ بنر دیجہ یونین کونسل ہے دی تقی اب
مندہ کے دالدین نے مبندہ کا نکاح ٹانی مکر کے سے تقد کر دیا ہے جو کہ ابھی ٹا بالنے ہے اور
ایجاب قبول خود کبرنے کیا تھا بھیر مکر نے مبندہ کو ایک پوم کے بعد طلاق دے دی تھی ہس
کودش پوم گذرہے ہیں اب اندریں صورت مبندہ نے ذید کے سابھ نکاح تحدید پر شھولیا
ہے جو کہ ابھی مدرت بغری پوری نہیں ہوئی میرف دس ورث یوم کی مدرت کے انداز نکاح تجدید پر شھولیا
ہے میں ارت نظری اوری نہیں ہوئی میرف دس نکاح ٹوال نے نکاح بر شھا ہے ۔ اس
نے دیدہ دانستہ نکاح بیٹھا ہے ۔ سہندہ کے والدین نے بھی مبلایا تھا کہ دوبا رہ طلاق تھئے
کودس پوم ہو گئے ہیں نکاح ٹوال ادام مسجد بھی ہے لہذا ان حالات کے ہوئے ہوئے
سنری احکام کی دوسے اسے امام مسجد کے بیچھے نماز جمعہ ودیگر نماز پنجاگا نہا جا بوت ادا
مرنے کا کیا حکم ہے ۔ اہل دیرہ طرات ہیں ان حالات مذکورہ سے بہت تشویش ہے ۔
مرنے کا کیا حکم ہے ۔ اہل دیرہ طرات ہیں ان حالات مذکورہ سے بہت تشویش ہے ۔
مرنے کا کیا حکم ہے ۔ اہل دیرہ طرات ہیں ان حالات مذکورہ سے بہت تشویش ہے ۔
مرنے کا کیا حکم ہے ۔ اہل دیرہ طرات ہیں ان حالات مذکورہ سے بہت تشویش ہے ۔

حاصل کریر

سائلت يحكيم فمشفنع وسائلان جاءت نقشه ندر موضع بهيله مطعار تحصيل وضلع قصور الجواسب بعورنه تعالی

صورت مسئوله ب نکاح نانی براست حلاله جو مکرسکے سابھ کیا گیا ہے وہ بزنکاح ہوا سبط نبرطلاقتين الميونكه نابالغ بجيرمذ خودالجاب وقبول كرسكتاسيدا ورمذبي طلانني فيصمكنا سيمكيونكه فقهاءكرام فرماسته بيب كاوكا بيته لهم على انفسه مدوكا ليقيع طلات الصبي صورت مذکوریمی حبب نکاح بی مواقه طلاق کاسوال بی پیدانهیں موتاجب بنیا دی طور بربرسے سابھ نکاح ہی نہیں ہوا تو ہے رزید کے سابھ حود دیا رو انجر دید اکاح اکیا گیا ہے وہ بھی نہیں ہواکیونکہ زمیرسنے جسب طلاق مغلظہ کم طلاق ٹنلاں ٹر) بقول سائل دی ہے توزید ریسنده قطعاً حرام ہوتکی سے رحب تک مبندہ کا تکاح کسی عاقل بالغ کے سابق منركيا جاسئة توزير بربر بهنه وحلال ننهي بروسكتي ربيش إمام سفرز بدكے ساعة مهنده كا نكاح پرطھا كرفعل حرام كا ارتكاب كيا ہے يہيں امام پرلازمہے كہوہ مبندہ اورزيدكو کے کہ جرمیں نے تہا لا ماہی نکاح کیاسے وہ نکاح نہیں مجار زیدا ورمہندہ آہیں سے حداموجائيں اگرمیندہ ہی جا ہتی ہے کہیں زید سے سابھ ہی نکاح کروں تو پہلے کسی اود بالغمرد كميسا يتذنكان كركير وبإب سيسطلاق ليين كيون بعيرانه يعرن يوركم ساعظ نکاح کرسکتی ہے ہمولوی مذکورکوملی الاعلان ا وروہ گواہ جوزید کے نکاح ہیں تشریکیٹ بحست بي توبركرس - مليك مولوى مذكوراسين فكاح كى بحي مخدمد كرسي أمام تويزبي محمة الونميراس كريجي نما زجهه وغيره بركنه ندييره الماسئ ـ

والله ورسولها علمريا الصواب

الاستفتاء

کیا فرہ تے ہیں علامئے دین اس مسئلہ ہیں کہموضع میال میں ایک ادی کے گھر ہے

نیم شریف عا - و بل محبس میں ایک آ دمی نے مولوی اعظم سے مسئلہ دریا فت کیا کہ مہری شری کننی ہے تواہوں نے ہجاب دیا کہ ہم کا قت برہے - اس بر در دیا فت کیا کہ مہری شری کننی ہے تواہوں نے ہجاب دیا کہ ہم کا قت برہے - اس بر در دیا فت کیا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ دسلم کی مبٹی صفرت فا طمند السزم راء رضی اللہ عنها کا نکاح حب صفرت علی کے سابھ ہوا تھا تو ۲۲ درہم باندھے کئے تومولوی صاحب نے بیجاد با جواب دیا کہ عالی تو ہوا تھا تو ۲۲ درہم باندھے کئے تومولوی صاحب نے بیجاد با ان ۲۷ درہم بر رنسو ذیا اللہ کہ سے مقاب کے باس کچے تھا ہی تنہیں 'اور محفرت علی کو بہا در توحفرت خالد بن ولیڈ سے میں بیای کہا کہ آب نواہ مخوا محفوا معمورت علی کہا کہ کہا کہ آب نواہ مخوا میں بیرے کہا دیا نہاں کہا مہیں کے تربیب معززین جیٹے ہوئے تھا ان بس سے دونے مجھے بدوا تھا کہا کہا کہا گیا و بال بیس کے قریب معززین جیٹے ہوئے تھا ان بس سے دونے مجھے بدوا تھے میں کہا کہا کہا گیا و بال بیس کے قریب معززین جیٹے ہوئے تھا ان بس سے دونے مجھے بدوا تھے میں کہا گیا گیا ہوئی عبدالعزین مستری عبدالکریم 'اب انتاس بیرہے کہا بیصر با ادا بی کے لئے مشربیت کا کیا تھی ہے اورا ہے عقا مہ والے کے پیچے اماست جا ترسیم یا ناجا ٹن جو بول

سيّدخادم صين شاه مقام سنوال شريف ضلع كولنى آزاد كشمير -الجواب تعجوبترتعالى

صورت مسؤلہ ہی مہری حداقل کم ازم ، شرعا دس در سم دار طائ کر و بہ بہان تیمن مقرر بے زبا دہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ جتنا ہی مہر باندہ لیا جائے جا ترہ ہے حضرت علی کرم النزیائی شادی حضرت سیدہ خاتون حبت فاطہ رضی النزینہا کے ساتھ ہوئ می توثیر چارسو مشتعال جا ندی مغرر کی گئی تی دائر شفته الصادی ص<sup>۲</sup> ) مشتقال ساڑھے چار ماضے ہے ، بال بیت کرام کی قبرت فرض عین ہے صفور صلی الند علیہ دسلم فرماتے ہیں کر جس نے علی اللہ بیت کرام کی قبرت فرض عین ہے صفور صلی الند علیہ دسلم فرماتے ہیں کر جس نے علی می عبرت کی دہ جست میں میر ہے ساتھ ہوگا۔ دام م احد الم الطرائی فرماتے ہیں کر حضرت علی تحقیرت علی کی قبرت فرض ہے مولوی مذکور جس نے مہرکی بارت کر ہے ہوئے صفرت علی کی قبرت فرض ہے مولوی مذکور جس نے مرکی بارت کر ہے جوئے صفرت علی کی قبرت فرض ہے مولوی مذکور جس نے مرکی بارت کر ہے جہوئے صفرت علی کی تاب کی ہے دہ خاری با گئی ہے۔ ان خارجی بل کے متعلق صفور حلی النا علیہ وسلم نے فرما یا گئی ا

یس دریم ہے۔ اس سے کم ایس وق السعہ وسن الوجیتہ کر ہوگ دین سے ایے نکل جائیں گے جیسے تیر شکارسے ۔ یہ لوگ ہے دین اور شیطان کے نا بعدار ہیں صاحب فتا وکی نظامیدان خوارے اور و پا ہیر کے معلق لکھتے ہیں کہ غاز ہیں ان کی افتار اودرت اور دین سے ایسے کہ ایسے لوگوں کو اپنی مساجد سے نکال دین ہے۔ دیں اور ان کے ساخہ سے نکال دین اور ان کے ساخہ سل جول بذر کھیں رفتا وی نظامیہ بھی ہم مورت نہری حد شری کم اذکم دیں اور ان کے ساخہ سل جول بذر کھیں رفتا وی نظامیہ بھی ہم مورت نہری حد شری کم اذکم دیں اور اس سے کم نہیں ہونا جا ہیئے نریا وہ ہوسکتا ہے ۔ مولوی مذکور چینکہ خارجی دس در میم ہے اس سے کم نہیں ہونا جا ہیئے نریا وہ ہوسکتا ہے ۔ مولوی مذکور چینکہ خارجی دس در میم ہے اس سے کم نہیں ہونا جا ہیئے نریا وہ ہوسکتا ہے ۔ مولوی مذکور چینکہ خارجی دیا ہے اس کے بیچے نا زہر گر جا تر نہیں ہے اس کو مسجد سے نکال دینا چا ہیئے اس کے ساتھ کسی تھم کا ربط د رتفاق بزر کھا جائے ۔

والته ورسوله اعلمها ؛ تصواب

کیا فراتے ہیں ملاء دین دری مسئلہ کم تم تم تازنے مساہ سلیما کے ساتھ نکاح کیا ہے جس سے اس کی اولاد بی سیے اسب سلیما کی سگی رحقیقی بھی پی پی پی کمی کم فمر مم تازسنے ابوا کرلیا ہے اس شمیم کے ساتھ نکاح کرنا جا ہم تا ہے کہا دونوں بھر بھی اور پی پی وہ نکاح ہیں بیک وقت رکھ مسکتا ہے یا نہیں ۔

الاستفتاء

سائلے، اللہ دیتہ جیکہ نمبرا 19 کھوکھ ال والہ تخصیل جینیوسٹ ضلع جھنگ ۔ الجواسب تعجوبۂ تعالیٰ الجواسب تعجوبۂ تعالیٰ

برتقدیر صوریت مسؤلری دون بچوهی اور مجتنبی کا بکی وقت جمع کرنا حمام اورنا جا گزیے لا تنکح الموسمة علی عشدها و بعالتها افغاً وی رصوبی فحد ممتاز کوجاہیے کرشمیم کو اپنے گھرسے نکال دسر بھچوہی کے موسے مہتنبی کے سابحة قطعاً شکاح نہیں ہوگتا دونوں کا اجتماع بہک دقت حمام اور ناجا کترہے لہذا سلیا کے ہوتے ہوئے شمیم کے سابحة محد ممتاز نہاج بنیں کرسکتا

اسط منار می سے کہ بیر و مرت کے باتھ ویا کو سے جو منا بیر کی سے قبر میہ لوسسہ دینا مائز ہے یا بہیسے اگر عائز ہے توکنب مدیث وکتب نقر معبور کے حوالیات کے ساتھ محرمہ مزیا نمیں ہے ۔

سائل غلام حيين چك بمنبر ١٩١٣ء صليع جھنگ،

"الجواب بعونه تعالى"

بزرگانِ دبن اورببرِومُرسِّد سمے باکھ پاؤں بچ<u>ہ سنے ادرا</u>ن کی قبرکا بوسہ لینا شم<sup>ا</sup>ً عائزیے حدیث باک میں ہے کہ مروان ایک وان بی صلی الندعلیہ وسلم کے روضہ الورکی طرف آیا دیکھاکہ ایک آدمی نے اپنا چہرہ فترمبارک ہردکھا ہواہے سروان نے کہاکہ توجانتا ہے کد کمایکام کررہے اور مجرمروان اس مروبرمتوج برمواتو کیا دیکھتا ہے وُہ ابرابيب انصارى مضى التعيمن بين معفرت ابرابيب انصارى منى التعيمندن سن حواباً كهاكه است مروان جشت رسول التدعلي التدعليه وسلم ولم أست الجحرفي بس رسول التدعلي الله عليه وسلم كي س ايابول كى يجرك باس نبين آيا بعن اكرين في تيرمقدس پر بینا چرود کھا ہے تووہ رسول النوسلی النوعلیہ وسلم بیں جن سکے عضور ہیں حاحز بھوا برُوں کوئی پھوتونہیں ہے - رامام احر، جوہرالمنظم صلا) ایک صحافی بارگاہ نبوت ورسے اپنی سندے ساتھ ہاان کیا ہے

Marfat com
https://archive.org/details/@bakhtiar-hussain

باند صفتے بروستے ذکر کیا ہے فقیلوا میر بیہ واجبیہ کرصابہ کرام نے بی صلی النّدعلیہ وسلم کے باتھ پاؤ*ل چیسف امام ابن ما مجہ سنے اپنی سندسکے سا تھ حضرت صف*وال سے *روای*ے کی ہے کہ توگوں نے حضور صلی الندعلیہ وسلم کے باعظ اور با وُل پربوسہ دیا امام نجاری نے حضرت صہیب سے روابیتر کی سے راست علیالیتیل بداانعیاس ورجینیکہ ہی شف مصرمت علی کو دیکھا کہ وہ مصرمت عباس دعنی النّدعنہ کے بائٹے اور ہاؤں کو ہوسسہ دیتے سے ، امام بخاری نے کتاب المفردین ذکرکیا ہے کہ مفریت ابن اکوع کے ہاتھ چوہے گئے ، خمدین عمرواندی المتوقی سخبلہ بھتے ہیں کہ سیرہ بن مروق نے سفرست دامس ابوالحصول کا وتت جنگ بإ بطرتچها . علامه حوی شرح است به والنظائری فکرتے بي واما تقبل البيران كان محسن يتحق الاكرام كالعلماء والسادات والامتراف برعي له ان بنال التواب كما فغله تعيض الصحابية علماء اورسادات ادر مزرگول كے ماكت بوسفة موجب أواب بن تجييد كم معا برام سفا برف سع ورفنارمي سع وكا بأس ان يقبل يد الدجل العالى على سبيل التبرك بعيى عالم كے إلى تيومف با بوت بركرت بير، امام نووى نے كتاب الاذكاري كعليم كركس كراع كوبسدينام يتحب سيء نواب جريق صن نعان بووا بيرك موريث اعلى بي تكفف بي كرياؤل ا وراع كالوسرلين جا ترسيداداللالمائدة) ا ما م *شعرا فی رحم*نة الن*دّعليه سف*کتاب المبيزان ميں *لکھاسبے که متعددِ فعنها بواور چورتين جن مي*ا ا حادبن سلمفاكن بمتبان ديني بريوك حعنرست امام ابوسنيف وصى التزعند كميم كمخط اوز بائرُ ل كويوسد ويت من المام بخارى شدن الياسي كرنى كريم صلى التدعليه وسلم وصال مبارک کے بعد معزیت ابو بمرصد لی رضی اللہ عشرصلی الترعلیہ وس مبارک پربوسه دیا د مناری سط صهید باب وفات الیی) امام ابوداور سنے بال کیا كهرجب مفريت عثمان بن مظعون رضى الكرعند نويت موست توصف وشل الكرعلير وسلم نندان کے چہرہ معارک کو پیما ، امام احدین حنیل رضی الندعینہ نے فرمایا ہے کہ بى صلى الندعلي وسلم كي منبرمتارك اور قبرمقدس كابوسه لينا عائز سي السي يمسى

کاکوئی حرج بہیں ہے علامہ ابن ابی الصیف کی شافعی فریا ہے ہیں جواز تقبیل لمصحف واجزاء المحدیث و تبور الصالحین ترکن کریم اور گتب حدیث اور تبور اولیاء کرام کا برسہ لینا جائز ہے ان احادیث اور اقوال فقہا کرام سے ثابت ہوا کہ اولیا وکرام علاد صلحاء کے ما بھر پاوُل چو تمنا ند صرف جائز ہی ہیں میکوسندت صحابہ ہے بعضرا بوالیوی انصاری رضی التُدعید وسلم کے قرمبارک کوچو مستے سقے ، اور مروان نے جب حضرت ابوایو ہے کو منع کرنے کی کوششش کی تو آپ نے فرایا کہ ہیں بار کا و نبوت اور رسالت ہیں حاضرت ابوایو بہوٹر شدک کی خوش سے پاس آیا موکو رہ ہم موکورت ہم و مرشد کے مافقہ رسالت ہیں حاضر بیٹھ ان کرکھی بنچھ کے پاس آیا موکو کہ ہم موکورت ہم و مرشد کے مافقہ باؤں جی می تو آپ نے دوالتُدور سولہ اعلم باؤں جی می نا شرع گا جائے ہوں کہا گئے اس ایا موکورت ہم و مرشد کے مافقہ باؤں جی می نا شرع گا مائز ہو ۔ والتُدور سولہ اعلم بالصواب ۔

ورالاست تفار، کا دراست ملاتے دین اس سندیں کہ خنزیر می کا گرشت کیوں مرام ہے.

ساگلی در کمک ، عمر منمیرالی ماکی در کمک ، عمر منمیرالی ماکی در کارک ، محر منمیرالی ماکی به محرور تعالی اور اس مورک مسکول می مسکول می کانی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس مورک مسکول میں من خور مرک کے سائے میں کانی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وسلم نے خور مرک کو مسلمان کے لئے حرام قرار دیا ہے قرآن پاک میں بیتے افاعر می مالی کہ میں ہے اور قرآن پاک میں ہے اور خوان اور مورک کا کوشت اور قرآن پاک میں ہے اور خوان اور مورک کا کوشت اور قرآن پاک میں ہے اور خوان میں میں او فسطاً محرام میں میں اور مورک کا کوشت اور قرآن پاک میں ہے اور خوان میں میں اور مورک کا کوشت اور قرآن پاک میں ہے اور خوان اور مورک کا کوشت اور قرآن پاک میں ہے اور خوان میں میں اور مورک کا کوشت کی در مورک کا کوشت کا در مورک کی میں ہے کہ اور خوان اور مورک کا کوشت کا در مورک کی میں ہے کہ اور خوان اور مورک کی در در مورک کی کے در مورک کی در در مورک کی کارک کی در مورک کی کارک کی در مورک کی در مو

arfat.com

مذكودسهے علماء أمسلام سنے اس كولخبس العين كہا ہے جب گوينشيت خنزمر كى حرمت نصوص نطبیہ سے تا بت ہے تواس کی حرمیت ہیں شکے کرناصریسے کھزیہے وہ ب بات کو سائل کا بیر کہنا کہ گورشت دخنزرہے) حوام کیوں ہے نا لگا سائل کوخنزررےکے گوشت کے درام مہوسنے کی ومیعقلی پرجھنا جا ہتا ہے کیونکہ اسلام ایک عقلی اوڈنطفتی مذمهب سبئ تواس كالعواب سرم كداكك عظيم عقق والطراحمد سوق بكحت بي كرسوركا گوشت مذصرون مسلمانوں سے لئے بکہ تمام نوع انسا بنیت کے بلے حرام ہے اور اس حرورت کے کم از کم ظامری طور رہین طبی اور سائنسی سبب ہیں اول گندے کا اس بانی یا کافی کی متم کی ایک چیز ہوتی ہے عصے تیجا یا گندارا ( TAENIA) وعبر کہتے ہیں بیرکٹیسے جا بوروں کا گوشت کھاسنے سے انسان کولائق ہوجا سنے ہیں میے وُہ کٹیرا عوسور سي يا جانا ہے وہ ويگرجا نورول مثلًا بجدی اور گاستے ہیں باستے جانے لیے كطرون سے يختنف ميونا بيے دونول بين زبروست اختلات ہے سؤرسکے كيرسے كا نام (MUILOSNIAS) مع جبكه دوسرسه عانورول بي باست عا سق واك كيرُول كانام (TAENIASAGINATA) سيصاوربيربايت بيش نظريس كوونول A E NI A S A G IN A T

جامت اختیار کرلیت ہی جو نوبیا کے بیچے کے برابر بااس سے کھے بڑسے ہی ہوتے ہیں ، اگر میر کی سے دماغ ہیں رہنی تر باکل ایا ہی ، لنے ، اور تنبوط الحواس مرحانے کا اندلیثهه سبے الگرانکھ درنظر انداز برکھیے تو اندھا ہونا لیٹینی سا ہو جا تاہیے اور اگرفلی و حگران سے متا فرم سنے تومرکت قلب مبند م حاب نے یا بھرول کی دھڑکن نیز ہوجائے کا خطرہ ہے ، تعبض وہ فالکس جہال ال کیٹروں کی دیا عام ہے مثنلاً لاطینی امریکی وغیرہ یں حب کی شخص کے باگل بن ، اندھے بن با اجا نکس موت کا جا دی میں آئے۔ تو نورا لوگول کا خیال اس مانی میڈول ہوتا ہے کہ اس سورسکے کیوسے ر Mui Aso Lium ) لگ گئے ہیں 1 وروہ خطہ ارضی جہاں پرحراثمی یا فہلک کیٹرسے عیرمعروٹ ہیں وہا ل مہر مذکوربالا قسم کے امراض کی شخیص فال مہماتی ہے اور بسااد قامت تولوگ مرحاستے یں میرسے نز دیک ہی سب سے طری ہرامراطلی وجربہ سیے جب کے بیش نظراسلام نے سؤرکاگوشست حرام قرار دیا ہے ، سبب ووم علمی اصطلاح میں حانوروں کی دو تشميل بي ايك ده ما اور عبر گھاكسس ما ده وغيره كھلستنے بي (HANBi LaNA) بطيسے م رِن اوسٰ اخرگوش ا مجری دعنرہ دوسرے جانور دبرگوشت کھاتے ہیں ۔ ز CANNI VONA) جلیسے سٹیر کھیڑیا۔ نومٹری بھٹ ، بتی وعیرہ انڈلے کے افرمنیش سے *کرآج تک حبب سے ا*للّٰہ تعالیٰ نے انسانی خلقت کا آغاز کیا ہے۔ فنتف ز ما افزل میں انسانی ما بور دل سے بہت قریب رہاسے مگرکھی کھی اس نے گوشست ہؤد عالورول كاكوشت منبي كهايا ، كوستت خرجا نورنسيتاً ذمهين بوستے بي اورلسااد قا ده ذب*ے کرسنے ادر کھانے کا ولیہا ہی منٹعور دیکھتے ہیں جیسا کہ نود انسال اسی سلے*انسان ابنے کتے کو کھا نے کی ہمت نہیں کرسکتا کیونکہ وہ خود احسامس کرتا ہے ادر دروفسوس کمڈن*ا سے اوراک کے مذیا*ست ا نسان کے عذباست کی طرح ہوستے ہیں انہیں ای فلقی ، درندگی ، تندنونی کاحق ہوجاتی سیے وہ عادست سکے مطابق ہے وہ کھی نویز

ممستے رستے ہیں کیونکہ خوریزی سسے انہیں دلیبی سے اور ان ہیں تعین الیسے ہی ہوتے میں جوعلی طور برانسان کا گوسشت کھا ہتے ہیں اور بدیات بھی قابل فہم ہے کہ اس قتم سکے حرام گوشت کا استفال انسان کے اندرا کیے طرح کی حبشی انارکی اور لا پروائی بیرا كرتاهي يا يون سجيئ كراس كے عبنى تعلقات برعدم تقالى ، بہميت، بے حيائى ، <sub>ا</sub>نتثار، و لامپردا بی خالب آمبالی سیسه سوعزیت، واکبرد، منزانت و همگار اورعورتول کی عنریت وعصمت کے بیے کھلامچا مونت کا پیغام ہے اب سور اور اس کے گوشت كى حدمت برجب بېمغوركرست بين توبد بابت واضح بهوكرسامندا تى بېركراك كاكسفا، علمی اصول دمعیا رسکے مطابق گومنشت خوراورسنری خورجا نوروں کیے درمیان موثا ہے ملکہ زیادہ منا سب طریقیر رہیں سکئے کہ اس کی بناوے و مبمانی ساخت اس کا عگر اس کے دانت اسے گوشت خرجانوروں کی صفت ہیں لاکرکھڑا کردیتے ہیں اور سب سے بدترین بات توبہ سے جو گوشت برکھانا سے نازہ نہیں ملکہ مطرا ہواہاسی ، كبركودارادر دومسري عابورول كالهورا أتواجيب كيرر الجيرين وعيره كالمحتاب يوب یں اگر جہ بعبن لوگ خنز مرول کوستھ طریب ماٹرول اور ڈورلول میں رکھتے ہی میکن برخبیت جا بذر بمام صفائیوں کے باوٹودھی اسینے سا گھ میں رسینے واسسے دومرسے حابورول کا گندہ ادر کھی تحدودہا ہی گندہ کھا لیٹا ہے نیزراستے ہیں پڑسے ہوئے مرّوہ بچہ ہول کولھی کھا ليتاسي وجه معمغرني لوك بوسور كالوشيت كهاسته بي تند فوني اورجنگ جوني پرزیا ده اما ده رسیت بی ادر کان با ایل مشرق جوسو*کدگاگوشت بینی کھاستے خوسش* اخلاقی کامظهر اورصلی لیبندی کا خوگرمعلوم مجویتے ہیں ساتھ ہی سا کھے عور تول کی عزت و امروکے ما فظ اور مغربی اد اب ورسوم کے فالف ہیں ، نتیسل سبب خنزمریسے گوشت وامبروکے ما فظ اور مغربی اد اب ورسوم کے فالف ہیں ، نتیسل سبب خنزمریسے گوشت ہوستے کا بہرسیے کہ اندرونی ا مراض سکے ما سراطباء کا خیال بہرسے کہ انسانی صحت ا ئے ما لاروں کے گوشت کی کئی تھیں مہوماتی ہیں ایک تووہ بجرزود

مضم ادر کھانے میں بر بطف مواکی وہ جھیل ہوتی سے ادر مگر وغیرہ بر خلط اثر طوالتی ہے اور ایک وہ غذا ہوتی ہے جو ملی ہوتی ہے عبن کی کا استعال کم ہوتا ہے اب الرواكس كوى مرسفى كامرين أسيد يا وه فتحص حومرض مكريس متبالا مؤتو طبيب اسے اليے كها نے كامسوره ديائيے عبس من الدور حربي دار كويشت استفال نرکیا گھا ہوا ورب ایک عقیقت ہے کہ سؤرکا گوشت سب سے زیا وہ چربی وار سوتا ہے بھراں کے بدر کی مقدار نسبتاً ہے بھراں کے بدر کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے طبی دورسائنسی نقطہ نظارہ تعبیری ویوپھی جس کے وسیسے انسلام سنے سؤرکا کوشت مرام كي بهد، ومنقول ارضياد حميم) تخبّق بالاست تابت مُوّاكه سوركا كوشت جيسے كه متزعى طورم بصرام بصحاس طرح بهمؤد كاكوشت تمام عالم انسانيت سكے ليے عقلی طورم کھی حرام اور دہیک ہے سوریجن العین سے اور گندہ ہے اور گندگا تا ہے اسی لیٹے قرآن ہاک نے درایا ہے فاندر میں کہ بیرسور کا گوشت گمندہ سے اور میواس کا گوشت کھا تاہے اس کے اثرات اور جبیت براخم اس بن می اثر کرست ای اس کے سور کا گوشت کھا سنے والاختزم كي طرح مي خبيث جراتميم كاارتكاب كرياسيد، سؤرك كوشت كهات سے سے عنیرتی ، **ولا**ابای ۔ ہے پروائ مبنی اناری پیدا ہوتی سے بعض و نعہ موت ہوجاتی ہے مِن لاہِن ہُوما تی سیے ، انسان پانگل ، ایا ہے اود عضال وہ امبراراس کے گوشت سکے کھائے

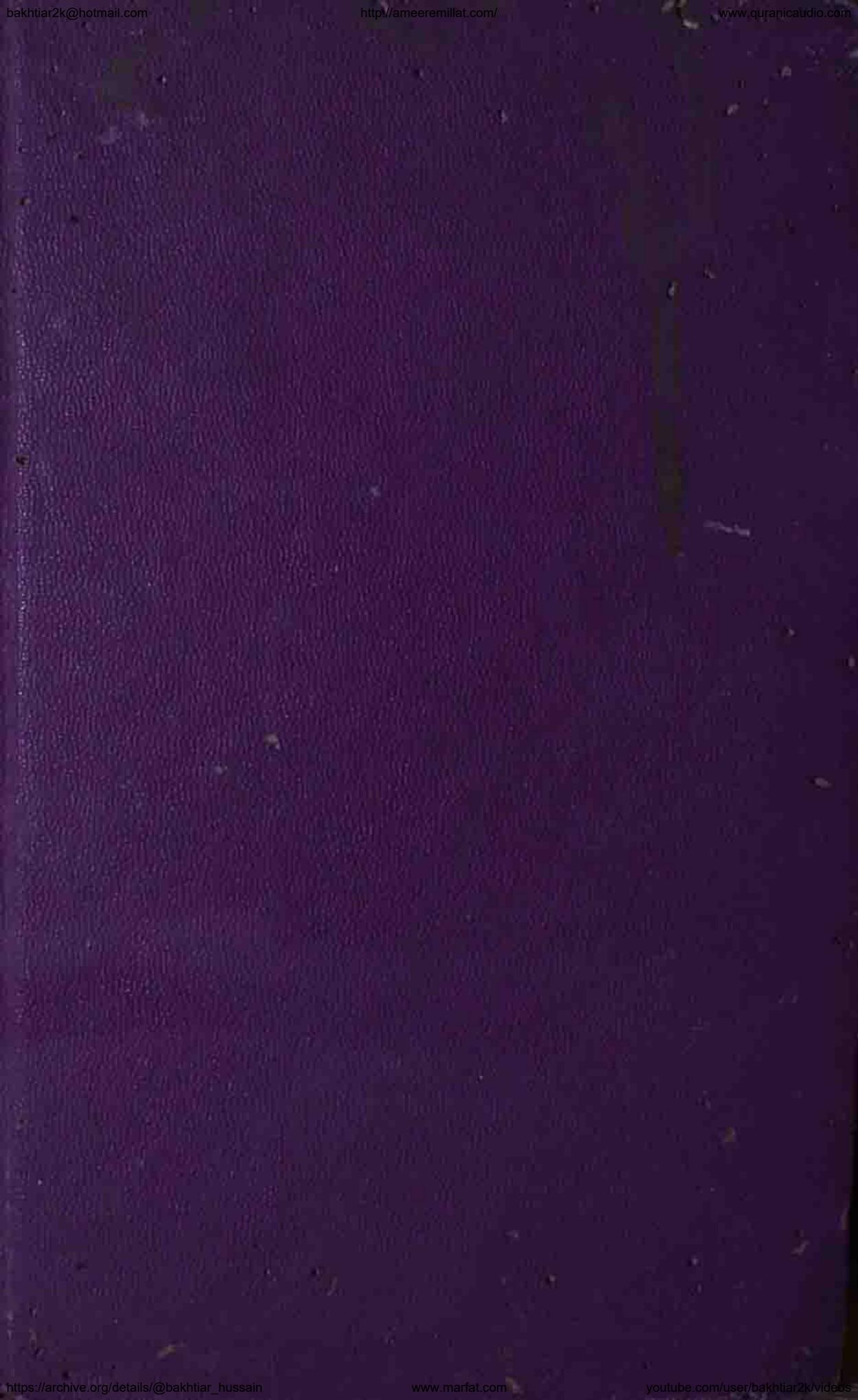